



### Click on http://www.Paksociety.com for More



ماہنامہ خواتین ڈانجسٹ اوراداں خواتین ڈانجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں ابنامہ شعاع اور ابنامہ کرن بی شائع ہونے والی ہر تحریکے حقاق طبع و نقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی جسی صلی کا شاعت یا کسی بھی فردیا ہورا اور المائی تفکیل استعال کے بسلے پہلشرے تحریری اجازت اینا ضوری ہے۔ مورت دیکر اوارہ قانونی چارم ہوئی کا حق رکھتا ہے۔



Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 92-21-32766872

Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com

دن ہفتوں ہیں، ہفتے مہینوں میں بدیا اور مجرسالوں کی مساخت طے کرکے تاریخ محصر بنتے جادیے بى - دُنيلك اكتِرا نقلاب وقت كے مائة مراخة واپتا آمر كھدتے جاتے بى رسياسى اغراص كے انقلابات شہرت دوام ماصل کے نیم ناکام رہتے ہیں۔ لیکن کریلا کے انقلاب میں کوئی جذیز تومیت کا دخرا بہیں متا۔ ية أيك اعلامقصد كم حصول كانقلاب تقاراسي ليائج تك وكون كي دول بن ذ مده ب الترتعالى كاستكرب كدووس مجرم الموام كدن حيره عاديت سي كرد كف الترتعاني بم سب مسلماول بريم فرملك مناص كر بهاد العظمة مزوطن باكستان بربواس وقت بهرت بسب مصبتول الحدا مرماكشون ين كلراك سيد دسيد إيك ك بعدايك أزماكن بمايسه وطن عزر تركوددويتن سيد وبشت كردى كي جنگ ہے تواس وقِت ا فواجِ پاکستان مِبرق مُدا مُدملہے ہی لیکن قدرتی آ فاست کا بھی مُتنقل مُرامتلہے۔ پاکستان ئى سال سے سیلاب کی تباہ کادبول کی دو بی ہے۔ کئی دیہات صفی ہتی سے ہرسال معٹ جلتے ہیں۔ اب می سال پہلے کی طرح نیمین کی جنبتی نے بہت سی ذند کیوں کے جراع کل کردیدے۔ پاکستان کے پیشر شہوں یں دلنے تھنے محوی کے گئے۔ بحقوم التوعز وملى نافرمانى كرتى سعاس برقعط وذكرت مملط كردى جاتى سعد ذاراول كم جمثكول ك فديع بمارك فيركو بفيورا ما تابع اكمملمان كنا بول بهرى مندك سه كناره كنى اختيادكرس اود صلوة ومنت کے پابند ہوجائیں۔

بممسلانون كانفرادى اوراجماعي طوريرالله تعالى سيسيخ دل سے روع كركے اليسے صغيره اوركيره سادسے کتا ہوں سے قریب کی جاہیے۔ کیونکہ قدرت قوموں کو مجالے نے لیے بھی ایلے ۔ تجھیلے ورتی سہے۔ یہ قوموں پر بیماریاں آئی فٹال ، سیلاب ، سونای اور ذکرنے بھیج کرا بہیں بتاتی دہتی ہے۔ یہ ایک قری المیہ بسے اس کیے لیسے سادے اختلافات تجلاکہ پنے بم وطنوں کی جس صدتک عمل ہو سكى، مدكرنى عليه - الله تعالى آسانيان بيداكرة والاس-

استس شادھ یں ،

اداكار زابدا فتخارا تحدس شاين درشيدى ملاقات،

اداً كاره مَنْشاً باشاكهتى بين ميري بعي سيية،

ه "آوادكي دُينيكسے"- اس ماه مَهمان بين مظهر على قريشي، ، اس ماه شفق راجيوت كي مقابل سعيد عيد،

" دایننرل " تنزیله میاض کا سیسلے وار تا دل ، ٥ "معلية وقا" فركين اظفركا كسيسط طد ناول،

، ميس مكان بيس يعين بول "بيلوار احسك مكل ناول ك اخى قسط،

، "دانن دل" عبرين دلى كامكىل نادل،

فانزه افتخار كار لجسب نا وليك "شايد"

مريم ماه منيركاينا ولمدية عن مي ميرا حالبين

فريدى الميراعزل عابده احمد أكبيه مادف عائشهمل الدشاذيه متنادنا ياب كما ضلف اور

ابنار کون 10 نومبر 2015

**Manifor** 



Devinlegded From Palæedetyæem

- TO

تيرك بونے كاليتيں ہے مجوكو الين بوت كابنين سي لقين مجدكو

تیری سیرت ہے مرمے پیش نظر یهی دنیا، یهی دیں ہے جھ کو

خواب ہی ہی تری صورت دیکھول شوق ہے تاب ہیں سے مجھ کو

ثبت جس برتر تے قدموں کے شال جال سے بڑھ کروہ زبین ہے مجھ کو

چی وقیوم کا بسنده ہوں میں موت کا سخف نہیں ہے محمد کو

نار ماول سنے گی یہ اہراہیمی گفتی ہے مجھ کو

محداكم طابر

برايك لغزش باكوسنجالن والا و ہی ہے سب کوغوں سے نکالنے والا

درون سِنگ جودیتادزق کیرشد کو وہی سے دل میں امیدوں کو پللنے والا

يه كهكشاؤل كي شمعين اسى مصدوق بي كرجس كاتورسي روجس أجالنه والا

يس اك نسكاه و بى كر بين كعولن والى بساكسن وہى دستے نكل ليے والا

نلک کو دیتا ہوا ہے نشان پہنائی زین کی سمت سادسے اُجللنے والا

اسى نے لفظ کی حرمیت بیول کومکھلائی وسى سے پاس دفاول بى دللے والا

درون ِجان یہ ہلایت کی لُواَسی سے ج ويى بعدون كازنال أعاليفوالا الجداسلام الجد

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section

Click on http://www.Paksociety.com for More

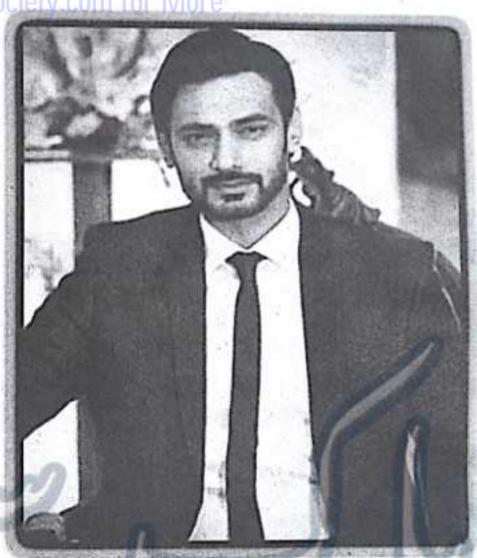

## والرافيخارسة ملاقات

اسے ہیں جن کے اسکریٹ Based ہیں۔ اور اگر ایسا کروار نہ
میں جو مرد کے کردار پر کھتے ہیں۔ اور اگر ایسا کردار نہ
علے تو پھریہ دیکھا ہوں کہ اگر کوئی نگیٹو کردار ہے تو وہ
کچھ کرتورہا ہے تا ۔۔۔ وہ فیطے لیتا ہے یا پہنگے لیتا ہے یا
حرکتیں کرنا ہے یا اس کی اپنی ایک اوا ہوتی ہے جیسے
ڈرامہ سیرال "الوداع" میں رمیز کاکردار تھا۔ اس کی حرکتیں ہمیں اسکریٹ پڑھتے وقت اتنا مزہ دے
رہی تھیں کہ پھراس کردار کو نبھانے میں بھی بہت مزہ
آیا۔ تو بس میراول چاہتا ہے کہ میں جو بھی کردار کروں
وہ ایوس ہی نہ ہو۔"

\* "کردار پر آپ فوکس کرتے ہیں۔ ڈائر یکٹر اور رائٹریہ بھی نظرر کھتے ہیں؟"

ﷺ ''جی میں اپنے کردار پہ زیادہ فوٹس ہو تا ہوں۔ ہمارے یہاں ڈائر یکٹرز تو گغتی کے ہی ہیں اور را کٹرز بھی اور آگر آپ کسی خاص را کٹر کے انظار میں جیٹھے رہیں اکثر ڈراموں میں جو ردارنگیٹو ہو تاہوں اپنا انجام تک نگیٹو رہتا ہے اور پوزیٹو کردار تو دیے ہی لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہا ہو تاہے۔ مگر گذشتہ دنوں کچھ ڈرا ہے ایسے بھی دیکھنے میں آئے جن میں نگیٹو کردار ہے بھی بہت نفرت تو بھی بہت ہمدردی ہونے لگتی تھی اور یہ کمال را کٹر کا تو تھا ہی مگراس ہے کہیں زیادہ اس اداکار کا تھا کہ جس کی برفار منس نے تا ظرین کومتاثر کیا۔ کم عرصے میں اپنے آپ کومنوانے والا یہ فنکار زاہد احمد ہے۔ جسے آج کل آپ "تم میرے پاس رہو" اور "سگلت" میں دیکھ رہے ہیں۔ مد "کرا دال میں کی میں ایسے اس کا مصر فیا دورہ ہیں۔

\* "کیاحال ہیں جی ۔۔۔ اور کیامفروفیات ہیں؟"
 \* "اللہ کا شکر ہے اور مصوفیات ماشاء اللہ کافی ہیں۔ کچھ اسکریٹ ہیں میرے پاس جن کے مطالعہ میں لگا ہوا ہوں کہ کونسا اچھاہے اور کونسا ایسا ہے جس

Section

ابالدون و

کاو آپ کے ہاتھ چھ ہیں آئے گا۔ میں نے اس کے اور کی اس کے کہ وہ ایکٹر کامیڈیم ہے۔ فلم ڈائریکٹر کامیڈیم ہے تو اس طرح ٹی وی رائٹر کا میڈیم ہے ۔ آپ کی پرفار منس کتنی بھی اچھی ہو ' میڈیم ہے ۔ آپ کی پرفار منس کتنی بھی اچھی ہو ۔ آگر اسٹوری میں دم نہیں میں نہیں ہے ۔ آپ کی پرفار منس کتنی بھی اس کتنی بھی بھی بھی کتنی بھی بھی کتنی بھی کتنی بھی کتنی بھی کتنی بھی کتنی بھی بھی کتنی بھی کتنی بھی بھی کتنی بھی بھی کتنی بھی کتنی بھی بھی کتنی بھی کتنی بھی کتنی بھی کتنی بھی کتنی بھی بھی کتنی بھی کت

بھی نظرر کھتا ہوں'' ★ ''آج کل خواتین را کٹرز زیادہ لکھ رہی ہیں' مرد حضرات کم لکھ رہے ہیں اور خاص طور پر ڈانجسٹ را کٹر بہت لکھ رہی ہیں تو آپ کے خیال میں اچھا لکھ

ہے تودہ نہیں چلے گ-تو کردار کے ساتھ ساتھ را کٹریہ

ئیے میرے خیال میں بہت نامناسب بات ہے کہ والجسف رائش ورامه لكوري بين-إور نامناسب مين نے اس کیے کما کہ وہ ڈائجسٹ میں لکھیں سوبنم اللہ كين أكر كوئى برود كشن باؤس لكھے ہوئے باول كودرام ٹائز کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے لیے آؤینس کہتی ہے کہ بیاتو بہت ہی سلو ڈرامہ ہے ہے کیا ہو رہاہے سین سے سین جوڑا جارہا ہے جس کی کچھ سمجھ میں نہیں آرای کے تک بی وی کی لکھائی الگ ہے۔ اب جیسے خلیل الرحمن قمریں۔ سمیرا فاصل ہیں یا عمیدہ احمد ہیں ہے جب لکھنے بیٹھتے مِن تودُا مُجَسِفَ لَكُفِي نهيسِ مِيضَة بَلكَي أَن وي كاللهِ لَكُفّة میں اور ہرچیز کومد نظرر کھ کروہ ڈرامہ لکھتے ہیں۔ بیبالکل جھی مناسب نہیں ہے کہ ایک ناول آرہا ہے اس میں ہے کمانیاں نکال کراسکریٹ بنالیما اور ڈرامہ لکھ لیما۔ اور مجھے یادہے کہ ایک ماہ قبل میں نے لیالی سی کوانٹرویو دیتے ہوئے بیربات کمی تھی کہ میں نے اپنے کیے توبیہ سوچ لیاہے کہ اس طرح کے اسکریٹ کرنا اُن کا انتظار کرنااور پھرالی پرفار منس دیٹا کہ جن کو دیکھنے کے نے الوداع میں کیا تھا الوداع کا کردار حدے

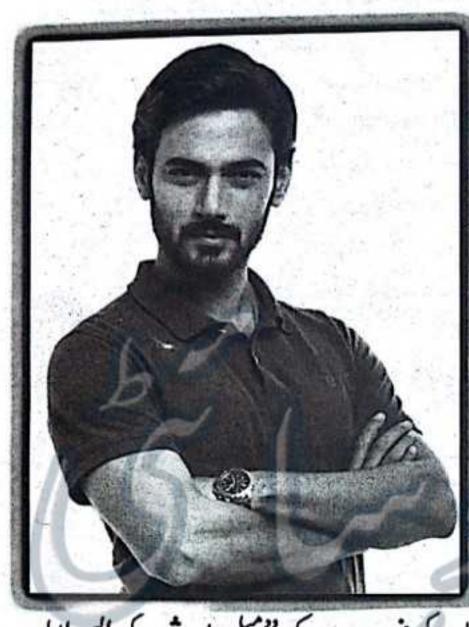

بات کی ضرورت ہے کہ ''میل وبورشپ کو والس لایا جائے جوئی دی کے ڈرامے دیکھ سلیس مردوں کو ڈرامہ دیکھنے کا کوئی ایٹو نہیں ہو تا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کیا کہ عورت پر ظلم دکھایا جا رہاہے تو ہروفت میں کچھ دکھایا جاتا رہے گا تو مردوں کا انٹر سٹ Interest ڈیو ملیڈ نہیں ہو گا اور خواتین بھی ہروفت الی چیزیں دیکھ کراکتاجا میں گ۔''

\* "آپ کھیک کمہ رہی ہیں "کیونکہ جبرا کر لکھتا ہیں اس نیت ہے ہو چھروہ ہر چیز کو بلیک اینڈوائٹ ہر کروار کو بلیک اینڈوائٹ ہر کروار کو بلیک اینڈوائٹ کرونتا ہے آگر کوئی شیطان ہے تو وہ شیطان ہی ہوار کوئی اچھا ہے تو بست اچھا ہے۔ تو ایسا حقیقی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے ۔۔۔ آگر الوداع سیریل کی بات کریں تو اس کی کمانی کوئی بست زیادہ سیریل کی بات کریں تو اس کی کمانی کوئی بست زیادہ سیریل کی بات کریں تو اس کی کمانی میں بست ہے سوالیہ نشان ہیں۔ کمانی میں بست سے سوالیہ نشان ہیں۔ کمانی میں دکھایا گیا کہ "حیا" کی شادی سوالیہ نشان ہیں۔ کمانی میں دکھایا گیا کہ "حیا" کی شادی

ابنار کون 13 نومبر 2015

رول آفر کر دیا اور یوب 2006ء سے لے کر 2013ء تک میں نے ایج لیا اسلام آباد میں کیے اور 3 یلے کراچی آکر کیے جو کہ انور مقصود صاحب کے لكهي موت عصر السواجوده اكست "اور"باف يليث" " دسواچوں اگست" میں نہیں نے قائد اعظم کارول کیا اوربس اس کے بعد سے تی وی سے آفرز آنا شروع ہو كئي - تھيريس كام كرنے سے پہلے 2000ء ميں ایک تیلی کام کمپنی میں جاب کرتا تھا دہاں تقریبا"10 سال جاب كي اورجب آفرز آفي ليس في وي سے تو پھر میں نے سوچاکہ جاب کاسلسلہ ختم کردوں کیونکہ سب کام ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ مکمل طور پر تھیشراور ٹی وی کی طرف آگیا۔ یوں میرا پہلا ڈرامہ " محرم " تقااور دو سرا داوداع " تقا-" " آب نے کماکہ آپ جاب کرتے تھے عمر پھر آبے نے اس فیلڈ کو اپنا پرونیشن بنالیا 'تواس فیلڈ کے کیے کماجاتا ہے کہ اس کی روزی ہوائی ہوتی ہے تواپیا \* "میں اسے ممل طور پر ہوائی روزی نہیں کمہ سكنا- كيونكديداس انسان ير مخصرے كدوه اس روزى كوكس طرح سوج رباب وه ايناريث كس طرح بردهاربا ب یا بردهانا چاہتا ہے یا پھروہ کتنے کم ریش پر بھی کام كرف كوتيار ي-اس كام من بيير بهت زياده بهي ي اوراگر آپ کے تخرے شروع ہوجائیں تو چرپیہ آپ ے بھا کتا بھی ہے آپ کو بہت ساری چزیں Reject كرك كمربينه فنايرا تاب توميراا بنازاويدييب كديدتو میں یدے کے پیچھے بھاگنا جاہتا ہوں اور نہ ہی قیم کے يجي توجهے اس فيلاميں آئے ہوئے صرف ايك ہى سال ہواہ اور میں صبروسکون کے ساتھ کام کرنا جاہتا \* "ویے بھی ہرچیز تھوڑی مھنڈی کرکے کھانی چاہیے؟" \* "جی بالکل اور میں تو بہت مصند اکر کے کھانے کا عادی ہوں اور اس پروفیش میں آنے کے بعد سب

رمیز کے ساتھ ہو چکی ہے تواس اوکی کوچا ہیے تھاکہ
ایے میاں کو سجھنے کی کوشش کرے اور (عمران عباس
انچے ایس کو بھول جائے مگر رائٹرنے معمد چویشن
ایسی کریٹیٹ کردی کہ تھوڑا بہت بیلنس ہو گیا کہائی میں
اور لوگوں نے شوق ہے دیکھا۔ توالیے کردار کرنے
میں بھی کوئی مضا کھہ نہیں کہ چھ کرنے کو تو ہو تاہے
با۔"

\* " مزید سوالات سے پہلے کچھ اپنے بارے میں تاکیں؟"

\* "جی میرا پورا نام زاہد افتار احد ہے اور پیار سے جائے (iai) بلاتے ہیں ۲۰ سمبر ۱۹۸۴ء میں میرا جنم ہوا۔ ای کی سائڈ سے ہم انڈیا لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اس کیے میری اردو کانی صاف ہے اور لہجہ بھی للھنؤ والا ہی ہے ابو کا تعلق راولپنڈی سے ہے وردھیال ہمارا چکوال سے تعلق رکھتا تھا اور چو نکہ والد کا تعلق آری سے تھا تو اسلام آباد میں ہی میری پیدائش ہوئی اور میں اسلام آباد میں ہی تھا تو اسلام آباد میں ہی تھا تو اسلام آباد میں ہی میری پیدائش بیں اواکاری کی وجہ سے کرا جی آنام الاکا ورسے آنام الاکا ہیں۔ ہی میں ہم تیں ہی بھائی ہیں۔ ہی میں ہم تیں ہی بھائی ہیں۔ ہی میں ہم تیں ہی بھائی ہیں۔ ہی ہوں اور قاد کا بیٹا ہی ہے۔ "میں اور قاد کا بیٹا ہی ہے۔ "

الله و محیطرتک کیسے رسائی ہوئی؟"

الله و میرااداکاری کاساراسلسلہ اسلام آبادے شروع ہوا۔ 2005ء میں پہلا تھیطرد یکھا تھا۔ انگاش تھیطر کا اور کاسیڈی پلے تھا اور میں بہت متاثر ہوا تھا۔ پلے تھا اور میں بہت متاثر ہوا تھا۔ پلے کے اختتام پر پروڈ کو سرنے اناؤنسمنٹ کی کہ تھیطر میں کے اختتام پر پروڈ کو سرنے اناؤنسمنٹ کی کہ تھیطر میں کے اور کوئی آڈیشن دیا جا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ ساتھ پلے دیکھنے آیا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ آڈیشن دے دو کیونکہ مجھے لگتاہے کہ تم ہے ہی اس کام کے لیے ہو۔ "خیر میں نے ساری معلومات لے کر ان کے ای میل میں میں اور کام کے لیے ہو۔ "خیر میں نے ساری معلومات لے کر ان کے ای میل میں میں اور کام کے لیے ہو۔ "خیر میں ان کے ای میل میں میں اور کام کے لیے اس وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے ای وقت مجھے اپنے اگلے پلے کے لیے انہوں سے انہو

ے کیے کے لیے سے برا فائدہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ جب شوث وغیرہ ابنامہ کون 14 نومبر 2015

Section .



ٹائم۔ بلکہ ٹائم سے پہلے ہی آجاتی ہے۔ ساری ہی آئ کل تی افرکیاں اچھی ہیں۔ صم جنگ بہت زیادہ ڈیینٹ لڑک ہے اور بہت ہی اچھے کھرانے کی ہے جب ہم سیٹ پہ آنے ہیں توالک دو سرے ہی خاق کرتے ہیں اور کی ایک وقت ہو آئے جب آپ س لائنیں کراس بھی کر کتے ہیں اور کی وہ وقت ہو آپ جب آپ اپ آپ کو ٹابت کر سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ یمنی بہت لونگ آرشٹ ہے۔ اس کے بارے میں بھی کبھی کوئی برائی نہیں سی اور اسے اپ کام کا میں بھی کبھی کوئی برائی نہیں سی اور اسے اپ کام کا واقعی بہت جنون ہے اور یمنی کے ساتھ جو ڈائر یکٹر عابم اب کام کر آئے وہ اسے دوبارہ ضرور کامٹ کرنا عابمتا ہے۔ "

﴿ "أَبِ كَ سِيلِ" مَحْمَ 'جَكَنُو 'تَمْ مِيرِ عِياسِ رَبُو 'الوداع "اور " عَكَت بهت بهث كُنّے " ... كونسا كردار آپ كى شخصيت كے قريب تقااور كونسا كردار حقيقت كے قرب تھا؟"

\* "سارے ہی ٹیڑھے میڑے کردار تھے اور اللہ کا شکرہے کہ کوئی کردار میری شخصیت کے قریب نہیں \* "آپ کی بیلم بھی اس فیلڈ سے ہیں؟"

\* "شیں بیلم بھی اس فیلڈ سے نہیں ہے میں نے ۲۷

سال کی عمر ش شادی کی مسال ہو گئے ہیں شادی کو۔
بیلم نیلی کام انجیئئر ہیں اور جم دونوں کی ملا قات نیلی کام

مینی میں ہی ہوئی تھی اور دوجار ملا قاتوں کے بعد ہی

مے نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ ہم دونوں ایک دو سرے کے

والدین سے مل لیتے ہیں اس سے پہلے کہ محبت پروان

چڑھے اور بعد میں انگار ہو جائے تو بہتر ہے کہ پہلے

والدین کے گوش گزار کردیں۔"

المح المراول كے ساتھ عصبے يمنى زيدى مباقر الرق فنكاراؤل كے ساتھ عصبے يمنى زيدى مباقر الرق فاطمہ ' آمنہ الياس اور صنم جنگ ' كس نے نخرے دكھائے ' كس كے ساتھ كام كركے اچھالگا آپ كو؟' الك كه روزانہ بارہ بارہ تھنے كی شوٹ كرنا اور موڈ بنانا ہت مشكل كام ہے۔ توسيٹ پہ آكر كوئى تھو ڑا بہت نخرہ بہت مشكل كام ہے۔ توسيٹ پہ آكر كوئى تھو ڑا بہت نخرہ وكھا دے يہ چزس اس صورت ميں چل جاتى ہيں بشرطيكہ آپ اپناكام اچھاكررہے ہوں۔ ڈسپان كاخيال بشرطيكہ آپ اپناكام اچھاكررہے ہوں۔ ڈسپان كاخيال ركھتے ہيں اپنى لا سنيں اچھى طرح ياد كركے آتے ہيں تواس معاملے ميں ' ميں ' صبا قمر' كى ضرور تعريف تواس معاملے ميں ' ميں ' صبا قمر' كى ضرور تعريف اتانام كمانے اورائے ايوار ڈھاصل كرنے كے باوجودوہ اتانام كمانے اورائے ايوار ڈھاصل كرنے كے باوجودوہ

ابنار کون 15 أو بر 2015





### بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subject of the second of the second

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یاتی تو پھرایسے فنکاروں کے ساتھ میں کرنا پڑتا ہے کہ أيناا يكسپريش دين باقي دُائر يكثريه جھو ژديں-' ★ "این وراے دیا ہے ہیں؟" \* "جى ميس نے اپنا ہر درامہ ديكھا ہے اور ميرے ليے بيربت ضروري ہے كم ميں اسے دراے ويھول اور بہترے بہتر کرنے کی کوشش کروں۔" \* "فارغ او قات میں کیا کرتے ہیں؟" \* " مجھے نیچرے بہت لگاؤے کرمیزی مجھے بہت يندے اور وفت ملے تو کہيں اپنی ہی جگہ پر چلاجا تا ہوں میوزک کابہت شوق ہے۔ گانے کاشوق ہے مکر گا نہیں سکتا۔ اور چونکہ شوٹ میں بہت ٹائم لگ جاتا ب-باره تهنف میں آپ کاکام دو تھنٹے کا ہو تودس تھنٹے کی قرصت میں پھریس میوزک سے ہی دل بسلا ماہوں اور ایا کردار جو کافی محنت طلب ہواس سے فارغ ہو کر جب گھر آتا ہوں تو بہت او نجامیوزک سنتا ہوں باکہ اس كردارے تكل سكول-" \* "كھانے بينے كے شوقين ہيں؟" \* "جي ڪھانے يينے کابہت شوق ہے اور جب تک شادی نہیں ہوتی تھی اپنی مرضی ہے کھا تا پیتا تھا یہ نهيس ديكها تفاكه كيا كهاربامون-كتنا كهاربامون تواب بيكم كنٹرول كرواتي بيں وائيٹ په "كيونك مجھے اس فيلڈ ميں رسام اور ميري بيكم كاول جابتا ہے كه ميں تىوى یہ بھی اسارٹ نظر آول مجھے بریائی "نماری اور پائے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے زاہر صاحب سے اجازت جاى اس شكريد كساته كدانهول في مصوفيات سے ٹائم ديا۔

تها " جَكنو" ميں يونيو كروار تقااور ضرورت سے زيادہ بوزیر بردل قسم کا کردار تھا۔ویسے وہ کردار کرنے میں جھے مزہ آیا۔حقیقت کے جو قریب لگاوہ "الوداع"میں رمیز کاکردار تھاحقیق زندگی میں ایسے بہت سے کردار آپ کو نظر آئیں سے تو اس کردار میں پرفار منس مارجن بھی بہت تھااور میں نے انجوائے بھی کیاد کچیپ بات بناؤں کہ اسکریٹ میں اس کردار کے لیے جکہ جُله لکھا تھا کہ وہ "حیا" کو مار تاہے مرمیں نے اور والريكش في فيصله كيا تفاكه جم مارييك مين وكهائين معداس اسكريث مين كافي سأرى لا تنين توميس في لكهي تحيس اور ودتم ميركياس رمو "كاكرداروه واحد كردار ب جوميس في البين ولى فوشى سے مميس كيا ... اس کی وجہ بیرے کہ بیر ڈرامہ مجھ سے اس وقت سائن كواليا كيا تفاجب مين الين پهلے ليے "محرم" سے فارغ ہوا تھا میری عادت ہے کہ میں اپنے کردار کو يورايراه كرمود بناكركر تامون-بدفسمتى سےاس وقت اس سیریل کااسکریٹ مکمل نہیں تھااور بچھے صرف بیہ کما گیاکہ آپ کا اور بشری انصاری کا ڈرامہ ہے مال سنے کی کمانی ہے اس کیے آپ کرلیں۔ تو بھے بتاہو ما توبدایک روائی تشم کا کردارے تومین نہ کریا۔ چونک ایک طرف کمشمنٹ تھی اور دوسری طرف بشری آبات میں نے اے آخر تک مجھایا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس كردار كوبست ى كاليان يدى مول كى-"

﴿ " روا نک رول کرتے وقت اگر سامنے والا رسیانس نہ دے تو کوفت ہوتی ہے یا غصہ آیا ہے؟ "
﴿ " روا نک رول کرنے میں اچھا لگتا ہے اور واقعی بہت کوفت ہوتی ہے سین کچھ یوں ہوتے ہیں کہ تمین بار شوٹ ہوتا ہے۔ ایک تب جب آمنے سامنے ہوتے ہیں اور دو تب جب لڑکی کا بھی سولواور لڑکے کا بھی سولوہ و تا (Solo) ہوتا ہے۔ تو جب سولو (Solo) ہوتا ہے۔ تو جب سولو (Solo) ہوتا ہے۔ تو آپ کھل کر ایکسپریشن دے سکتے ہیں۔ جبکہ آمنے سامنے والے سین میں کئی بار کیمسٹری نہیں بن آمنے سامنے والے سین میں کئی بار کیمسٹری نہیں بن

ابنار کون 16 نوبر 2015



"1987ء\_" "آج كل آن ايروراع؟" "مول پرود کشن میں بہ حیثیت پرودیو سرمیری "سیری تو نمین کمی سکتے لیکن دوران تعلیم "مم" نی دی پیدانٹرن شپ کی تھی توجھے تقریبا سچھ ہزار روپ ماسید " 12 "ميري پيچان بنا؟" النارگی گلزارہ۔" 13 "مردکبانی تھے لگتے ہیں؟" "جبوہ خواتین کی عزت کرتے ہیں۔" 14 "بدتمیز ہوتے ہیں وہ لوگ؟" "جو خواتین اور لڑکیوں کو بری نظرے دیکھتے ہیں۔

1 "نام؟" "منشاباشا۔" 2 "بيکاري جاتی ہوں؟" 3 "بِيرَائش كى تاريخ؟"

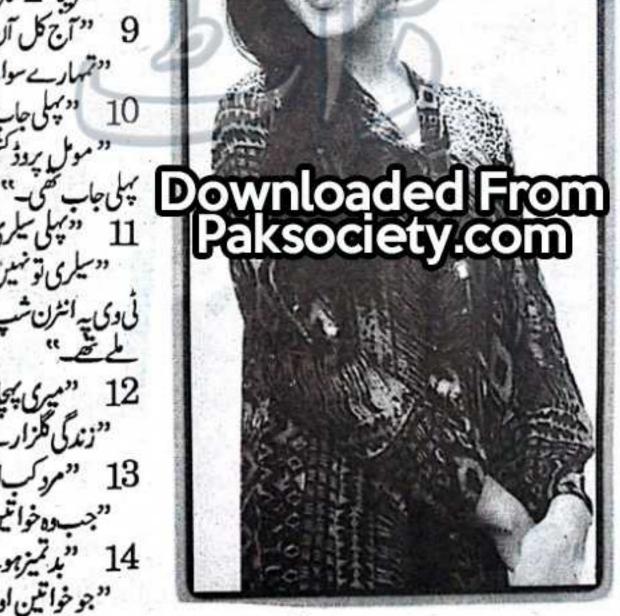

ابنار **كون 18 أنو**م 2015





نہ دے سکتے ہوں بلکہ ان قوانین کو نافذ کروں گی جو خواتین کے حق میں بھر ہوں۔" 26 "كوئي فون تمبروا تَظَيْرُو؟" " ہرایک کو فون نمبر نہیں دیتی ... جس کو ضروری مجھتی ہوں اس کو دیتی ہوں ۔۔۔ ورنہ معذرت کرلیتی 27 "بيك مين ركهنانهين بهولتي؟" " بيك اسي وفتت ليتي مول جب كهيس جانا مو تو والث ميل فون اور پھھ مزيد ضروري چيزس بيك ميں 28 "کیابہترین پکالیتی ہوں؟" "سب کچھ ہی ۔۔ مگر مجھے لگتاہے کہ میں دو سرے ممالک یعنی کانٹی نینٹل کھانے زیادہ اجھے پکالیتی ہوں ؟

29 "کھانے کے لیے مخصوص مگہ؟"

اورانهیں گھورتے ہیں۔" 15 "سرال من بنديده رشتي؟" "بند کا۔اس کے ساتھ وفت گزار نابہت اچھالگتا 16 "جِرْجالي مول؟" "جب کوئی گهری نیزرے اٹھادے تب۔" 17 "اس دن بهت سكون مو تابي؟" "جب موبائل مروس آف ہوتی ہے۔ پہلے ایسا ہو تا تھا مگراب ایسا مہیں ہو تا۔ اب شکرے حالات بهت التھے ہیں۔" 18 "معري كي پلي فلم جوياد ہے؟" "انى أيك الحجى عادت؟" "جو چیزس پرانی ہو جائیں انہیں مستحق لوگوں کو دے دی ہول۔ کھریس ذخیرہ شمیں کرتی اور بیہ بھی واضح كردول كيريس چيزول كوبهت زياده پراتانهيس كرتي-" وكري بنديده لباس؟ «لمبی شر<del>ث</del> اور ببینث-21 "میں برادر ہوں اس لحاظ ہے کہ؟" وی مجھے کیڑے مکو ژوں ہے ڈر نہیں لگنااور جہاں کوئی کیڑا کسی کو نظر آجائے وہ مجھے ہی آواز دیتا ہے۔ ئاجرت كى بات-" 22 "ياكتان كے ليے سوچتى مول كد؟" ''اینے ملک سے احیما کوئی ملک نہیں اللہ اسے بیث 23 "گھومنے کے لیے پندیدہ ملک؟" "تری-" 2 "می*س کریزی نهیں ہو*ں؟" "شانیگ کی مجھے ہروقت بازار جانا اچھانہیں لگتا۔ تب بى بازار جاتى مول جب كسى چيزى ضرورت موتى 'توان قوانین کو تبدیل کردوں گی جوخواتین کو تحفظ

ابنام**كرن 19 ن**ومبر 2015

Section

''جهال کوئی اچھا پروگرام آ رہا ہو۔ کوئی بھی اچھا د د کوئی نهیں جہاں کا کھانالذت میں مشہور ہو وہیں سے کھاتی ہوں اپنی قبلی کے سِاتھ۔" يروكرام ريموث كونهيس روك سكتا-" 38 الماني غصركب الرتام؟ 30 "شانگ کے وقت کس بات کومد نظرر کھتی منت ہوئے "جب بہت اب سید ہولی ہول-بھوک اڑ جاتی ہے اور کچھ نہیں کھاتی جب تک د که جو چیزیں میں خرید رہی ہوب وہ ضروری ہیں یا نهیں اور کیاان کولینا فضول خرجی تو نهیں ہو گا۔" يريشاني دورنه موجائے-" 39 "بسٹری میں میری آئیڈیل مخصیت؟" 31 "مين انجوائي كرتي مون؟" "لوگ اوھرادھر مھوم پھرکے انجوائے کرتے ہیں اور میں اپنے گھر میں انجوائے کرتی ہوں۔ گھر کو شجا 40 وميري أيك درينه خواهش؟ کے۔ صاف متھرار کھ کر۔ بھی لچن میں کچھ پکا کر بھی وكرايك بهت بي الجهاساً كمرمومير عباس-ا ہے بیڑے نرم بسررلیث کر۔ میرا کھرمیرے کے 41 "شادى كى رسمول مين پينديده رسم؟ " يملے نكاح موجائے ... ماكه بعد ميں رسميں ی جنت کم میں ہے۔" 32 "ميل فريش موتي مول؟" انجوائے کریں۔ بھے نکاح کی رسم بہت پہند ہے۔" "جب بھرپور نیند کرکے اٹھتی ہوں۔ کچی نیندسے 42 "این سهانے کیا کیا چیزیں رکھتی ہوں؟" الحد جاؤل تومزاج جرجر اموجا آہے" "بت ى چزى بونى بى مثلا "كيب كاني 33 "مجھےغصہ آیاہے؟" چار جر 'فون اور کوئی نه کوئی کتاب کیونکه مجھے مطالعه کی ''ان لوگوں پر جو ہروقت ہے سوچتے رہتے ہیں کہ بیہ 43 "انسان كوكيابات بهت نقصان پينجاتي ہے؟" کام نہ کریں لوگ کیا سوچیں گے۔ یوں نہ کریں لوگ کیا سوچیں کے ... بھئ لوگوں کو سوچنے دیں۔ آپ "حدیے زیادہ ایمانداری 'حدے زیادہ مخلص ہوتا' اچھاکام کریں گے تب بھی دہ سوچیں محے اور اچھانہیں حدے زیادہ کسی کاخیال رکھنا۔" كريس كے تب بھى سوچيس كے لوگوں كا تو كام مى 44 "بروفيش جوايناناجاسي تهي؟" دو سروں کے بارے میں سوچنا ہے۔" 34 "دماغ ساتویں آسان پہ کب جا باہے؟" " کی اینانا جاہتی تھی۔ اس کیے تو میڈیا سائنس میں گر بجو یش کیااور پھرجاب بھی گی۔" 45 "چھٹی گزارنے کے لیے بہترین جگہ؟" « شكرالحمد يلتد ميرادماغ تو تجهي سانويس آسان پر نهيس گیا۔ ہاں جولوگ شهرت یا کر مغمور ہو جاتے ہیں اور "أكر چھٹيال زيادہ مول تو پھرشهرسے باہر ماملک سے بابرجاكر كزارنے ميں مزه آنا ہے۔ورنه تو پھر كھر برى شهرت کو سریر سوار کر کینتے ہیں۔ انہی کا دماغ ساتویں فیلی کے ساتھ وفت گزارنے میں مزہ آیاہے۔" 46 "ايس ايم ايس سے لگاؤ؟" "نيس سے چھ خاص نيس باب كوئى ضرورى Sms ''ایزشومر کےغفیر سے

ركون 20 أوبر 2015



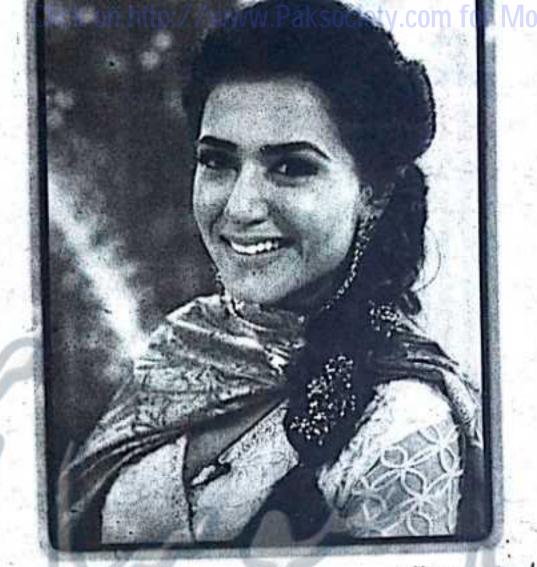

"ان لوگول پرجو دیدہ ولیری سے جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں کہ وہ ایسا کیے کر لیتے ہیں۔ 55 "بہت تیمی چزیں خرید نے کاشوق؟" 55 " نہیں "نہیں بالکل بھی شوق نہیں ہے قیمتی چیزیں خریدنے کا ۔ قیمتی چیزیں لیتی ہول مربت زیادہ 56 "گرآتين دل چابتا ہے؟" ودکہ بس جلدی سے فریش ہو کر کھانا کھاؤں اور اہے بیڈیر جلی جاوں۔" 57 "فارغ او قات ميس كياكرتي مون؟" " زیادہ تر کسی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرتی ع «غلطی موجائے تو؟" "دوانی غلطی مان کرسوری کرلیتی موں۔" 58 59 ''نوال سے ور لگتاہے؟'' ''لگتانو ہے۔ مراللہ کی مرضی سمجھ کراس کی رضابہ راضی ہوجاؤں گی کہ وہ جو کرتاہے بہتر کرتاہے۔''

وو حص من ول جابتا ہے؟" "كەاپناكمرە بوادراپنابستر بو-بس-" 49 "مزاجا"كيسي مول؟" " مصند بول و دماغ كى الك مول بلادجه كسى يه غصه نهیں نکالتی۔ویسے بھی مجھے غصبہ کم آیاہے۔" 50 "سائل سے شیر کرتی ہوں؟" "اینی بهت بی قریبی دوست ہے۔" 51 "منج سورے استی ہوں یا آرام ہے؟" "جب كام به جانا موليني كوئي شوث موتوجلدي الم جاتی ہوں ورنہ کھردو بسرمارہ بجے کے قریب 52 "كونے وقت كاكھانا پندے؟ ناشتاليج ياؤنر؟

" تینوں .... صبح جلدی اٹھا جاؤں تو ناشتا ضرور کرتی ہوں اور پیجاور ڈنر تواہتمام سے کرتی ہوں۔" 53 "مود آف ہو تاہے؟" " جب بلاوجه كوئى تنفيد كرب آب كو خوا مخواه بيعتين كرے اور حوصلہ افرائى كى بجائے حوصلہ

ماہنار کون 21 نومبر



# #

بلکہ ہماری ریکو کرپالیسی کے تحت میں نے ریٹائر منٹ الے ہی جس میں ہم 58 سال کی یا 55 سال کی عمر میں ہم 58 سال کی یا 55 سال کی عمر میں ہی چورٹی ریٹائر منٹ لیے بھے ریٹائر منٹ لینے کی شدی کے علادہ ... تو وقت سے پہلے ریٹائر منٹ لینے کی دیا ہوں کہ جھے اپنے وونوں بچوں کی شادی کرنی تھی۔ میرا آبائی گھر خدا داد کالونی میں ہے اور میری والدہ بیرائش بھی ہوئی اور ہم چار بھائی ہیں اور میری والدہ جن کی عمر ماشاء اللہ 90 سال ہے وہ بھی اس گھر میں روز ان سے ملا قات کرنے جا آبوں۔ میری ہوں۔ اور انہی کے ساتھ کھانا بھی کھا تا ہوں۔ میری ہوں۔ اور انہی کے ساتھ کھانا بھی کھا تا ہوں۔ میری بیرانہوں نے تقریبا 20سال رہاان کا اچانک انقال ہو بیگم جن کا میراساتھ 13سال رہاان کا اچانک انقال ہو بیگم جن کا میراساتھ 13سال رہاان کا اچانک انقال ہو بیگم جن کا میراساتھ 13سال رہاان کا اچانک انقال ہو بیگم جن کا میراساتھ 20سال رہاان کا اچانک انقال ہو بیگم جن کا میراساتھ 20سال میں۔ ساتھ اسٹیٹ

ریڈیو کامیڈیا اس لحاظ ہے آج تک بہت پاپولر ہے کہ اس میں آپ کوبارہ مسالوں کی جات ہروقت میسر ہوتی ہے۔ ریڈیو معلوات کا خزانہ بھی فراہم کر آپ ہے زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ لائن بھی دیتا ہے۔ انٹر فیندھ کی خبریں بھی دیتا ہے اور سب سے بردھ کر آپ کو روح کی غذا بھی فراہم کر ناہ وار سب سے بردھ کر آپ کو صوری نہیں کہ آپ کو کئی ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ کو سب مواد حاصل کرنا ہو باہے بلکہ ایٹرفون اٹھائے کیو سب مواد حاصل کرنا ہو باہے بلکہ ایٹرفون اٹھائے کانوں سے لگائے موبائل فون کو جیب میں ڈالیں اور چلتے بھرتے 'سوتے جاگے اور کھاتے بیتے اس چھوٹی کی دنیا میں گم ہو جائے اور کھاتے بیتے اس چھوٹی موں کہ با کمال ہیں وہ لوگ جو کے کریں اور میں میں مجھتی ہوں کہ با کمال ہیں وہ لوگ جو کے کریں اور میں میں مجھتی ہوں کہ با کمال ہیں وہ لوگ جو کے کریں اور میں میں مجھتی ہوں کہ با کمال ہیں وہ لوگ جو کے کریں اور میں میں مجھتی ہوں کہ با کمال ہیں وہ لوگ جو کے کئی ہوں کہ با کمال ہیں وہ لوگ جو کے کو کھٹے آپ

آوازنی دنیائتے

# مظروس

شاين رشيد

بیک میں جاب کی ہے اور ہم دونوں آفیسر ہے اسٹیٹ
بیک میں۔ان کے انقال کے بعد زندگی بہت ویران ہو
گئی تو میرے دوستوں اور استادوں نے مشورہ دیا کہ
میں نے کتاب کاسمارا لیا اور آج الحمدُ اللہ ڈیرٹھ ہزار
میں نے کتاب کاسمارا لیا اور آج الحمدُ اللہ ڈیرٹھ ہزار
کتابوں کی میری اپنی ذاتی لا ہمری ہے۔"
\* "ریڈیو کب جوائن کیا؟"

\* "ریڈیو کب جوائن کیا اور جب میں دہاں آؤیش
میں 99۔ اینڈ میں اور 2012ء کے شروع
میں 99۔ اور انٹرویو دیا تو چینل کے ہی او نے کہا آپ
دیے گیا اور انٹرویو دیا تو چینل کے ہی او نے کہا آپ
آج ایک پروگرام ریکارڈ کروا کے جائیں" مرزاعالب"
میہ آپ کو تاؤں کہ میں پہلی ارکسی ایف ایم چینل ہی ایک مشیزی دیکھی تھی
میا اور پہلی ہی بار میں نے وہاں کی مشیزی دیکھی تھی

ابنار کون 22 نوم 2015





رکیاتھااور بحوں گی شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے تھے

۔۔ مگر قدرت کو بچھ اور ہی منظور تھا۔ میں تو گھر بر نہیں
تھااور میری بیٹم میری ماں کے ساتھ کھانا کھار ہی تھی
اور میرے بھائی بھی گھر بر موجود تھے تو تیسرایا چوتھانوالہ
کھانے کے بعد اس کا سرایک طرف ڈھلک گیاجلدی
سے استال لے گئے تو پاچلا کہ ان کا تو انقال بھی ہو چکا
ہے اور بچھ با نہیں چلاکہ اے اچانک کیاہوا۔ "
ہے اور بچھ با نہیں چلاکہ اے اچانک کیاہوا۔ "

\*\* "اوہ و۔ زیدگی میں سب بچھ ہوجا تا ہے۔ بیٹون

کے شادی بھی ہوگئی گھر میں بہتھ ہوجا ہاہے۔ بیٹون کی شادی بھی ہوگئی گھر میں بہویں آگئیں مگر آپ کی زندگی کا جو خالی بن تھا اس کے لیے کسی جیون ساتھی کا انتخاب کیایا ریڈ یو ہی سب چھے تھا؟"

\* "جی ریڈیو تواب اوڑھنا بچھونا ہوہی گیا تھا لیکن جیون ساتھی کا تخاب بھی کیا اوروہ اس طرح کہ میری مرحمہ بیوی کی سب سے جھوئی بہن جو مجھ سے بھی دس سال چھوٹی ہے اور اس کی شادی میرے سکے خالہ دس سال چھوٹی ہے اور اس کی شادی میرے سکے خالہ زاد بھائی سے ہوئی تھی اور وہ نیوی میں تھے اور ان کا انقال ہو گیا تو وہ ہوگی کی زندگی گزار رہی تھیں تو میری مان نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح توا کیلے زندگی نہیں مان نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح توا کیلے زندگی نہیں سال سے نکاح کر لیا اور بہت خیال رکھتی ہیں میرے سالی سے نکاح کر لیا اور بہت خیال رکھتی ہیں میرے سالی سے نکاح کر لیا اور بہت خیال رکھتی ہیں میرے سالی سے نکاح کر لیا اور بہت خیال رکھتی ہیں میرے سالی سے نکاح کر لیا اور بہت خیال رکھتی ہیں میرے سالی سے نکاح کر لیا اور بہت خیال رکھتی ہیں میرے

اور جب یس سے اف سن دیا تو غالب پیدوس منت بات کی اور وہ باتیں جب سی اوصاحب نے سیس توانہوں نے کہا کہ آپ غالب پر ایک کھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کروا کے جائیں اور وہ دن اور آج کا دن میں ریڈ یوسے وابستہ ہوں۔ پہلے ایف ایم 69 میں تھا پھر جنوری 2012ء میں تھا پھر جنوری 2012ء میں تھا پھر جنوری 105ء میں جوں یہ میں جوں یہ میں تھا پھر جنوری 99 ہوں یہ میں تھا ہے۔ "ایف ایم 99 کیوں چھوڑا؟"

\* "اس كى وجه به تقى كه اس ميں ريكار دُيدُ پروگرام الله وتے تھے البتہ البيش كى تهوار ميں لائيو بروگرام ہوتے تھے اور ريكار دُيدُ شوسب لرئري ہوتے تھے اور يهال 105 ميں سب لائيو شو ہوتے ہيں۔ تو 99 ميں بھى ميں نے كانى لائيو شو كے۔ مگر استے نہيں جتنے 105 بربلكہ آج تك لائيو شوى كروا ہوں اور اپ كوبتاؤں كہ ميں نے "دمحرم" كى نويں اور دسويں كو بھى شو كے عيدالفطر اور عيدالا سحى ۔ 14 دسويں كو بھى شو كے عيدالفطر اور عيدالا سحى ۔ 14 اگست 23 مارچ اور نفرت فتح على كى سالگرہ كے دن۔ اگست 23 مارچ اور نفرت فتح على كى سالگرہ كے دن۔ اس ان كى وفات كے دن بھى ميں نے بروگرام كے اس طرح مهدى حسن كے انتقال پر مہ باز كے انتقال پہ ميں فير كے انتقال پہ ميں نے ليوگرام كے اس فير مهدى حسن كے انتقال پہ ميں نے ليوگرام كے اس فير سے ليوشوكے۔ "

\* "جاب کے دوران آپ کو بھی خیال نہیں آیا کہ میری کوئی اور آیکٹو پینے بھی ہونی چاسٹی ؟"

\* "اصل میں بات ہے کہ میں نے بہت ذمہ واری کے ساتھ اپنی جاب کی اور میں ہے سمجھتا ہوں کہ بینک میں 9 ٹو 5 والی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ میں نے اکاؤنٹ اور آڈٹ میں زندگی گزاری ہے اور بہت بعد میں ایڈ منسٹریشن میں بیٹا تھا ۔ تو بہت ٹف ڈیوٹی تھی میری تو دو سری ہرگر میوں کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ "

الله المراجة من المراجة الماسية المراجة المرا

\* "بالكل سيرى بهت آجھى تھى اوراس كااندانه آپ اس سے لگائيں كە 40 ہزار توميرى پينشن كے آتے ہيں اور خلاكى بات كى آپ نے توميرى واكف كا جس دن انتقال ہوا اس كے دو دن كے بعد تو ہم نے اسے نے گھر میں شفان تھ كرنى تھى تمام سامان بندھا

اند کرن **23** نوبر 2015

Section

\* الوال عقيل يوتد بوجوان س وساعرى سے \* "بالكل سنة بي اوربت شوق سے سنتے بين ني نسل کے لوگ کم سنتے ہوں سے لیکن میری کسل کے لوگ بہت سنتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں جنایا گیاہے کہ جو لوگ آپ کو کال کرتے ہیں اور جو لوگ آپ کو Sms کرتے ہیں ان کی تعداد 2 فیصد بھی نهيس بيداصل سننه والقوه بين جواسية أرام وه بستر برلیث کر آپ کوس رہے ہوتے ہیں اور اس کا ندانہ بجهراس ونت مواجب ماركيث مين لوك مجه ملتين اور بھی ریڈیو کا تذکرہ ہو تاہے تو وہ بے ساختہ یو چھتے بين كه الجهاوه آپ بين مظر قريش-" 🖈 "توکیسے پھانتے ہیں لوگ آپ کو؟" \* "اس طرح پھانے ہیں کہ جنے میں کسی استوریہ كيا "استورك مالك نے كماكه بال بھى جل رہا ہے آپ کاریڈیو کیا چل رہاہے اور ساتھ ہی آیک دوسرا بنده بھی کھڑا ہے تو وہ جب بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا آپ ہیں وہ مظر قرائی جورات کو پروگرام کرتے ہیں۔اس طرح لوگ بیجائے ہیں اور انسائی بار ہوا۔ خرمات كررب تضنئ كسل كى دورى سے توميس سمحمتا ہوں کہ نئ نسل ہے مایوس تو ہوتا ہی نہیں جا ہے۔ مجھے جیے 10 آدی اگر ریڈیویہ آکر پرد کرام کریں تو یفین کوچیے کہ جس طرح صحرامیں اذان دی جاتی ہے تو بھی نہ بھی جماعت بن ہی جاتی ہے۔ تو می میرانظریہ ہے کہ آپ اپنا کام اپنا فرض اوا کیے جائیں۔انشااللہ سب تفيك بوجائے گا۔" ★ "وقت کے ساتھ اور عمرکے ساتھ انسان میں تبدیلی آجاتی ہے۔ تو آپ اپنے پروکرام میں اپنے بی دور کے گانے سنواتے ہیں یا آج کل کے دور کے بھی ك ثاب مين كانے ميں لكا تاموں \_ توانيا

بجول كالميراايك بيناامريك العاليات بينات بسي جاب الرراب وويساس الميلىاك كرك فياتفااوراك بينے نے يمال نصب سے ايم بي اے كيا وہ بيرالله كروب مي ب جمال سے وان اخبار لكا اب مم "أيوي كى طرف آپ كار حجان نهيں ہوا؟" \* "میں سمجھتا ہوں کہ اس 60سال کی عربین میں تی وی میٹریا کے کیے ان فٹ ہوں اپنے آپ کو الكسهلور كرناج بيك آب كاندر كياصلاحيين یں۔1972ء میں تور نمنٹ کامری کالج سے لی کام كيا تفا اور اس وقت من كراجي مي بيت بازي كا چیپئن تفااور میرے استاد پروفیسر" اعجم اعظمٰی " تنے میں اس زمانے میں اپنے کالج کے میکزین کالیڈیٹر بھی میں اس زمانے میں اپنے کالج کے میکزین کالیڈیٹر بھی تفااور تمينه بيرزاده كأكلاس فيلوجي تفا-" \* "ریڈریووہ ی لوگ جوائن کرتے ہیں جواہے سنتے ہیں تو آپ کیاائی مصوفیات اتناٹائم نکال کیتے تھے ؟ \* " بى بىت برأنا مول ريديو سننے والول ميں 1995ء میں ایف ایم کا اجرا موا اور میں اس زمانے ہے ریڈیوس رہا ہوں۔ اردو لڑیج کا ایک بروگرام آیا كرتا تفاجس كے ميزيان خليل الله فاروقي صاحب تنے جو کہ شاعر بھی ہیں استاد بھی ہیں ان کا پرد گرام میں نے دس سال تک سنا اور نه صرف میں ان کا Listener تفابلكه كالربهي تفا- تؤواقعي ريثر يوجوائن كرنے كے ليے ریڈیوسنتابھی بہت ضروری ہے۔ ★ "جبالف ايم 99 يم ثي اوراب جبكه 105 میں ہیں توکیافارمیٹ ہے آہے پروگراموں کا؟" \* "مِن أيك بِروكرام "حرف فرشة "كرياتها بس ایک جرف فرشته سی میراس میا اس حوالے کے لوگ بچھے جانتے ہیں۔ اس پروگرام میں بردے بردے شاعروں کا ایک مقرعہ دے دیا کر باتھااور بوچھتا تھا کہ

رید بوجوائن کرایس رات کے دو بچاتی انری ہوتی ہے۔ " کہ چیجماتی آواز آجاتی ہے۔ " \* "جس طرح آپ کے پروگرام مقبول ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح عوام میں مقبول ہوں؟"

ﷺ "جی دل تو بہت چاہتا ہے اور عام پاک میں اپنی آواز کے ذریعے اپنے آپ کو شناخت کروانا بہت مشکل کام ہے ۔۔ ایک رائٹراور ایک ریڈیو کاپریز نیٹر لوگوں کے در میان ہو تاہے مگر کسی کو معلوم نہیں ہو تا کہ یہ کون ہے۔ لیکن اس انٹرویو کے بعد یقینا "لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے اور مجھ سے ملنے کی خواہش بھی کریں گریں گے اور مجھ سے ملنے کی خواہش بھی

اب تک کاندگی میں؟"

اب تندگا من اج کیے رہے اب تک کاندگی میں آج اس میں اب ندگی میں آج اس میں اب اندگا میں آج اسک میرا ہاتھ کسی یہ شمیل اٹھا اور اللہ کاشکرے کہ ہم نے اپنے اپنے انداز میں کا اس بھول کی تربیت بھی بہت ایجھے انداز میں کا لوگ بوچھتے ہیں کہ آب وونوں جاب کرتے تھے تو گھر میں جو کون سنجھالیا تھا تو بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں جو لاکیاں بیاہ کر ہم لاتے تھے ان کی ہماری نظروں میں الرکیاں بیاہ کر ہم لاتے تھے ان کی ہماری نظروں میں بہت قدر تھی۔ پھر ہمارے سربر ہماری مال کا سامیہ رہا کا اور تیسری بات ہے کہ بیکم جاب سے آنے کے بعد آیک



میں ہردور کے گانے لگا تاہوں۔" ٭ "نی نسل کے جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا جارہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے؟"

سے کہ میں اپنے ہی دور کے کانے لگا نا ہوں۔

\* " بہلی بات تو یہ کہ آپ کو بروں کے ساتھ گفتگو
میں بہت بائیز ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو دوستوں کے
درمیان بیٹھ کرگالم گلوچ کی عادت ہے تو آپ ریڈ ہو یہ
آنے کاسوچیے گاجی نہیں اور آپ خواہ کچھ بھی بڑھ
رہے ہوں لیکن آپ کواردوا گریزی لڑیج سے دوستی
رکھنا پڑے گی۔ اخبارات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے
کہ اخبارات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے
کہ طرف آنا ہے تو پھران ساری باتوں کا خیال رکھنا
پڑے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ بی نسل کابہت رجیان
بڑے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ بی نسل کابہت رجیان
کہ جی طرف اور دہ جوائن کرنا بھی چاہتے ہیں اور

🖈 "مود خراب مو گھريس شنش مو كوئى بد مزگى مو جائے تو پھريرو كرام كرنے ميں مشكل ہوتى ہے؟" \* "میں بالکل ایمانداری اور دیانت داری ہے آپ كويتاؤل كاكه جس دن ميراريديو كاشوه و تاب دوبسركودو سے تین مھنٹے کی نیز لیتا ہوں۔ بالکل ریلیکس ہو کے رات کے گیارہ بجے کھرے نکاتا ہوں۔ مگر پھر بھی کھ نہ کچھ مسئلہ بھی کبھار ہو ہی جاتا ہے۔ کراچی کی سر کوں پر تین بار تو میں رات کو ڈھائی تین بیخے کھر آتے ہوئے لٹ چکاہوں مرایسے واقعات کومیں ایے اوپر حاوی مہیں ہونے دیتا اور میرے چینل والے میری بهت تعریف کرتے ہیں کہ جتنی تیاری کے ساتھ بروگرام کرنے آپ آتے ہیں کوئی اور سیس آیا۔" 🖈 "رات کے وفت لائیو کالز بھی آپ لیتے ہیں تو س کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔خواتین کی یا حضرات کی ہ \* "خواتين كى تعداد زياده موتى ہے اور آپ يفين کریں کہ بردی باذوق خواتین ہوتی ہیں۔ اتنی اچھی اچھی تظمیں اور غزلیں ساتی ہیں کہ داد دینے کو جی جابتا ہے۔ اور ول جابتا ہے کہ ان سے کموں کہ آکر

مابنار کون 25 نوبر 2015

Section

تح اور وه جكه اس وقت مسلم آباد كملاتي تحى " قائداعظم كانقال كارات سيدبأهمي رضاصاحب جو اس وبت کراچی کے ایڈ منٹریش تھے۔ کے ساتھ قائداعظم کی وضیت کے مطابق ان کی قبری جگہ کے احتخاب من بيش بيش خصر ميرك والدعلي قريش اس علاقے کی مسلم لیک وارڈ کے محریٹری تھے آج بھی والدصاحب كي نام رايك رود كانام بجواكسب-1964ء میں کراچی کے میر جناب ایس ایم توثق صاحب کی منظوری سے والد صاحب کی ہے مثال خدمت کے اعتراف میں رکھا گیا 1964ء کی بات ے میں اس وقت کلاس 6th کا طالب علم تقااور سب بهن بھائیوں میں براتھا زندگی کا سفر پرا تھنے تھا جون المياكايه شعرمير عنبات كاعكاى كرمام كه-" جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ام نے وہ زندگی گزاری ہے "اے ریڈیو FM-105 کے حوالے ہے بھی كچه كمناجاه رب تفي آب؟ \* "جي جي آپ كويتاؤل كه 2013ء ميس الف

\* "جی جی ۔ آپ کو جاول کہ 2013ء میں ایف ایم 2014 کا بھرین ریڈیو قرار دیا جا جا ہے۔ اور 2014ء میں اسے بھرین اس لیے کما کیا کہ 105۔ 2014 ہوں اسے بھرین اس لیے کما کیا کہ 105۔ بھید آبادی تک اپنی نشوات بہنچا ہے۔ اور اس جینل ہے 9 زبانوں میں پرد کرام نشر ہوتے ہیں۔ فنانشل ٹائم لندن کی طرف ہے قرار دی جانے والی دنیا کی سب ہے بوئی " این جی اوز "لائر کا برائز بیشل نے سال رواں کا بھرین ریڈیو ایف کلب انٹر بیشل نے سال رواں کا بھرین ریڈیو ایف ایم کا بھرین جینل اور سب ہے بوط سالوں ہے ایف ایم کا بھرین جینل اور سب ہے بوط میں خوش قسمتی ہے کہ میں میں قرار یا رہا ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں انجام، سر ماہوں "

اوراس کے ساتھ ہی ہم نے مظر قریقی صاحب سے اجازت جاہی۔ اس شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے ای مصوفیات سے ٹائم دیا۔ گھنٹہ آرام کرتی تھیں اور باتی سارا ٹائم بچوں کو دیگی تھی۔غزالہ مظہران کانام تھا۔" ٭ "ریڈیو کے آرہے کہتے ہیں کہ معاوضہ اچھانہیں ہو آلوکیاالیابی ہے؟"

\* "جی معاوضہ بالکل بھی اچھا نہیں ہو تا اور کسی پریز نیز کو ایک بردگرام کے 1000روپے مل جائیں تو وہ بہت خوش قسمت ہو باہے۔ تو میں تو اپنا جنوں اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ریڈ یو پہ آتا ہوں۔ گھر کا چولمار پڑیو ہے نہیں چل سکتا۔"

🖈 "فضول خرج بين آپ؟"

\* "میرامسکہ بیہ ہے کہ میرے ہاتھ میں پیبہ رکتا اسیں ہے شاید میرااشار ایباہے میرااشار تورس ہے اور 21م میری پیدائش ہوئی اور میرے اور 21م میری پیدائش ہوئی اور میرے آباؤ اجداد مرجہ پردیش کوالیار سے آئے تھے۔ میرے والد معبنی میں باوائی کروپ میں توکری کرتے تھے اور میرے والد میں باوائی کروپ میں توکری کرتے تھے اور میرے والد کے میں انقال فرما کئے تھے اس وقت وہ کراچی کے میئر تھے اور ان کانام کاروڈ بھی ہے "ایس ایم توفق کے میئر تھے اور ان کانام کاروڈ بھی ہے "ایس ایم توفق کی میئر تھے اور ان کانام کاروڈ بھی ہے "ایس ایم توفق کی میئر تھے اور ان کانام کاروڈ بھی ہے "ایس ایم توفق کی میئر تھے اور ان کانام کاروڈ بھی ہے "ایس ایم توفق

﴿ ''کھانے بینے سے لگاؤ ہے ؟' ﴿ ''کھانے بینے سے لگاؤ ہے ساتھ ہی پکانے سے بھی لگاؤ ہے اور میرے خاندان میں بچیاں فون کرکے بھی سے پوچھتی ہیں کہ مظہرہائی ذروہ چڑھادیا ہے شیرا کس طرح بناتا ہے دال جاول شوق سے کھا تا ہوں اور ہاتھ سے کھا تا ہوں کو نکہ جب تک اچار چننی مکس نہیں ہو گا کھانے کا مزہ کسے آئے گا۔''

\* "ساست الگاؤرہا؟"
 \* "زمانہ طالب علی میں ساست سے بہت لگاؤرہا
 اور میں Leflist تھا ذوالفقار علی بھٹو مجھے بہت پند
 شھے اور آج تک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا لیڈر ابھی تک ہاکتان کو نہیں ملا اور میں اپنے والد کے بارٹ میں آپ کو تاول کہ میرے والد تحریک اکتان کے سرگرم کار کن تھے۔ 1948ء میں قائد اعظم کے انتقال کے وقت اس جگہ پر "جھونیردے" میں رہے۔ انتقال کے وقت اس جگہ پر "جھونیردے" میں رہے۔ انتقال کے وقت اس جگہ پر "جھونیردے" میں رہے۔

ابنار**کون 2**6 نومر 2015

READING

 $\Box$ 

 $\approx$ 

Click on http://www.Paksociety.com معالاتها المنظم المنظم

شفق راجيوت

س- آبائے کردے کل اج اور آنے والے كل كوايك لفظ مين واضح كرين-ج \_ صرف اور صرف الله كي ذات بريقين-س- ائنے آپ کوبیان کریں۔ ج- بہت حساس ہوں۔ اتن چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آجا آے اور ذراسا سخت لجہ بھی تکلیف دیتا ہے مسی كالدائي لي بهي-كى دوسرے كے ليے بھي-س۔ کوئی ایباور جسنے آج بھی اپنے پنجے آپ ميں گاڑے ہوئے ہیں۔ ج۔ اپنی محبت کو کھود سے کاۋر۔ س- الب كمزورى اورطافت كياب؟ ج۔ کمزوری میری مایا اور میری محبت۔ اور طاقت بھی یہ بی ہیں۔اور اللہ پہلین۔ س۔ آپ خوشکوار لمحات کیسے گزارتی ہیں۔؟ جر ایک کپ جائے ساتھ کیک کھاتے اور اچھے ج۔ وہ جگہ جہاں سکون اور محبت ہو تو اس دنیا میں س۔ کیا آپ بھول جاتی ہیں اور معاف کردی ہیں؟ ج۔ بہت مشکل سے معاف تو کردیتی ہوں مربھول ائی کامیابیوں میں کیے حصد دار تھراتی ہیں؟

س- اپنی کامیابیوں میں کیسے حصد ار کھرائی ہیں؟
ج- صرف اور صرف اللہ کی ذات وہ نہ چاہتا تو ہیں
مجھی کمیں بھی کامیاب نہ ہوپاتی۔
س- سائنسی ترقی نے ہمیں مضینوں کامختاج کرکے
کالل کردیا یا واقعی ترقی ہے؟
ج- مضینوں نے کابل تو کیا ہی ہے۔ مگر ترقی بھی تو
ہے تا۔

س۔ آپ کا پورانام؟ گھروالے پیارے کیا لکارتے ہیں؟ ج۔ شفق طاہر۔ یہ اسکول و کالج میں چلنا رہا ہے۔ قلمی نام شفق راجپوت اور میرے پاپا بھی بھی ''ش**فو**'' بلاتے ہیں-تبھی آئینے نے آپ سے یا آپ نے آئینے سے ج- میں کہتی ہوں "بائے یارب اوپری مونث کاخم مو آنا زیادہ تو مزا آجا آاور آئینہ کہتا ہے اچھی خاصی توهو-الوس ناشكراين نه كياكرو-بالإل س- آپ کسب سے میمی ملکیت؟ ج میرا رجمر ایک میری دائریال میرے ۋائجسٹ ميرے ناول س۔ آپائی زندگی کے دشوار کھات بیان کریں۔ ج- وه لمح جب ميں نے اپنے مرد شنے کوا پاساتھ چھوڑتے دیکھا۔ سوائے مال کے اور بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزایائی۔ باتیں سنیں مگراللدر حم کرنے والا ہےاس نے مجھے صبر دیا اور صبر کا کھل بھی۔ س- آپ کے لیے محبت کیا ہے؟ ج۔ محبت "بھروسہ" ہے۔ محبت "ليفين" ہے۔ آپ کی ترجیح میں شامل ہے۔ ج۔ بہت سارا پڑھنا اور زندگی میں کسی مقام پر پہنچنا

المساليا الماس واجواك رن بن يوك روه موجاتي بي ج- تال جي إيس توخوف زده موجاتي مول-بارے بهت خوف آتا ہے۔ س۔ متاثر کن کتاب۔مصنف۔مودی؟ ج- قرآن پاک-پیرکامل-مصنف عمیده احمه منمو احد عسائره رضائمودی باغبان-س- آپ کاغرور؟ ج- غرور نهيس كرتى ميس- فخرب اين ماليايي-اين محبت ہے۔ س۔ مکوئی ایسی فکست جو آج بھی آپ کو رالا دیتی ے۔ ج- اللہ كاشكرہ الي كوئى ككست نبيل-اور دعا ہے کہ ہو بھی نہ-س- کوئی ایسی شخصیت یا سمسی کی حاصل کی ہوئی کامیانی جسنے حسد میں مبتلا کیاہو؟ ج- منیں جی- حسد بالکل نہیں ہو تا۔ رشک آتا ب-عميره احدير جنهول في "بيركامل"كهانمره احد ير جنهول نے "بنت کے يے" لکھا۔ "ومصحف" لکھا۔ سائرہ رضا پر جنہوں نے "اب کر میری رفو کری" لکھا اسے جھنی بار پڑھا ہے۔ تب تب روئی ہول میں۔ س- مطالعه کی اہمیت آپ کی زندگی میں؟ ج- سانسول کی طرح ضروری ہے جناب! س- "آپ کِی پندیده هخصیت؟ ج- حضورباك ملى الله عليه وسلم- قائد اعظم س- ہارا پارا ملک سارا کا سارا خوب صورت ہے آپ کاکوئی پسندیده مقام ج میں نے آیے شرکوجرہ اور لاہور شرکے علاوہ

خواہش۔ہاہا ہے۔ س- برکھارت کیے انجوائے کرتی ہیں؟ ج۔ مجھی جائے بناکے سیڑھیوں پر بیٹھ کے پینے ہوئے۔ اور بھی ساتھ کیوڑے بناکے مجھے کھاتے پینے کا کافی شوق ہے۔ س۔ آپ جو ہیں میہ نہ ہو تیس تو کیا ہو تیں؟ ج۔ میں جو ہوں یہ نہ ہوتی تب بھی اس سے ملتی جلتی ى يولى-ی اول۔ س- آپ بهت اچھامحسوس کرتی ہیں جب؟ ج۔ جب میں نماز اور قرآن کے بعد اپنے روم روم میں سکون ایر تا محسوس کرتی ہوں۔ اور اپنی اسکول لا نَف ياد كرتى مول-خاص طور پر9th10th كود س آپ کوکیاچیزمتاز کرتی ہے؟ ج- انسان کا اجھا اخلاق۔ قدرت کے حسین نظارے۔ نیچل بیونی-اور پر خلوص محبت جو آج کے دور میں نایاب ہے اور کم یاب جی۔ س- کیا آپ نے اپی زندگی میں دوسب پالیا ہے جوپانا ج- ہائے۔جویانا جاستی ہوں بس وہی سیس ایا۔ ابھی تو زندگی پڑی ہے ابھی تو میں چھوٹی سی ہوں۔(اہا) اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی حمیں ہوں۔ انظار جاری ہے۔ان شاء الله الله بمتر کرے گا۔ س- ایک خونی یا خام جومطمئن یا مایوس کرتی ہے؟ ج۔ خولی ہے کہ حید سیں ہے مجھ میں۔ برخلوص ہوں ہرایک کی خوشی پہ خوش ہوئی ہوں۔ خامی ہیہ کہ موڈی ہوں۔اوراس نے خود مجھے بھی چڑہے۔ س۔ کوئی ایباواقعہ جو آج بھی آپ کو شرمندہ کردیتا

ج- نہیں ایبا کوئی واقعہ نہیں شکراللہ کا۔ بجین میں بلکہ FA تک لوگوں کے کھروں کی بیل بجائے بھا گئے والی شرارت بہت دفعہ کی ہے۔ بھی پکڑی جاتی توایک آدھ واقعہ ضرور تخلیق ہوجا با۔

بار كون (29 نوبر 2015)



ا مہر کو کمانیاں سننے کا بے حد شوق ہے۔ اسکول کے فینسی ڈریس شومیں وہ شنزادی را پینزل کا کردار اوا کررہی ہے'اس لیے اس نے اپنیا ہے خاص طور پر شنزادی را پینزل کی کمانی سنانے کی فرمائش کی۔ کمانی سناتے ہوئے اے کوئی یا د آجا تاہے 'جےوہ را پینزل کماکر ہاتھا۔

ایک اے اے وہ راپیدل کا کرا گا۔ ایک بات حتی تھی کہ ای ہے اے بہت محبت تھی 'لیکن اے محبت کا مظاہرہ کرنا نہیں آ تا تھا۔ اس کی زبان ہیشہ کڑوی ایک بات حتی تھی کہ ای ہے اے بہت محبت تھی 'لیکن اے محبت کا مظاہرہ کرنا نہیں آ تا تھا۔ اس کی زبان ہیشہ کڑوی ہی رہتی۔نیا اپنے خرچ مختلف ٹیوشن پڑھا کر پورے کرتی ہے۔ اس کی بہن ذری ٹیلی فون پر کسی لڑکے ہے باتیں کرتی



Section.



دوستوں کی بیویوں ہے بہت ہے تکلف ہو کرماتا 'جو صوفید کو بہت ناکوار کزر ماتھا۔ صوفیہ لوخاص کراس کے دوست مجید کی بیوی حبیبہ بہت بری لگتی تھی۔ جو بہت خوب صورت اور مارڈرن تھی اور اس کی خاص توجہ کاشف کی طرف رہتی۔ حبیبہ کی وجہ سے کاشف اکثر صوفیہ سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتا تھا۔ صوفیہ کے شک کرنے پر کاشف کا کہنا تھا کہ یہ اس کا کاروباری تقاضا ہے۔

بی بی جان مصوفیہ کی ساس کو کاشف ہے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں الیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور اکثرو پیشتر کاشف ہے بحِثِ کرنے لگتی جو کاشف کو ناگوار محسوس ہو تا۔صوفیہ پریٹ تعنین ہوجاتی ہے اور بی بی جان کاشف

ے صوفیہ کا خیال رکھنے کو کہتی ہیں۔

شہرین نے ضد کرکے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جاکر سمیع سے شادی تو کرلی' لیکن پچھتادے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ حالا نکد سمیع اسے بہت چاہتا ہے' اس کے باوجود اسے اپنے گھروا لے بہت یا د آتے ہیں اوروہ ڈپریش کا شکار ہوجاتی ہے اور زیادہ تر بلز لے کراپنے بیڈروم میں سوئی رہتی ہے۔ سمیع نے اپنی بٹی ایمن کی دکھے بھال کے لیےدور کی رشتہ دار امال رضیہ کو ملالیا جو گھر کا انتظام بھی سنبھالے ہوئے تھیں۔ سمیع اور شہرین دونوں ایمن کی طرف سے لاہروا ہیں اور ایمن اپنی خاصہ ایمن کی غفلت کا شکار ہو کر ملازموں کے ہاتھوں پل رہی ہے۔ امال رضیہ کے احساس دلانے پر سمیع غصہ ہوجا با ہے اور ان کو ڈانٹ دیتا ہے۔ شہرین کے بھائی بمن راستے میں ملتے ہیں اور سمیع کی بہت ہے جو تی کرتے ہیں۔ ہوجا با ہے اور ان کو ڈانٹ دیتا ہے۔ شہرین کے بھائی بمن راستے میں ملتے ہیں اور سمیع کی بہت ہے جو تی کرتے ہیں۔

بالخون قسط

وہ روٹین کے مطابق ٹیوشن بڑھانے کی غرض سے نکلی تھی۔ پربل کلر کے چھوٹے چھوٹے دائروں والی قبیص کے ساتھ 'سفید ٹراؤزر اور سفید ہی دویٹا لیے 'ایک ایک کرتے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ غالب کی غزل کے وہ اشعار منہ ہی منہ میں دوہرارہ ہی تھی جن کی تشریح اسے رانیہ کو کروانی تھی۔ آخری سیڑھی سے اترتے ہی اس نے سامنے چپوترے پر جیٹھے سکیم کودیکھا۔ اسے ول ہی طل میں سخت پشیمانی محسوس ہوئی۔ سکیم کی بیسا تھی سائٹر پر بڑی نظر آرہی تھی۔ اس کی دکان بائیں جانب بالکل سامنے ہی تھی 'لیکن چونکہ سکیم چل نہیں سکتا تھا اور اپنی بیسا تھی

کو تھسٹیا ہواان کے دروازے تک آیا تھاتو پہت بڑی بات تھی۔

''تم صبح صبح بہاں کیوں بیٹھے ہو گزن۔ جانتے ہونا میرے ابالنگر تقسیم نہیں کرتے۔''عادت ہے مجبور تھی اس لیے ناک ہے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ سکیم نے گردن موڈ کراس کی جانب دیکھا 'لیکن منہ ہے کے نہیں بولا۔ اس کے چرے کے ناٹر ات بالکل سپاٹ تھے۔ نبینا چبوترے پر اس کے بالکل ساتھ آئیٹھی تھی ہی ہے۔ نبین اس کی زگاہ سلیم کے عقب میں بڑے شاہر پر پڑی جس میں چسس کا برطا والا پیکٹ تھا 'اس کی پندیدہ بہل کم ہیں تھی تھی اور جلی ملی بھی کے پیکٹ بھی نظر آرہے تھے۔ اب کی بارندنا کو کافی سے زیادہ پچھتا وا بھی ہوا اور ساتھ ہی ساتھ سلیم پر ٹوٹ کربیا ربھی آیا۔

ساتھ سلیم پر ٹوٹ کربیا ربھی آیا۔

و در ایراں کیوں بنتھے ہو؟" وہ سوال ہو چھے بنا رہ بھی نہیں سکی تھی حالا تکہ جانتی تھی کہ وہ اس کی خاطری آیا تھا۔ دو دن ہو گئے تھے وہ اس کی دکان تک قہیں گئی تھی۔ سلیم ابھی بھی پچھ نہیں بولا تھا شاید اس کے پاس بولنے

ے بیے چھھائی میں۔ "میں زندہ ہوں۔۔۔ مری تو نہیں ہوں جو تم نے اتنا رونے والا منہ بنایا ہوا ہے۔" وہ چڑ کر ہوئی۔ سلیم نے کھا جانے والی نگا ہوں ہے اس کی جانب دیکھا پھراس کے انداز میں بولا۔ "تم ہے کس نے کمہ دیا کہ جب تم مروکی تو میں رونے والا منہ بناؤں گا۔"

لمبتدكرن 32 نوبر 2015



ر ساب الربیات کتے تو مجھے بالکل جرت نہ ہوتی 'لیکن تمہارے منہ سے بیات من کرمیراول بالکل ٹوٹ گیاہے سلیم۔" وہ گھری سانس بھر کریولی۔

" " تنهیں غلط قنمی ہوئی ہے نینا۔ پچھاور ٹوٹا ہو گا۔ دل تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ جو چیز ہے ہی نہیں وہ ٹ کیسے سکتی ہے۔ "سلیم ابھی بھی خفگی جتانے کی کوشش میں مصوف تھا۔

وت یے ہی تھی کہ رہے ہوتم ۔ واقعی کچھ اور ٹوٹا ہوگا۔ ہم ہے بہترکون جانا ہے کہ میں ایک ول لیس انسان

ہوں۔ "سلیم نے اس کی جانب و کھا۔ سلیم چند کھے کچھ نہیں یولا۔ وہ جانیا تھا کہ اسے دیر بھی ہور ہی ہور ہی ہوا ہوگا۔

اتن میں دکان خالی چھوڑ کراس طرح چبوتر ہے ہو تا ہوگا مناسب حرکت نہیں تھی۔

دیمی خال خالی چھوڑ کراس طرح چبوتر ہے اس کی جانب مؤکر پوچھے لگاتھا 'نینائے کہ کس سانس بھری۔

دیمی ناراض نہیں ہوں سلیم۔ "اس کے علاوہ وہ کیا کہ سکتی تھی۔

دیمی ناراض نہیں ہوں سلیم۔ "اس کے علاوہ وہ کیا کہ سکتی تھی۔

دیمی ناراض نہیں ہوں سلیم۔ "اس کے علاوہ وہ کیا کہ سکتی تھی۔

دیمی ناراض نہیں دوں کردہی ہو میرے ساتھ۔ دودن سے تم نے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ منہ بنا کرچھپ کر

كيول بلينهي مولى مو-"وه سخت تاراضي بھرے لہج ميں بولا تھا۔نينا چپ رہی۔

رلادیا۔"وہ ہنتے ہوئے بولی تھی۔

"آج توردلیا میرے سامنے "کین دیکھودوبارہ بھی نہ رونا ... بیس بہت ہی کمزورانسان ہوں اور آنسو ہے شک وزن میں بے حد ملکے ہوتے ہیں "کین ان کا بوجھ بہت زیادہ ہو تا ہے اور بیر بوجھ ہرکوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے رویا صرف اللہ کے سامنے کرد کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو آنسوؤں کا بوجھ سنجال سکتا ہے۔" وہ سادہ ہے لیجے میں نفیجت کررہا تھا۔ نینا نے اپنے ہاتھ بردھا کروہ لفافہ اٹھایا تھا جس میں چیس اور جوس وغیرہ موجود تھے بھروہ اپنی جگہ ہے اٹھی تھی۔

"جی اچھا۔ آپ کے اس نصیحت نمامشورے کا شکریہ۔ کوشش کروں گی کہ یا درہ جائے۔"وہ بیشہ کی طرح اس کی چیزوں کے لیے شکریہ اوا کیے بنا آمے بوھی تھی۔ سلیم نے بھی اپنی بیسا تھی اٹھائی تھی۔ پھرجانے اس کے مل میں کیاسائی کہ اس نے عقب سے اسے پھر آوازدی تھی۔

ابنار کرن 33 نوبر 2015



بی تربیب بسلیم نے کہاتھا۔نینا کی تاک پھول گئی اور پیشانی پر مصنوعی خفگی کی تیوریاں نمودار ہوئی تھیں۔ ''اونہ۔۔۔دفع دور۔''وہ چڑ کر پولی تھی۔سلیم نے قبقہہ لگایا۔نینا آگے بردھ گئی تھی۔سلیم بھی اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بردھا یا دکان کی جانب بردھا تھا اور ساتھ ہی کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا وہ دجود بھی ہٹ کیا تھا جو ان دونوں کو کافی دریسے تاکواری سے دیکھ رہاتھا۔

'کیا تمهاری بیوی مجھے نیادہ خوب صورت ہے؟ 'حبیبہ نے اٹھلا کرسوال کیا تھا۔ کاشف اپنے کھرچانے ک تیاری کررہا تھا۔اس کے انداز میں عبلت تھی جے خبیبہ نے بطور خاص محسوس کیا تھا۔وہ احساس زیال کی بیب ہے اوپروانی سیرهی پر کھڑی تھی۔ اپناسب مجھ دے گر بھی وہ کاشف کو کمل طور پر تو حاصل نہیں کہائی تھی۔ كاشف نے اس كے انداز كو بغور ديكھا۔وہ اے تاراض نہيں كرنا جا بتا تھا۔ وکیامیری بیوی خوب صورت ہے؟ "اس نے اس کی جانب دیکھ کرسوال کیا پھراس کے جواب کا انتظار کیے بغیر

''واقعی۔؟''اس کے انداز میں تحقیرو تفحیک کی آمیزش تھی۔ حبیبہ کھلکھلائی۔ اب اطمینان ہوا تھا۔ كاشف بے شك اسے جھوڑ كرجارہا تھا الكين وہ ول سے اپني بيوى كانتيں تھا اور بيا مراسے خوش كرنے كو كافی تھا۔ ''تم بہت خوب صورت ہو حبیب تہمارے جیسی کوئی اور اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے۔'' کاشف نے اس کے

بداغ چرے کی نری کوائی انگل کے اس سے بوری طرح محسوس کرتے ہوئے اسے مزید خوش کیا تھا اور پھروہ اٹھ کر آئینے کی جانب برما تھا۔ حبیبہ اس کی پشت کی دیکھتی ہوئی مغمور سے انداز میں مسکرائی۔ حبیبہ کو کسی نے يهلى دفعه نهيس سرا بانتفا اليكن كاشف كاسرا بهنا اور تعريف كرنا استعيا كل ساكرديتا نفاله كاشف كوئي عام مرد نهيس نفاله وه ایک خوب صورت اور خوش حال مرد تھا ،جس کو گفتگو کا سلیقہ تھا 'جے اچھا کپڑا پہنے اور اچھی خوشبو کے استعمال کا ، هیچ صیح اوراک تھا۔اس کاساتھ اوراس کانام کسی بھی عورت کی خوش قشمتی کوچارچاندلگا سکتا تھا۔سب ہے اہم بات تو یہ تھی کیے کاشفِ اس کے مل میں بستا تھا اور مل میں پسنے والا مرد جب عورت کی حس و خوبصورتی کو سراہتا ہے'اس کی تعریف کرتا ہے تو عورت ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے اور باقی دنیا اور دنیاداری ہجیے اس کے جوتے کی نوک پر آگر کھڑی ہوجاتی ہے۔

"تم بچھے چھوڑتو نہیں دومے نا کاشف-"اس نے ڈرینک ٹیبل کے آئینے میں نظر آتے اس کے سرایے کو ا یک تک دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مردی محبت میں مبتلا ہرعورت کویہ خدشہ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پرستا یا ضرور ہے۔اس نے مؤکراس کی جانب دیکھا پھرمسکرایا۔

۔ اس سے سرار ال جن ہو؟ جبیب نے نزاکت کردن ہلائی۔اے اس جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ "تم چھوڑد سے والی چن ہو؟" حبیب نے نزاکت کردن ہلائی۔اے اس جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ "سوال در سوال کیوں کرتے ہو۔ صاف صاف کیوں نہیں گئے کہ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تمہارے بس

کیات بی نمیں ہے۔" کاشف دوبارہ سے پٹک پر بیٹے کراب موزے بہن رہا تھا۔اسے اپنے کھرجانا تھا جہاں اس کی بیٹی تھی اور ماں بھی۔مرد کی کھروالیاں جکہ جگہ ہو سکتی ہیں تمر کھراس کا ایک بی ہو تاہیے جہاں اس کی اولاد ہوتی ہے۔ کاشف کو

ابنار **کرن 34 اوبر 201**5



بھی گناہ میں لت بت ہوجائے کے بعد کھریاد آیا تھا جہال اس کی اولاد تھی اور ایک عدد منگوحہ بھی جن کے تمام حقوق اس کے نام تھے اور حقوق العبا دکی سب سے بردی خلاف ورزی ' زنا ہے۔

''ہی سمجھ لو۔''وہ اس عجلت بھرے انداز میں بولا تھا۔ حبیبہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب آ بیٹھی۔وہ فی الوقت اس بات سے بہت خوش تھی کہ اس کے کمرے میں موجود اس وجیریہ شخص کو بھی اس سے محبت ہے۔وہ محبت کے ہاتھوں انٹالا چار تھی کہ لٹ بیٹ کر بھی کسی افسوس میں مبتلا نہیں تھی۔وہ بیبات سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ ان دونوں کے در میان کوئی رشتہ نہیں تھا اور جہاں مرد عورت کے در میان کوئی رشتہ نہیں ہو تا وہاں کوئی

استحقاق نهیں ہو تا گوئی رہیے نہیں ہو با گوئی مقام نہیں ہو تاکوئی عزت نہیں ہوتی۔

"کی سمجھتی ہوں بلکہ ممجھتی ہی نہیں ہوں... مجھے اس بات کالقین ہے کہ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔۔ اتن است ہے۔ ہی نہیں تم میں۔ "وہ استحقاق بھرے انداز میں بولی تھی۔ کاشف موزے بہن چکا تھا۔ ابن جگہ ہے الحقے ہوئے وہ مصنوع سے انداز میں مسکرایا اور اس کے چرے کو سملانے کی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا۔ اس کے لیے حبیبہ کے نازواوا فی الوقت بے کارتھے جبکہ حبیبہ ابھی بھی محبت کے اس سپولیے کو گود میں لیے بیٹھی جس کا حساس کا شف نے اسے دلایا تھا۔ اس کے ہرجانب محبت ہی محبت تھی اور وہ اس اندھی محبت کے ساتویں آسان پر چینچنے کے قریب ہی تھی کہ گاڑی کے ہاران کی تیز آواز نے جیے سارا طلسم توڑ ڈالا۔ اس کے چربے کو سملا تاکاشف کا ہاتھ رکا تھا۔

" اس وقت کون آسکتا ہے؟" اس نے جرانی سے سوال کیا تھا۔ حبیبہ نے گئدھے اچکا کرلاعلمی کا اظہار کیا۔ کاشف بعجارت اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کاپردہ اٹھا کربا ہر جھانگ کردیکھا۔ بارش کی بوندوں نے شیشے کودھندلادیا تھا۔ ایس نے بغور دیکھا اور پھریک دم پردہ جھوڑ کر پیچھے ہوا۔ اسے اپنی گاڑی کو پچانے میں اب کی باردفت نہیں

موئی تھی۔اس دوران ہاران کی آوازدوبارہ سائی دی۔



ابنار کون 35 نوبر 2015



"کون ہے؟ "حبیبہ نے اس کے مختاط انداز پر جرائی سے دیا ہا۔ "کون ہے؟ "حبیبہ نے اس کے مختاط انداز پر جرائی سے ملنے آنے والی تھیں؟" وہ اپنی گھبراہث پر قابوپانے کی کوشش کر آہوا بولا۔

وشش کر آہوا بولا۔

"ہاں۔ شاید۔ پتا نہیں۔ کیوں۔ کیا وہ آئی ہیں؟" حبیبہ نے اپنی تاپندیدگی چھپائی تھی۔ اسے کاشف کا انداز برانگا۔ جب عورت اپنی کشتیاں جلا کر میدان میں اترتی ہے تواسے سامنے کھڑے حریف کی پشت پر موجود کشتیاں بھی زہرلگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کاشف کے لیے سارے خاندان کو چھوڑنے کو تیار تھی جبکہ وہ اپنی بوڑھی

ہیں اور ماہ بہت توری ہوتی ہیں۔ وہ کاشف کے لیے سارے خاندان کوچھوڑنے کو تیار تھی جبکہ وہ اپنی یوڑھی سکتیاں بھی زہرلگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کاشف کے لیے سارے خاندان کوچھوڑنے کو تیار تھی جبکہ وہ اپنی یوڑھی ماں اور عام سی بیوی بیٹی کو دیکھ کراسے چھوڑنے کی کوشش میں تھا۔ وہ بھی کھڑکی کے قریب آئی اور ذرا ساپر وہ سرکا کرنیچ کی سمت دیکھا اسے صرف گاڑی ہی نظر آئی تھی۔ گاڑی کے اندر کون کون تھا اتن وور سے یہ اندا زہ لگاتا مشکل ہی تھا۔

Downloaded From Palseedety.com

"وہیوی ہے میری کیا کھا جائے گی مجھے"

"مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری یوی ایک چڑل ہے۔ آدم خور چڑل۔ "حبیبہ ابھی بھی اس انداز میں بولی مجھے۔ "
مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری یوی ایک چڑل ہے۔ آدم خور چڑل۔ "حبیبہ ابھی بھی اس انداز میں بولی مجھی۔ اس کی خور سروا نہیں تھی اور میں بات کاشف کو غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی باردہ خاموش رہا تھا۔ حبیبہ اس کی میں میں اور میں بات کاشف کو غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی باردہ خاموش رہا تھا۔ حبیبہ اس کی میں میں میں میں اور میں بات کاشف کو غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی باردہ خاموش رہا تھا۔ حبیبہ اس کی

خاموش سے شہر پاکریولی۔ "دریلیکس کاشف رودانہ نہیں کھلے گاتو وہ بخودواپس چلی جائیں گ۔"کاشف ابھی بھی پچھے نہیں بولا تھا۔ اس کی ساری توجہ کھڑکی سے نظر آنے والے منظر پر تھی۔اس کا ڈرائیور گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھنے میں مصوف تھا۔

" سوچ میں گم ہیں۔" ایک ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان کی شریک حیات نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ سامنے تی وی چل رہا تھا، لیکن ان کی توجہ کسی طرف نہیں تھی۔ وہ واقعی گری سوچ میں گم تھے۔ سوال پربناچو نئے گری سانس بحرتے ہوئے ان کے چرے کی جانب دیکھا۔
"جب اولاد جو ان ہوجائے حلیمہ بالخصوص بیٹیاں بڑی ہوجا تیں تو باپ سوچوں میں ہی گم رہا کرتے ہیں۔"
ان کا انداز سپاٹ کیکن چرو ابھی بھی سوچ کی پر چھا تیوں تلے دیا پڑا تھا۔ حلیمہ کے لیے ان کے یہ آثر است نے نہیں تھے۔ وہ شوہر کی ہر رمزے واقف تھیں۔ انہیں جب کوئی بات بہت ہی زیادہ بری لگتی تھی تو انداز اور
آٹرات یالکل اس طرح سپاٹ اور لا تعلق ہوجا یا کرتے تھے۔

ابنار کون 36 نوم 2015

READING Segion

"تو يه الشف فيد برايا محرتاك بعلا كربولا-

" تھیک کمہ رہے ہیں آب اللہ "این کی جانب کیک رس کی پلیٹ برسماتے ہو سے ان کی المیہ یے فورا "ہاں میں ہاں ملائی۔ حلیمہ ایک تجیب غورت تھیں۔ انہوں نے شاید ہی جمی ان کی سی بات کی تردید کی تھی۔ وہ جب بھی بهى كوئى بات كتة تيم اكرت تصايك كي فيصله كرت تصوف حليمه بلاچوں چرال كيمان لينے كي عادي تفيس اور اس کا کریڈٹ وہ ہمیشہ خود کو دیتے تھے۔ انہوں نے زیدگی بھر نیک نیتی سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ بیوی اور بجيول كوبميشه وهسب ديا تفاجن كى انهيس ضرورت تقي-وه اين خود كى نظر مين أيك بمترين ذمه وارشو هريته "تم نے کیا سوچاہے زری اور نینا کے لیے۔ کوئی رہتے وغیروہیں نظر میں؟ انہوں نے کیک رس کھانے کے بجائے جائے کی پانی کے ساسر میں رکھا تھا۔ حلیمہ مسکرائیں اور حران بھی ہوئیں۔ "بيه أج صبح صبح كون ى سوچيس بے حال كرنے لكيس آپ كو-" "بے حال تو واقعی ہورہا ہوں... بیٹا تو دیا نہیں اللہ نے کہ ذمہ داریاں بانٹ لیتا... اب جو کچھے کرتا ہے بیٹیوں كے ليے بچھے بى كرتا ہے۔"وہ سوچوں میں غرق تصر عليم يك چرے پر بھى تفكر كا جال سا بچھنے لگا۔ان كے ليے ا زدواجی زندگی کی پہلی اور اہم شرط شوہر کی فرمال برداری تھی۔ اندھے اعتقاد والے لوگ جس طرح اخبار میں "آج کاون کیماکزرے گا"والاصفحه دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس طرح اسے شوہر کی پیشانی دیکھاکرتی تھیں۔ وہ خوش ہوتے تھے تو یہ بھی خوش رہا کرتی تھیں اور اگر بھی وہ پریشان اواس یا متفکر نظر آتے تو ان کا دن بھی ای طرح كزراكر تا تفا-اب بهى شو ہركومسلسل ايك بى سوچ كم ديكي كران كو بھى بے اطمينانى نے كھيرليا تفاول جيسے بالكل بجه سأكيا تفا-الیس بری بی بدقسمت ہوں۔ آپ کو بیٹے کی خوشی بھی نہ دے سکی۔"وہ اس بچھے ہوئے انداز میں بولی " بیسب تواللہ کے کام ہیں حلیمیداس نے بیٹانہیں دیا۔ اس کی مرضیہ بیں اپنی بیٹیوں سے بھی خوش ہوں۔ بیر تواللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ جن انسانوں کواہل سمجھتا ہے انہیں بی اپنی رحمت نواز آہے۔ تم طل چھوٹا کیوں کرتی ہو۔ "وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرانہیں تسلی دے رہے تھے۔ حلیمہ کا مل شوہر کے اس رویے پر اس قدر مفكور مواكه آنكھيں بھر آئيں۔ "آپ بهت ایجھے انسان ہیں۔ فرشتہ صفت۔ میرے ال باپ کی کوئی نیکی ہی تھی جومیرے کام آگئ ورنہ مرو تو بیٹا نہ ہونے پر دو سری شادیاں کر لیتے ہیں 'لیکن آپ نے ایسا بھی سوچا بھی نمیں۔"وہ احسان مند ہوئی جارہی تھو تعلیمه تهیس توبس شوبری تعریف کا موقع دے الله ... تم زمین آسان کے قلابے ملانے لگتی ہو۔"وہ انہیں چڑانے لگے تھے حلیمہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائیں۔ 

ابنار کون 😘 نوبر 2015



لى مين ساتھ بى اسىس سى مىدى جابى سى-"الله نے بیٹیوں کوجب اتبا برا کرنے میں مدوی ہے تو آئندہ بھی دہی کوئی سببہتائے گاان شاءاللہ۔ آپ اتنا بھی مت سوچیں۔۔اللہ خودہی کوئی سبیل بنادے گا۔ "ان شاء الله ندری کی مجھے آئی فکر نہیں ہے۔ وہ بہت سمجھ دار ہے۔ اچھا برا سمجھی ہے۔ سارا مسئلہ نہنا کا ہے۔ وہ تا صرف ضدی ہے بلکہ اپنی مرضی کرتی ہے ہر معاطے میں۔ جس نے جو کمہ دیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اے اپنے اسمجھے برے کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی بہت فکر رہتی ہے مجھے "وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہ رہے تھے۔ ديت بوئ كمدرب تق ''نیناکی وجہ سے تومیں بھی بہت پریشان رہتی ہوں۔۔ بہت منہ پھٹ ہوگئی ہے۔ بہت زبان درازی کرنے لگی "حليمه ن بهي فورا" بال مين بال ملائي-" دسنو... کیااس نے بھی تم ہے کچھ کہا... کسی میں دلچیں ہے اس کی ... میرامطلب... "وہ جان بوجھ کربات ادھوری چھوڑ کرخاموش ہو محصے تھے۔ حلیمہ نے تاکواری سے سہلایا اور فورا "تردیدی۔ " نہیں۔ بھی نہیں۔ ضدی ہے میری بیٹی الیکن اس متم کی بھی نہیں ہے۔ ''وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ کیلن میں نے سوچاشا یہ۔ لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے تو۔ شاید کہیں کھے۔ ایک بار پھرخاموش رہے تھے۔انہیں مناسب الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔انسان بھی بہت ہی عجیب چیز ہے۔ بعض او قات دو سردل کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو الفاظ اور انداز بنا کسی جھجک کے استعمال رلیتا ہے 'وہی الفاظ اور انداز اپنی بیٹیوں کے کیے نامناسب لکنے لکتے ہیں۔ حلیمہ نے سابقہ انداز میں مختی سے ورنسیں۔ آپ جیا سوچ رہے ہیں ایسا کھے نہیں ہاور بیات میں ای بیٹی کے بارے میں حلفیہ کمہ سکتی ہوں کہ وہ آنیں کئی الٹی سید ھی سرگر تی میں ملوث نہیں ہے۔ آپ کو بھی اپنی تربیت پر بھروسہ ہونا جا ہیے۔"وہ بھی پچھ کہتے کہتے جیب سے ہوئے بھر فیصنڈی ہوتی جائے کا سب بھرا تھا۔ان کا دل ابھی بھی اسی منظر میں ا تکا تھاجوانہوں نے ملبح میسے کمرے کی کھڑی ہے دیکھا تھا۔ "سلیم کے ساتھ کافی ہے تکلفی ہے اس کی۔"انہوں نے ان کے بھانجے کا نام لے ہی لیا تھا'لیکن اس انداز میں کہ حلیمہ کو محسوس بھی نہ ہو۔ "ہاں جی ...دراصل اس کا بچپن گزراہ ان سب کے ساتھ بدوہ سب اسے بس سمجھتے ہیں۔"حلیمہ نے لفظ "بهن" ير زور دية موئ تسلى دين والے انداز من كها تھا۔ ان كويد اندازه يو موى چلاتھاكم ان كے مجازي خدا ى غلط تخنى كاشكار بين اوربيه بات أن كواب جهنجلامت مين مبتلا كريني لكى تقى-ائنى بى اولاد كى باربار صفائى دينا انسيں برالگ رہاتھا جبکہ ان کی خاموثی سے ان کے شوہر کومزید شہر ملی تھی۔ ''عجیب باتین کرتی ہو حلیم۔ مجھنے میں اور ہونے میں بہت فرق ہو تا ہے۔ رشتے کمہ دینے ہول نہیں جاتے۔ معثوقہ کو محبوبہ کموتووہ حلال نہیں ہوجاتی ۔ نہناان کی بہن نہیں ہے۔ نابی وہ اس کے بھائی ہیں۔ تم نیناکوبولوکہ سلیم سے دور رہاکر ہے۔ مجھےوہ لڑکا ایک آٹکھ نہیں بھا تا۔ عجیب بے ہودہ سالڑکا ہے۔ ساراون ي-"وه ايك أيك لفظ ير زوردية موئ بول رب تصد عليمه كاچروبالكل کیاتھا،کیکن پھربھی وہ کچھ نہیں یولی تھیں۔ "مجھے نینا سے شکایت نہیں ہے۔ وہ تو بچی ہے۔ لیکن سلیم دکان پر بیٹے بیٹے کربہت شاطر ہو کیا ہے۔ تم نے ماس کے دیکھنے کے انداز پر غور کیا ہے۔ ہرعورت کوالیے تھور باہے جیے نگل لے گا۔ وہ ایک بد فطرت لمبتدكون 38 نومبر 2015 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

انسان ہے۔ "وہ ناک جڑھا کرلو کے تقد حلیمہ کو اس بات پر سخت اعتراض ہوا۔وہ ایج بھانجوں کی طبیعت سے واقف تھیں 'لیکن صفائی دینا اور شو ہر کو کسی غلط بات پر ٹوکنا ان کے نزدیک سخت بے ادبی تھی۔ اس لیےوہ چپ کی چپ رہ گئیں۔

"بی بی جان اکوئی دروازہ نہیں کھولتا۔۔ لگتا ہے کھر میں کوئی نہیں ہے۔ "ورائیور نے گیٹ سے گاڑی کی جانب آکر منہ بناتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ صوفہ نے جتائی ہوئی نظروں سے ساس کو دیکھا جو خود ہے ذار ہوئی بیٹھی تھیں۔ وہ تو گھر سے بہت نیک نیت لے کر نگلی تھیں کہ ایک ہوہ عورت کی عدت ختم ہوئی ہے۔ اس کی دل جوئی کرس گی'ا سے اپنی اپنائیت اور محبت کا احساس دلا نمیں گی اور شمجھا نمیں گی کہ ان کے کھر کے دروازے اس کے لیے بھی بند نہیں ہوں تے 'لین ساری بلا نگ تاکام ہوگئی تھی۔ نیک دل عورت تھیں۔ نیک کرنے کا خیال ہی ان کے لیے خوش کن ثابت ہوا کر تا تھا۔ گھر سے خوش باش نگلی تھیں۔ راستے میں بارش کی بنا پر ٹرلف کا خوب ان حام رہا تھا۔ آدرہ بون گھنٹہ کا راستہ ختم ہونے میں اور اب جبیبہ کی غیر موجودگی کی اطلاع نے مزیدا کیا دویا تھا۔ گھنٹہ بھی کی ڈرائیولا حاصل ثابت ہوئی تھی۔

"ارے بیٹا۔ تین چاربار بجاؤتا تھنٹی۔ "وہ افسوس بھرے انداز میں بولی تھیں۔ "بی بی جان تھنٹی میں پانی پڑ کیا ہے بارش کا۔۔ کرنٹ آرہا ہے۔۔ میں نے دروازہ بجایا ہے "کیکن۔۔" بی بی جان

اس کیات کائی۔

''گاڑی گھڑی ہے اندر سے تمریکتا ہے کھرمیں کوئی تئیں ہے۔''ڈرائیورنے عام سے انداز میں کما تھا۔ ''کس رنگ کی گاڑی کھڑی تھی اندر؟''اس نے اس کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عام طور پر وہ گھرکے مردملاز مین کوبراہ راست کم ہی مخاطب کرتی تھی'لیکن اس وقت اس سے رہائمیں گیا تھا۔

ابنار **كون 39 أو**مبر 2015

READING Section

"سیاه رتک ی تقی جی ... "موفیه نے سرملایا پراس فے جتاتی ہوئی نظروں سے لی جانب کی جانب می کھا،لیکن وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھیں۔ان کے چمرے پر اکتاب تھی۔اس کا اپنادل جل کرخاک ہوا جارہاتھا۔ ° اے لو۔۔۔ انسان دیکھا نہیں تمہیں کوئی۔۔ گاڑی دیکھ گئے۔ "وہ ڈرائیور کی بات پر غور کیے بتا اسے ڈپٹ رہی

"تم لوگوں کو گھرہے جانا ہو تا ہے تو میری واپس سے پہلے ہو آیا کرد الیس کی اوک او مجھے گھر طا کردور نہ میرا دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ میں کھر آتے ہی سب سے پہلے تنہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 'کاشف نے اس کے چرے کو بغور دیکھتے ہوئے لاؤ بھرے کہتے میں کما تھا۔وہ جب گھر پہنچا تو اس کی توقعات کے برعکس بی بی جان اور صوفیہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔اس کے اس نے آرام سے یہ ناٹر دیا تھاکہ وہ توکب سے کھربر موجودان کا انتظار كربا تفا-بيرروم من جنجية ى اس كانداز كافى والهانه موكميا تفاكه صوفيه كوبهى شكوے شكايتي بھول كئيں-"میں بھی کب جانا چاہ رہی تھی۔ لیکن بی بی جان نے اصرار کیا تھا۔ وہ مجھے زیردیتی اپنے ساتھ لے گئی یں۔۔ جبیبہ کی عدت حتم ہوئی ہے تو وہ اس نے ملنا جاہتی تھیں اکیکن وہ محترمہ تو گھریر تھیں ہی نہیں۔ "صوفیہ نے بات کا آغاز سادہ سے انداز میں کیا تھا۔

وتم لوگوں کو فون کرکے جاتا جا ہے تھا تا۔۔وہ بہت مجیب طرح کی عورت ہے۔ چوہیں گھنٹوں میں سے ہیں کھنٹے تو وہ آوارہ کردی میں کزارتی ہے۔ اور اب توصورت حال ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ پہلے بھی کھر پر کم ہی علی تھی اب تو خیرے مجید بھی نہیں رہا۔ اب کون پابند کر سکتا ہے اس کو گھر کی جارد یواری میں رہے کے لیے۔ كاشف نے سمانا درست كركے اپني نشست كو أرام ده بنايا تفا-صوفيه كواس كے منه سے بيد جمله س كربے حد

حرت ہوئی۔

"آج سورج كدهرے نكلا تھا۔ آج تو كاشف صاحب اپنى پىندىدە ترين سىتى كى خاميال كنوارىپ ہيں۔"وہ الينول كي خوشي حميات مواحيد الدازم يولي مقى

ونهیں بھی ۔خامیاں نہیں گنوا رہا۔ ہرانیان کا بنا اپنا مزاج ہو تا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی زندگی میں بھی ایسی ى تقى... آزاد منش... آواره كرد-"وها نتاكى تفييك آميزاندازين بولاتفا-جبيدى براكي صوفيد كم مزاج كوب حدیثاش کردی تھی ہلین اے جرت بھی ہورہی تھی مگراس نے اس کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ "آپ کی گاڑی کمال تھی شام کو۔۔؟"اس نے کہیج کو سرسری بنایتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کمرے کا ماحول بے حد خوش گوار تھا وہ شوہرر شک کرے اسے خراب نہیں کرتا جاہتی تھی۔اسے بلاوجہ جھڑا کرنے کی عادت بھی نہیں تھی،لیکن مسئلہ بیہ تھاکہ ان کے درمیان جھڑے کی بنیادی وجہ شروع سے کاشیف کی ریکین مزاجی رہی تھی جے کاشف صوفیہ کی ملیعت قراردے کرچنگیوں میں آڑادیا کر تاتھااور میوفیہ کے کسی سم کے استفسار یروہ غصے میں آجایا کر تا تقااور چیج چیچ کر بولنے لگتا تھاجس سے صوفیہ ڈرجایا کرتی تھی۔ کاشف اس کے ہرخد شے کو اتنی مهارت سے شک قرار دیے دیتا تھا کہ بعض او قات صوفیہ خود میں سمجھنے لگتی تھی کہ شاید وہ اوور ری ایکٹ کرتی ے اس نے گاڑی کے متعلق بھی عام ہے انداز میں سوال کیا تھا۔ کے گھر تھی۔۔ اسے کہیں جاتا تھا تو اس نے متکوائی تھی جمع ڈرائیور کے۔" کاشف نے سوچا سمجھا

ر آپ خود کماں تھے۔ کس کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔"وہ ابھی بھی مخل سے بولی تھی۔ کاشف نے

ابنار کون 40 نوم ر 2015



اس کے چرے کی طرف و تھا پھروہ مسرایا تھا۔ دمیں جبیبہ کے ساتھ ناشتا کیا۔ اس کے ہاتھ کی بنی چائے ہیں۔ پھر سارا اون پہلے اس کے ساتھ ناشتا کیا۔ اس کے ہاتھ کی بنی چائے ہیں۔ پھر سارا اون پہلے اس کے ساتھ ناشتا کیا۔ اس کے ساتھ محبت جنا بارہا باکہ وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے اداس نہ ہو۔ پھراسے شاپنگ پر لے کیا۔ اس کی بندیدہ جگہ سے لیچ کروایا پھراسے کھرڈراپ کیا میں کھرواپس آنا چاہتا تھا الیکن اس نے بچھے روک لیا۔ اسے الکیڈر لگ رہا تھا۔ اس کی خاطر میں نے اس کو کو دمیں کر کراس کا کندھا تھیتہ پاکراسے سلایا اور پھر کھرواپس آگیا۔ "کاشف نے نہایت اطمیعان سے صوفیہ کی کو دمیں سرر کھا اور اس کا پچرود بھتی رہی۔ اسے بولنے کے لیے مزید لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ کاشف نے بک میں آنکھیں کھولیں اور پھر قبقہ لگا کر نس دیا۔ مزید لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ کاشف نے بک وہ آنکھیں کھولیں اور پھر قبقہ لگا کر نس دیا۔ دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ۔ "دی سب سوچی رہتی ہو تا تم میرے بارے میں۔ ہونا۔ دیا۔ بولو۔ "وہ اس کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔

''پہرہ دیکھواپنا۔۔ انتاشک مت کیا کہ بیکم۔۔ بیس کی دن سے اس کی طرف نہیں گیا۔۔ ہاں گاڑی ضرور بھیجتا ہوں بہتر ڈرائیور کے۔۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے اس کے شوہر کا کتنا سرایہ ہے میرے کا دیارش۔ جبکہ تم ہموئی ہوئیں شاید رنگ رکیاں منا تا رہتا ہوں۔''وہ اس شرمندہ کرتا چاہ رہا تھا اور کامیاب رہا تھا۔ ''اف۔۔ یہ کب کہا میں نے۔ اب ایسے بھی ویلے تکتے نہیں ہیں آپ۔ انتاتہ جا نتی ہوں ہیں۔''وہ کمری اطمینان بھری سائس لے کربولی۔ یہ مشرقی عورت کی الٹی رمز ہے۔شوہرا کر آپے منہ سے اعتراف کرلے تو اسے جھوٹا سمجھا جاتا ہے اور صوفیہ کو اس کی ساری تجی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔وہ آگر انکار کر باتہ صوفیہ کی نظر میں جھوٹا تھر تا اور کا شف نے اس کے اطمینان سے اعتراف کر کے اسے تھما

دوشکر ہے اٹنا تو جان گئی ہو جھے۔ دیکھو صوفیہ پلیزاب تم اپنے آپ کوان نفٹول سوچوں ہے نکال لوسہ بیل واقعی اٹنا فارغ نہیں ہوں۔ اٹنا کام بڑھ کیا ہے۔ بجید کی دفات سے کام کابت ہو جھ بجھ پر بڑکیا ہے۔ بعض او قات کھانا کھانے کے لیے دس منٹ کی فرصت بھی نکالتی محال ہوجاتی ہے۔ اس کے باوجود تم آگر یہ بجھی ہونا کہ میں سارا دن غیرعور توں کے ساتھ وفت گزار آرہ تا ہوں تو پلیزا پنے ذہن کو تھوڑا آرام دو۔ بچھے تمہارے اور زرمین کے علاوہ کی دو سرے وجود میں کوئی دلچی نہیں ہے۔ تم دونوں کے بعد آگر کوئی چڑمیری توجہ اپنی جانب کھینچی ہوتوں ہوں میں امراز نس ہے۔ جس کے لیے میں دن بھر خوار ہو تا ہوں۔ میں آم دونوں کو زندگی کی ہرخوشی دیا جاتا ہوں۔ میں اس میں اضافہ نہیں کروں گاتو میری جاتا ہوں۔ یہ سب جو میرے پاس ہو تا ہو میں ہوتا میری بات ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا تھوں میں اولاد کے پاس فرکر نے کے کہ تم نسی کوئی ہوتا میری بات ہوں ہوں ہوئی۔ اس کا شوہر سارا دن گئی ہو تھے امریز ہو تا تھا دروہ اس متعلق کوئی بات نہیں کوئی۔ اور سنو دوبارہ جبیبہ کے گھر جانے کی ضرورت میں دوبارہ جبیبہ کے گھر جانے کی ضرورت میں دوبارہ جبیبہ کے گھر جانے کی ضرورت دیم جھے امریز ہے آئیدہ تم اس متعلق کوئی بات نہیں کوئی۔ اور سنو دوبارہ جبیبہ کے گھر جانے کی ضرورت دیم جھے امریز ہے آئیدہ تم اس متعلق کوئی بات نہیں کوئی۔ اور سنو دوبارہ جبیبہ کے گھر جانے کی ضرورت دیم جھے امریز ہے آئیدہ تم اس متعلق کوئی بات نہیں کوئی۔ اور سنو دوبارہ جبیبہ کے گھر جانے کی ضرورت دیم ہوئی۔

" بجھے امید ہے آئدہ تم اس متعلق کوئی بات نہیں کردگی۔ اور سنو دوبارہ حبیبہ کے گھرجانے کی ضرورت نہیں۔۔۔ نہ تم وہاں جاؤگی نہ زرمین کولے جاؤگی۔۔ مجید کے بعد اس عورت کے رنگ ڈھنگ بہت بدل گئے ہیں۔۔ میں طرح کے آدموں سے توبارانے ہیں اس کے۔۔ "کاشف نے سخت کیچے میں کہا تھا۔

" بجھے تو پہلے دن ہے وہ عورت بھی اچھی نہیں گئی۔ شوہر کی زندگی میں اس کے نازوادا قابو میں نہیں رہتے تھے اور اب توشوہر بھی نہیں رہا۔ "صوفیہ تسلی بھری سائس لیتے ہوئے بولی تھی۔ سب پچھے اس کے حق میں ہوہی

ابنار **کرن (4) نوبر** 2015



كرر كوديا تفاـ

حمياتفايه ا جها چھو ژواس بی کریڈیورت کو۔۔ بیرزرا میرا سردیاؤ نا ذرا ہے۔ کس ساینے نے بیر نہیں بتایا حمہیں کہ بیوی جب محبت سے شوہر کا سردیاتی ہے تا تو اس کے سارے دن کی محصن اتر جاتی ہے۔"اس نے اس کا باتھ اپنی بینانی پر رکھا تھا۔ صوفیہ جی جان سے نمال ہوتے ہوئے اپنے فرشتہ صفت شوہر کی پیٹانی کوسملانے کی تھی اور ساتھ بی اس دن اس نے اپنے آپ سے تہیہ کیا تھا کہ وہ اپنی بلاوجہ شک کی عادت کو ترک کردے گا۔ دو سری طرف کاشف کواس رات بہت اطمینان کی نیند آئی۔اس کی بیوی بھی اس سے راضی ہو گئی تھی اور دل بہلانے کو ا یک عدد خوب صورت محبوبہ بھی مکمل طور پر مٹھی میں تھنی۔اللہ کو راضی کرنے کا اس نے ابھی سوچا نہیں تھا۔ اس كے نزديك بير برسما بے ميس كرتے والا كام تھا۔

اس کے سلیے بال تخنوں تک بھیلے تھے اور ٹاول سے کافی در جھاڑ لینے کے بعد بھی پانی کی سمھی بوندیں فرش پر علب رہی تھیں۔اس نے آئینے میں کھڑے ہو کردونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کریائیں کندھے پر چھیلایا تھا اور پھردائیں باتھ کی الکیوں سے ان کوسلانے کی بانی اس کی الکیوں پر بھی جیکنے لگا الیکن اسے اس عمل سے محبت تھی۔وہ کچھ دریالوں کو اس طرح سہلاتی رہی تاکہ تا صرف پانی نکل جائے بلکہ بغیر تنگھا کیے وہ سید تھے بھی

اس کے بعد اس نے بالوں کو اس طرح کندھے پر بکھرار ہے دیا تھا۔وہ اپنے بسترِ تک گئی تھی جہاں اس کے گلالی رنگ کے ٹاول پر اس کا سیل فون پڑا تھا۔ اس نے وہ سیل فون اٹھالیا اور پھر فرنٹ کیمرہ آن کرکے اس نے بالوں کو اليسے زاويے سے تصور لي تھي كه أس كى ايك آئھ 'ناك اور آدھے ہونٹ بھي تصور ميں ساسكيں۔ووتين كلك کے بعد تصاویر چیک کی تھیں پھر را سامنہ بناکراس نے دہ سبٹی بلیٹ کریں۔اسے دہ پہند نہیں آئیں تھیں۔ ان میں اس کے بال ذرا بھی نمایاں نمیں ہورہے تصراس نے اوھرادھرد بھا۔ کمرے کی ایک ٹیوب لائث آن

س نے آگے بردھ کردوسری ٹیوبلائٹ بھی آن کرلی تھی اور پھر پہلے کی طرح اس نے چند تصاور ا تاری تھیں اور پہلے ہی کی طرح چند سکینڈ زمیں وہ سب ڈیلیٹ کردی تھیں۔وہ مظمئن نہیں ہورہی تھی۔ان تصاویر میں اس كے بالوں كى خوب صورتى مكمل طور ير نماياں ہى نميس مور ہى تھى۔

ا ہے اپنے کمبے بال بے حدیبند بخصے اس کے بال انتنائی خوب صورت تنصے ان کی لمبائی مختوں تک تقی اور بالكل ريشم كي طبرح نرم تنصيران كارتك بالكل سياه نهيس تفا بلكه وه ملك سے بھورے تصاور جب بھی وہ بال كھول ار سورج کی روشن میں جاتی تھی تو کرنیں اس کے شدر نگ بالوں سے پیسل پھل کر عجب سنبراسا عکس پیش کرتی تھیں۔وہ اس سنبرے عکس کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرتا جاہ رہی تھی الیکن سورج کی روشنی مرهم پر چکی تھی اور فی الوفت به ممکن نهیں تھا۔ اس نے تاک منہ چڑھا کر مزید تصاویر کینے کا ارادہ ترک کردیا تھا۔ کیمو آف کرتے بى سىل فون ير آئے ہوئے والس ايب ميسيجز نماياں ہوئے تصورہ يجاس سے زيادہ ميسجز تصراين بير، ے اندازیں مسکراتے ہوئے اس نے پہلامیسی کھولاتھا۔وہ مزید بسبح کھولا تھا۔اس کے چرے کی مسکراہٹ حمری ہوئی تھی اور پھر تیسرے م

لبنام **كون 42 نوم**ر 2015

Section

ہنی اس کے ہونوں سے کناروں سے باہرا بلنے گئی تھی۔ پچاس سے پچاس میسیج ایک ہی نمبرے آئے ہوئے تصاور میسیج میں ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا۔ "درا ہنزل را ہنزل ۔۔۔ اپنے بال بکھراؤ۔۔۔ را ہنزل را ہنزل ۔۔۔ اپنیال بکھراؤ۔"

000

"به کیا ہے امال؟" وہ دهریے دهرے سیوهیاں اتر کروا کننگ میل تک آئی تھی جب رانی کی آوازاہے سائی دی۔اماں رضیہ اور رانی سامنے کچن میں اپنے وحلیان میں مگن تھیں اس لیے انہیں شہرین کے آنے کی خرنہ ہوئی قی-وہ عام طورے سمعے کے آفس چلے جانے کے ڈیڑھ دو کھنٹے بعد اٹھتی تھی ایس لیے ان ڈیڑھ دو کھنٹوں میں امال رضیہ ہی ان کی ماکن ہوتی تھیں۔ وہ تقریبا" دو سالوں سے ان کے پاس تھیں اور انہوں نے بہت اجھے طریقے سے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔اس لیے شہرین ان کی جانب سے بہت مظمئن تھی۔ ''بیہ کاغذات ہیں۔۔۔ سمتھ نے دیے تھے۔''امال رضیہ کی کافی مصوف سی آواز سائی دی تھی۔ "آپ تو برس قابل بین امان ... ساریدی کام کرلتی بین ... کھانا پکانا سینا پرونا ... اور پر لکست پڑھت بھی۔ رانی انہیں سراہ رہی تھی یا طنز کررہی تھی۔ شہرین سمجھ نہ پائی۔اس نے بہت آہتگی ہے کرسی تھوڑا سااٹھا کر آے کی اور اس بیشے بی اس کی جانب ان دونوں کی پشت تھی۔ ''ارے نوکر کیااور نخرہ کیا۔جو بھی صاحب لوگ کہیں سب کرناہی پڑتا ہے۔''اماں کاانداز کتا ہے بھراتھا۔ " آب کوتوخیر کوئی بھی نوکر نہیں سمجھتا۔ اُتی عزت کرتی ہیں شہرین باجی آپ کی "رانی کی آواز آئی تھی۔ " إن اس ميں كيا شك ہے۔ شهرين بھي اور سميع بيٹا بھي دونوں نيک ماں باپ كي نيک اولاديں ہيں۔خوب ادب آداب اورسلیقے والے لوگ ہیں۔ ہمیشہ عزت واحرام سے بات کرتے ہیں۔ "امال رضیہ کی بات س کرشہرین کو اجھالگا۔وہ اور سمیع واقعی ملازموں کے ساتھ کافی اچھے طریقے سے بات کرنے کے عادی تھے وجميل كيابتا امان ان كے مال باب نيك بين يا بر- جم فے كون ساكسي كويمان آتے ديكھا ہے۔ ميں كتنے عرصے ے یہاں ہوں۔ باجی کے میکے یا سسرال سے بھی کی نے قدم نہیں رکھا۔ چلودہ ناسبی کوئی اور ہی سہی۔ کوئی تو آئے جائے اس گھرمیں۔ بریے لوگوں کے گھرتو مہمان ہی ختم نہیں ہوتے لیکن یہاں تو بھی کسی مہمان کودیکھا ہی نہیں۔وہ جہاں میری بردی بس کام کرتی ہے۔ کہتی ہے آئے روز دعو تیں ہوتی ہیں۔ایسے پیارے پیارے کیڑے بین کراس کی اکن کی سمیدلیاں اور ملنے والیاب آتی رہتی ہیں۔ائے مزے مزے کی چیزیں بنتی ہیں اس کی الکن كباورجى خانے ميں۔"راني بهت بىلالى سي لؤكى تھى۔بات كرتے ہوئے بھي جيسے لا کچ آوازے جھلكے لگا تھا۔ "آئے ہائے رانی تو یہاں کون سابھو کی مرتی ہے۔ کوشت مرغ مجھلی-سب کھ تو ماتا ہے مجھے فرت میں آئس کریم جوس تو نہیں چھوڑتی۔ شہرین نے کتنے ہی پرانے کپڑے تجھے دیے ہوئے ہیں۔ پھربھی تیرالا کچ ختم نہیں ہو تا۔ "امال رضیہ نے سخت کہے میں ٹو کا تھا۔ "آپ تو ناراض ہی ہو گئیں اماں۔ میں نے کب کما کہ میں بھوکی مرتی ہوب۔ میں توبیہ کمہ رہی تھی کہ مہمان نے دو ہتوں پوتوں میں لیکن کوئی ایمن سے ملنے بھی بھی نہیں آیا۔ رونق نہیں ہے اس کھ

ابنار کون 43 او بر 2015



برسب-معاف كروج محاور كام كرف دو- "مال رضيه مزيد اكتابي موتى آوازش يولى تعيل-وجها چهاامال كروكام- دُانونونسيس-"راني پريولي تقي-۔ پیابی اور ہے۔ ہوں مرف سمجھاری ہوں۔ تیری ان آتی ہے بچھے کمہ کرجاتی ہے کہ تیراخیال رکھاکوں ''وانٹ نمیں ری ہوں مرف سمجھاری ہوں۔ تیری ان آتی ہے بچھے کمہ کرجاتی ہے کہ تیراخیال رکھاکوں ای لیے کمہ ربی ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھاکر۔ ملازموں کو زیب نمیں دیتیں الی باتیں۔ چل اٹھو ایمن بیٹا کے کیڑے بدل۔ اے تیار کردے۔ اپنال لے جانا ہے۔''اماں رضیہ نے کما تھا۔ ایمن کے نام اور اسپتال کے کی شدید دیکھ ' جیمن کوکیا ہوا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ اسپتال کیوں جاتا ہے۔ "شمرین کے ذہن میں جو سوال اٹھا تھا وہی رانی ''آیک توتو ہم سب کی اکن بنی رہا کر۔ سوال پر سوال کرتی جائے گی۔ کچھے نہیں ہوا ہے بگی کو۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔ حفاظتی ٹیکا لگنا ہے۔ اس مہینے چار سال کی ہور ہی ہے۔ سمج بیٹا کہ گیا تھاکہ گاڑی بھیجے دوں گاائیمن کو لے جانا۔ ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے اس نے۔"امال رضیہ نے اس کے تجنس کودیکھتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا '<sup>9</sup> یمن کی سالگرہ ہے اس مینے ؟'' رانی کالبحہ پر جوش ہوا تھا۔ ''عمال سالگرہ بھی کرتے ہیں بیدلوگ بجی کی یا نہیں سجھے نہیں لگنا کہ کرتے ہوں گے۔''وہ پھراپ حقوق سے تجاوز كرتے موئے ايك سوال يوچھ رہى تھى۔ "ارے میری ال مجھے نہیں تا مجھے صرف نیکے کا بتایا ہے سمجے نے اور تجھے بھی جو کما ہے وہ کر۔"مال رضیہ اس باربت سخت کہج میں گھرک کردولی تھیں۔ و المجماع المجمال محدد كول رئي بين جاري مول كيا قسمت ہے ايمن بچاري كي بھی۔ اتن بياري بھی ہے ليكن اس كے مال باپ كواس سے بياري نہيں ہے۔ "راني كي دور جاتي موئى آواز سنائی دی تھی۔ قسرين وہيں بيٹھی رہ اس كے ملاز مين اس كى تاك كے بيچے اس كے متعلق كياكيا با تيس كرتے رہے ہے۔ "كياكردى مو؟" زرى نے اسے بستر ر آرا ترجه البناد كي كر يوجها تعا-اس كے بال بكورے تے اور جروبالكل ب رونق لگ رہاتھا جبر اس کے برعل زری نے کلینزنگ کرے ہاتھ منہ دھویا تھا پھرنائٹ کریم لگائی تھی۔ البينالول من وس منك كتكما بهير بهير كرخون كي رواني كوخوب برسمايا تفاجر بسترر بين كراس في خوب سارالوش التيكيون راعثها تفااورانكيون كاسماج كرناشروع كرديا تفاحدات آب يسمى لابروائي تهيس برتي تقى-"مازيزهري مول-"نينان ليشكيخ جواب ديا تفا-زري في است كمورا "طيث كركون ى نمازيره ويى بوتم

سیت برون می ماربزه ربی ہو ہے۔ "جب نظر آرہا ہے کہ لیٹی ہوئی ہوں تو پھر کیوں پوچھا کہ کیا کر دی ہو؟"نینائے ای کے انداز میں جواب دیا۔ "اس لیے پوچھا کہ کمیں تم سوتو نہیں گئے۔" ذری نے دائیں ہاتھ کی انگی اور انگوشھے ہے ہیں ہاتھ کی پہلی کی کہ مزور " ترمور سیمسا جرکے تے ہوئے کہا تھا۔

> " نفرض كرلو- أكرسومى موتى تو بينان الما الما ورسوال بوجها-" توميس تهيس وه ما كهتى جو كهنے والى تقى- " زرى اطمينان سے بولى-" المجهالة بحر كه دوبسنتى كياكمتا جاہتى تقى تم- " نينا كامزاج كافى الجها تھا-

ابتد**كرن 44 أ**فير 2015



"میں یہ کمنا چاہتی تھی کہ بھی ہونے سے پہلے کلینونگ کر کے مندو حولیا کرد۔ رنگ کتنا پھیکا ساہورہا ہے۔اور اسکن بھی رف ہوگئی ہے تہماری۔"وہاس کا احساس کرتے ہوئے کمہ رہی تھی۔نینانے پہلے مندینایا تورین رفید وكيابت برى لك رى موب؟ اي كامراج الجعامور بالقااس ليه زرى في بعى اتن بات كمدى تقى ورندوه برداشت کرنےوالوں میں سے نمیں تھی۔ "نہیں۔ بری تو نمیں لگ ری لیکن اگر اپنا خیال رکھو تو فریش لگنے لگوگ۔ خوب صورت لگنے لگوگ۔"نوخااٹھ کر بیٹھ گئی تھی ایس نے اپنا تھواں کی جانب پر کھا۔ اس کے ہاتھ تو واقعی کتنے رف لگتے تھے جبکہ زری اتن تھھری نكفرى لكربي تفي-وهدوبارهاي جكه برده عيرو كل-الميراول نبين كرمايار - يدكام نبين موتے جھے ہے۔ "اس كے ليج میں بے بی تھی۔ اس كامود اجھا تھا تب ی ایے کہ دیا تھاورنے ایے مشوروں پروہ تڑخ کرزری کو"مائنڈ بوراون برنس"کماکرتی تھی۔ "خوب صورت لکنے کاول نہیں کرتا۔ کیسی لڑکی ہوتم ؟"زری جران ہوئی حالا تکہ جانتی تھی اس کی بہن ایس "میرامطلب ہے کہ میرایہ سب کرنے کویل نہیں کرتا۔ ساج کلینز تک۔ فیٹل پیڈی کیور منی کیور۔"وہ ای اندازیس لیلی چست کو تکتیموئے کمہ رہی تھی۔ "تم بهت عجيب محلوق مو- آج كل كالوكول والى توكونى بات ى نبيس تم يس-يس اكر يونور في يس يرحتي موتى ناتواتناتیار موکرجایا کرتی- اے سے گیڑے بواتی-اساندش جوتے خریدتی-روزان بدل بدل كربيك لے كرجايا كرتى- مهيس توكوني شوق عي ميس بي-"وه تاك چره اكربولي-" تھیک کمہ رہی ہو بس مجھے واقعی شوق نہیں ہے ایسے کاموں کا اور پھر ہونیورشی جاتی ہوں برامندی نہیں كمار يعول سرك التكاكرجاوي ١٠٠٠ بناعزاف كياتفا- زرى الى جكدت المحى اوراس كربسزر ألى-كيول نينا-ايا كول-تهارا ول نبيل كرماكه تم خوب صورت لكو-تهيل د مله كرسب كبيل كه تم كنتي پاری ہو۔ میں نے انجسٹ میں بیرہاتھا کہ عورت کوستائش کی حرص ہوتی ہے۔ "تم نے آدھا جملہ برمعا ہے۔ ممل جملہ ایے ہے۔ عورت کوستائش کی حرص ہوتی ہے اور حرص بری بلا ہے۔"وہ اس کے چرے کود کھ کر کمہ رہی تھی۔ "ادبو-میرامطلب تفاکه ستائش الچی لگتی ہے جورت کو-سراہے جاناسب کوپند ہو آ ہے۔"ووصاحت كرنے كے ساتھ ساتھ اس كا ہاتھ اسے ہاتھ میں لے كراوش سے اس كامساج كرنے كلى۔ نينا كو بس كى يہ وكت بدى الحجى كلى- ووائھ كربيش كى زرى كے سفيد دور هيا نرم الائم باتھوں ميں اس كاب رويق بھيكا ساباتھ بهت بى عجيب لگ رہا تھاليكن اصل چيزوه خلوص اور محبت تھى جس سے زرى اس كامساج كردى تھى۔ "آج توبرى مهوان مورى موجمتيرو-كيابات-، فوچ اتے موے يوچورى ممي "میں تو بیشہ سے بی الی ہول نینا۔ یہ تم ہوجو ہروقت سڑی رہتی ہو۔غصے اور خفکی کواینے تاک پر عینک کی طرح رکھ کر کھورتی رہتی ہو۔ " زری نے اسی خلوص سے کما تھا جس خلوص سے دہ مساج کررہی تھی۔ "وريس بعى اليي عي مول شروع \_\_ تمهارا ميراكيا مقابله- تم امال اباكى لادلى وغائدان بعركى چيتى\_ اور "سنے جان پوچھ کرجملہ اد**ھورا چھو ژدیا تھا۔** - تم يا نهيں ايسا كيوں سوچتى رہتى ہو۔ اى اور ابادونوں تم ہے بہت بيار كرتے ہيں۔ بالخضوص بتدكون 45 أومر 2015 Section

PAKSOCIETY1 f PA

"ادور اچھا۔ واقعی بالکومجیت ہے جھے سے "وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ زری نے ماسف بھرے انداز میں اس کا چرود پیکھا پھر کچھ کہتے کہتے ارادہ ترک کردیا۔ان دونوں کے درمیان بحث کا بینیا موضوع نہیں تھا۔نینا غلط فنمی کاشکار تھی کہ ابااس ہے محبت نہیں کرتے۔اس کیے دوجب بھی جمعی ابا کے متعلق تحفظات کاشکار ہوتی تقدید می توزری اسے مجھانے کی کوسٹش کرتی تھی۔ "ہاں۔۔ باں باپ بھی اولادے نفرت نہیں کرتے۔" زری ای پوائٹ پر کھڑی تھی۔ \*\*\* 'میں یہ نہیں کہ رہی کہ وہ مجھ نے نفرت کرتے ہیں لیکن ہے بھی بچے ہے کہ محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے مارے درمیان-"نیناایا کے ذکر پرچرے کے ناٹر کوبالکل سیاٹ کرلیا کرتی تھی۔ "محبت کے کہتی ہوتم ؟" زری نے اُب اس کابایاں ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کامساج کرنے کلی تھی۔ "محبت کوہی محبت کہتی ہوں۔ کیا ہوگیا ہے۔۔ آج فلسفہ بلوانے پر کیوں تلی ہو۔"وہ مسکرا کریولی تھی۔ ابا کے ذکر پردہ بیشہ موضوع بدلنے کو ترجیح دہی تھی۔ زری نے بغوراس کا چرہ دیکھا۔ "م نے بھی کسی سے محبت کی نیپنا۔ یا کسی کو تم سے محبت ہوئی۔" وہ کھو جنے والے انداز میں بوچھ رہی تھی۔ آوا زخود ہی سرکوشی میں ڈھل کئی تھی۔ ای انجی جاگ رہی تھیں۔ وہ اگر ان دونوں کی یا تیں س لیتیں تواجھی خاصی شامت آسکتی تھی اس کیےوہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔اس کے ذہن میں اس دن والاسلیم کا اعتراف 'ہاں۔ دنیا میں صرف ایک مخص ایبا ہے جو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔''نینانے اپنی آواز کودھیما کرنے پر رہ کہ کی کوئی کوسٹش نہیں کی یوہ اس او کچی تون میں بولی تھی۔ زری نے کمرے کے ادھ کھلے دروا زے کی جانب دیکھا۔ لون....؟"زری کا مجنس عروج بر تھا۔ ملیم کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے یارے" وہ اپنی دھن میں بولی تھی۔ زری اس کے اعتراف پر بہت حیران ہوئی۔اس کا خیال تھا کہ وہ بیات اس سے بھی شیئر نہیں کرے کی لیکن اس نے توبہتِ آسانی سے بتادیا تھا اور جب اس نے بتادیا تو اس کا بھی دل جایا تھا کہ اپنی زندگی کاسب سے برطار از بس سے شیئر کرے۔اس نے ساری تمید باندهی بی اس کیے تھی لیکن پر بھی ما اپنیارے میں بات کرتے ہوئے ورتی تھی۔ وو تنهيس بھي سليم ہے محبت ہے؟"اس نے آيك وم سوال كيا-حالا نكداسے اس سوال كاجواب باتھا-نينا خود سلیم سے کہ چکی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی لیکن اس کی جیرت کی انتمانار ہی جب نیابولی۔ "دنیا میں ای کے بعد مجھے سلیم ہی ہے محبت ہے۔" وہ سلیم کے نام پر ندر دے کر یونی تھی۔ زری کو اس کا جواب سن کربہت مایو سی ہوئی۔ وہ اس جواب کی توقع کرہی نہیں رہی تھی۔ اسے اگر سلیم سے محبت تھی توسلیم کو اس دن رو کرانکار کیول کرربی تھی وہ۔ ر دسکیم بهت احجهاانسان ہے۔ اس کا طل اتنا خالص ہے۔ ریا کاری سے بالکل پاک۔ "نینااس کی تعریفیں کرنے میں مکن تھی۔ زری کو اس منافقت کی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اس نے فی الحال اپناراز شیئر کرنے کا ارادہ ترک Downloaded From harcoactiveous دوتم نے مجھے کیوں نہیں یاد کروایا ایمن کی و مکسی نیشن کا؟" رات کو اس نے سمیع سے شکوہ کیا تھا۔ صبح امال رضیہ اور رانی کی باتنیں من کروہ کافی دیر تک اسی متعلق سوچتی رہی تھی لیکن اس نے کسی کوٹو کا یا ڈاٹٹا نہیں تھا لیکن دل میں البھن سی بیٹھ کئی تھی کہ شاید وہ سب اپنی سوچ میں حق بجانب تھے۔ ان کے سامنے سمیع اور اس کا نام **كون 46 أنوبر 2015 Section** 

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

تا ڑی کھے اس طرح کا جم رہاتھا کہ وہ اپنی بچی ہے اس قدر لاپروا رہتے ہیں توشاید انسیں اس سے محبت ہی نہیں سمعے نے بھی اے ایمن کے کام ناکرنے پر نہیں ٹوکا تھا۔ وہ پیدا ہوئی تھی تواس کے اسپتال ہے گھر آمدے سلے ہی اس نے ملازمہ کا اِنظام کرلیا تھالیکن تب شرین ٹھیک رہتی تھی تواس نے بچی کے سب کام ملازمہ کے سر رِ نہیں چھوڑر کے تھے لیکن ایمن چھ مہینے کی ہوئی تو شہرین کو ٹانفائیڈ ہو کیا تھا جس کی بنا پر اتنی کمزوری ہو گئی کہ اسے ایمن کے کام ہوتے ہی تہیں تھے تب ایمن ملازماؤں کے ہاتھوں میں ہی پلتی رہی تھی اور تب ہے ہی شرین نت نی بیاریوں کاشکار رہتی تھی۔ سردرد کمردرد توعام سیبات ہو کررہ کئی تھی۔ سيح نے اسے دیسے بھی ہفیلی کا چھالہ بنار کھا تھا۔ اس کی ذراس تکلیف پر وہ تھبراجایا کر ناتھا۔وہ ایسے گھرے كامول كے علاوہ ايمن كے كام كرنے پر بھى توك وياكر ما تقاجس كى بتاير شيرين جھى لا برواموتى جلى كئى تھى حالا تك، ہر ایک دومینے بعد سوچتی تھی کہ بس اب اپنی بچی کوخود ہی سنبھالے گی لیکن آئے رو زکی بیاریاں پیچھا ہی نہیں ميں في امال رضيد سے كردويا تفاكدوں لے جائيں۔"سميع نے اتنابى كما تفاكد شرين نے اس كى بات كاث وحمهيں مجھے کہنا چاہيے تفا-ايمن كى مال ميں ہوں-امال رضيہ نہيں ہیں-"سميع نے ليپ ٹاپ سے نگاہیں مثاکر کھ بھرے کیے اس کے چرے کی جانب دیکھا۔ اليسے كيوں كمدرى مو-كياموا-"وه عام سے انداز ميں يوچھ رہاتھا۔ "ملازمین پر ہرکام شیں چھوڑا جاسکتا۔وہ الٹی سید ھی آئیں کرتے ہیں۔۔ تم مجھے یاد کرواتے کہ ایمن کو دیکسی نیشن کے لیے لیے جاتا ہے۔"وہ خفکی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ سمنجے نے کہری سانس بھری اور اپنے سامنے فاکل کہ لیکھ سال سال مال كھولى چردوبارە سےلىپ ٹاپ كى جانب دىكھ كربولا۔ "میرے بیل میں آئین کے لیے ریمائنڈرنگا ہو تا ہے۔ صبح مجھے الرٹ ملافقا کہ آج اس کی دیکسی نیشن کی دیث ہے۔ تم سور بی تھیں تومیں نے اس کی ایا تندید کنفر کرے امال رضید کو بتادیا۔" "تم مجھے جگا كر تادية معيد"اس كى سوئى أيك جكه بى اللي تھى۔ "تم کیٹ اتھتی ہو۔ میں نے سوچا جلدی جگادیا تو پھر سردرد کی شکایت کردگی۔"سمیع ابھی بھی لا پروا سے انداز والك تومين اس مردرد سے عاجز مول-اسے شوہراور بكى كى ذمه داريان بھى ٹھيك سے نہيں اٹھاياتى-اور لوك بتانميس كياكيا مجھتے ہيں۔ "اسے پھرامال رضيہ اور راني كي اتيس ياد آگئي تھيں۔ 'کیا ہوا ہے۔ تہماری آئ کافون آیا تھا کیا؟''سمیع نے ہوچھا۔عام طور سے جس روز شرین اپنی ای سے فون پر کے لیہ بھتر ہے۔ بات كركتي تهي-اس روزاي طرح خود ترى كاشكار رماكرتي تفي-"شیں-"سنے لغی میں سرملایا-ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

وال رضيه كون موتى بين اليها مجصفه واليدياتم سے مجمد بھى التاسيد حابو لنے والى وہ اليمن كى كوركس بين-اسس كس كي بلوايا ب ميس في كس جزى مخواه دينا مول ميسيدان كى دمه دارى ب- ميس بات كرول كاان ہے۔آگران ہے یہ سب نہیں ہو باتو بتاویں۔ میں نے توان کالحاظ کر کے بی انہیں یمال بلوایا تھا کہ کمال در در کی تھوكريں كھائيں كى اس عمريں۔وہ نہيں كر تعتين اگر ايمن كى ديكھ بھال توبے شك واپس جلى جائيں۔ملازموں كى کی تہیں ہے۔ایک ڈھونیڈو ہزار ملتے ہیں۔ میں ایمن کے لیے کسی اور کوہائر کرلیتا ہوں۔"وہ سخت کہج میں بول رہا تھا۔شرین نے تاک چڑھائی۔ "اتنا ایموشنل مت ہو۔ انہوں نے کچھ نہیں کما۔ وہ تو ہنی خوشی سب کرتی ہیں۔ لیکن سمیع ... میں خود ہی سوچ رہی تھی کسد"وہ بات کرتے کرتے چپ ہوئی تھی۔وہ اب امال رضیہ کا نام نہیں لینا جاہتی تھی۔ سمع کا کوئی بھردسانہیں تھا۔وہ واقعی بھی بھی بہت بدلحاظ ہوجا بانھا۔شہرین کو کوئی کھے کے بیراس کی برواشت سے باہر واوہوں تم خود ہی سب کچھ مت سوچتی رہا کرو۔ کچھ کام اقی لوگوں کے لیے بھی چھوڑویا کرو۔ میں نے تو کھی کچھ تہیں کہانا تم ہے۔ میں جانتا ہوں جب تمہاری طبیعت تھیک ہوتی ہے توا بین کے سارے کام تم ہی کرتی ہو۔ "وہ چڑ کرپولا تھا۔شہرین نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا لیکن وہ انجمی بھی کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے تبھی ایمن ہے محبت کا والهانہ اظمار نہیں کیا تھا۔وہ جب بھی بھی ایساکرنے کے متعلق سوچتی تھی توکوئی احباس تفاجوات روك ديتا تفا-اس كى پيدائش سے لے كراب تك حالات اس طرح كے رہے تھے كہ ايمن واقعي نظر انداز ہوتی رہی تھی۔بہت سارے عناصر تھے جو اس سیب کے پیچھے کار فرما تھے لیکن سب سے بری وجہ شرین کی طبیعت ہی تھی جو جھی سنبھلتی تھی اور مجھی بکڑی رہتی تھی "آج کِل چو تک وہ ٹھیک تھی تواس کیے بھی اس ساری صورت حال میں اسے اپنی کو تاہی بہت بری طرح محسوس ہورہی تھی۔ ''اچھا چلوتم ناراض مت ہو۔ ایمن کی برتھ ڈے آرہی ہے۔"اس نے گفتگو کاموضوع بدل کراچانک کہا۔ ا يمن سے محبت كے اظهار كافي الحال اسے يمي طريقة مجمع ميں آيا تھا۔ "ہرسال ہی آتی ہے۔ کون سی نئیات ہے۔"وہلا پروائی سے بولا تھا۔ "بال- ليكن اس سال مجصه ليبويث كرني ب بهت شاندار طريق سے برسال كى طرح نبيل كى كه بس كىس باہر كھانا كھانے چلے مجے اور بخى كے ليے كوئى تخفہ لے ليا۔ اس بارویے كرنى ہے جیسے سب كرتے ہیں۔ گھر ميں بارني كرنى ہے۔ سب كوبلائيں عميد "وہ حتى ليج ميں بولى تھي۔ ''نیر کیانیاشون چرایا ہے بھی سیارٹی کرنے کاول ہے۔ ''مداس کی فرمائش پر ہساتھا۔ " ہاں۔ میراول جاہ رہا ہے کہ اس بار ایمن کے لیے کچھ اسپیل ساکیا جائے۔ جار سال کی ہوجائے گی اور ابھی تک ہم نے اس کی کسی برتھ ڈے کی ڈھنگ ہے تصاویر بھی نہیں بنائیں۔ لوگ کنٹا کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں

ے ہے۔ "ہم ۔۔ "سیعے نے ہنکارا بھرا پھراس کی کنپٹی پرانگلی رکھ کرنیم سنجیدہ سے انداز میں بولا۔ "ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں نوجہ۔ ہوسکے تواہے یمال محفوظ کرلو۔ لوگ روگ ہوتے ہیں۔ان کی پیروی مت کرو۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کسی کود کھانے یا جمائے کے ہی تاکرنا۔اس سے نااولاد خوش ہوتی ہے نالوگ

دسن لی ہے میں نے نصیحت اور شکرہے جھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں لوگوں کی خاطر پھے نہیں کرتا جاہتی۔ میں توانی بنی کی خاطری کرتا جاہتی ہوں۔ اور تم بھی اتیں کرنے کی بجائے ذراساا چھی سی اماؤنٹ کاچیک

ماہنار**کرن 48 نوبر 201**5

Section .

کاٹ کردے دو تو مہرانی ہوگ ۔ "وہ اس کی تھیج**ت کو خاطر میں تالاتے ہوئے ہوئی تھی۔** "تم میرا خرچہ کردا کر ہی دم لوگ۔" وہ خو**شکوار انداز میں بات کر دہا تھا جس کا مطلب تھا اسے شہرین** کی تجویز ""

مور ہے۔ ''ہاں نا صرف خرچہ کرنا ہو گابلکہ محنت بھی کرنی پڑے گی۔ میں ای لوگوں کو بھی بلواؤں گی۔ بہت انچھی پارٹی کرنی ہے بچھے۔'' وہ پر جوش تھی۔ سمیح لفظ ''می''پرلیپ ٹاپ کی جانب دیکھتا رہا تھا۔وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک نیکس ان آن

"كيابات ب- آج توبالكل احجا فيث مني كيا آب في اس فرانيدي فيت شيث ال كوچيك كرف كے بعد دالي تھاتے ہوئے ناراضي بحرے کہج میں كما تھا۔ كافي دن ہو گئے تھے اب رانيہ كوردهاتے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان استاد اور شاکردوائی اچھی کمیسٹری بن چکی تھی۔ رائید اپنا کام بہت ذمہ داری سے کرتی آئی تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ نینا کوایس سے شکایت ہوئی تھی۔ رانیے نے تھے ہوئے انداز میں شید ملای تھی اور غائب دیاغی ہے ان کاجائزہ لینے گئی۔نیناکواس کے بچھے بھے سراپے نے جرت میں مبتلا کیا تھا۔وہ سولہ سترہ سال کی دیلی تلی لیکن بہت پر جوش زندوول سے اوکی تھی۔اجھے ارس کے کرخوب شور مجاتی تھی۔وو تین بار تودہ نیا کو ای خوشی میں آئس کریم کھلا چکی تھی کہ میرے ٹیسٹ میں اچھے مار کس آئے ہیں۔ اسی طرح کبھی خراب ماركس آتے مصلود بهوبائے "وال كرواويلا بهى مجاتى تقى ليكن آج دونا بے چين موئى تقانا كوئى خاص روعمل ظاہر

آپ کی طبیعت تھیک ہے رانیہ "نینانے بال پوائٹ کو کیپ لگاتے ہوئے سرمری سے انداز میں سوال کیا۔ ایں نے تا مجھی کے عالم میں سراٹھایا اور پر گرون ہلا کردوبارہ شیٹ دیکھنے کی تھی۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تقى دە بىت باتونى لۇكى تىنى كىكىن آج دە كافى چىپ تىلى-اس كى بدى بدى كىرى آئىلىس بھى سرخ سى مورىي تھيں۔ د كيابات كامات دان بري بروني بي آب؟ انهناف دوبار الوجها تما

"مسى نىناباجى-الىي توكونى بات مسى ب "اب كى باراس نے تظرافها كراس كى جانب و يھے بتاجواب ديا

" آئھیں کیوں اتن سرخ ہور ہی ہیں۔ کیاساری رات جاگتی رہی ہو؟"نینایے کری کی پشت سے ٹیک لگائی۔ رانيانے چونک كراسے ديكھا-نينا كے ليج من شفقت اور ملائمت يونوں تھى-رائيے چونكه أيك را المعينك طالب علم تمين تقى اس كيه نبينا اس بريهك بمي زياده مخي تهيس كرتي تقي ليكن آج اس كواس انداز من ديكه كروه مزید نرم کہے میں سوال کردی تھی۔ رانیہ نے اس کی جانب دیکھا پچھے کہنے کے لیے پر تولے پھراس نے یک دم ردنا شروع كرديا -نينا پريشان موكرايي جكه سے اٹھ كراس كى قريب موتى۔ وكيابات برانيد كي ين في كماب مان زياده وانت دياكياج رانيد كي نسي بولى بلكه مقيلى كيشت

ے آئکھیں صاف کرنے کی تھی جیسے اسے بوقت کے رونے پر خود بھی شرمند ہو گئی ہ "آپ بھی پرٹرسٹ کرسکتی ہیں رانیہ۔ کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کردہی ہے تو آپ جھے سے شیئر کرسکتی ہیں۔"اس نے بہت محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ اپنی تمام اسٹوڈ نٹس کے ساتھ پڑھائی کے بعداس كالهجه بميشه ايبابي موتاتها

"بولونارانيه"اس كى خاموشى سے اكتاكرنينائے پريوچماتھا۔رانيد كے چرے يركفكش تقى جيے كھ كمنابھى

لهنار **کون (49) نوم**ر 2015



عابتي مو 'بتانے كي خواہش بھي مو مر چيكيا ہث بھي مو وا جھا آپ کی مرضی۔ لیکن اگر کوئی پریشان کن بات ہے توانی ماما سے ڈسکس کرلینا۔ او کے۔" نینا نے اے متامل دیکھ کرائی جانب سے بات محم کرنے کی کوشش کی تھی۔اسے یونیورٹی سے دیر ہورہی تھی آور پچھ اس میں صبر بھی اس سے زیادہ نہیں تھا۔وہ بال کی کھال نکال کروفت بریاد کریے والے لوگوں میں سے نہیں تھی۔ "الماسة وسكس نبيس كرعتي من وه مجمعين وانتيل ك-"راسين كلوكير لهج من جواب وياتها-"اما ڈانٹنے والی مخلوق ہی کا نام ہے لیکن ماماسے زیادہ اچھا دوست بھی کوئی نہیں ہو تا۔ ڈانٹنے ڈیٹنے کے بعد بھی ان جیسااعتبار اور محبت آپ کوئی نہیں کرسکتا۔"وہ نفیحت کردہی تھی۔ "نىناباجى-دەدراصل أيك لۇكا بىسىم مجھے ينگ كردما بے كھ دنوں سے-"رانىدا تاكم كرچىپ موكمى تھى-نینانے سرملایا۔اس کے نزدیک بیام می بات تھی جو ہر تیسری لڑکی کے ساتھ وقوع پذیر ہورہی تھی۔ فيس بك روا يخت ليج من سوال كياتها-"جی قیس بک پر بھی اوروائس ایپ پر بھی۔"رانیہ شرمندگی سے بولی تھی۔ "سب ہے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فیس بک پرااپنا کانٹیکٹ نمبردیا ہی کیوں۔ یہ نہیں کرنا سے تھا آپ کو۔"وہ اب کی بار سکے سے زیادہ محق کیے میں سمو کر ہوچھ رہی تھی۔ ودجيس نيناباجي ميں نے نہيں دیا تھا۔ دراصل میں جہاں پہلے ٹیوشن پڑھتی تادہاں کے کھھ اسٹوڈ نئس نے اپنے اسكول ميں وائس ايپ كا ايك كروپ بنايا ہوا تھا جمال وہ الكرام كے دنوں ميں ايك دوسرے كے سابھوا بني تياري، رانے پیرزاوراس طرح کی چزیں شیئر کرتے تھے۔اماسے یوچھ کرمیں نے بھی ان لوگوں کوا پنانمبردیا ہوا تھا۔شاید وہاں سے سی نے لیا ہے۔ "وروضاحت آمیزاندازمیں جلدی جلدی ہولی تھی۔ "تواب کیا پراہلم ہے۔ کیا کہتا ہے وہ آئی میں وہ لڑکاجو آپ کوٹیز کردہا ہے "نینا کے چرے پر سختی ہرسوال كے ساتھ بردھتى رہى تھى۔اسے بيشدان بچول پر غصہ آنا تھاجو ٹيكنالوجى كاغلط استعال كرتے تھاور پھردو سرول كو "وہ کتا ہے بھے قیس بک پر ایڈ کوس جھوے دوئی کوید جھے سے فون پر ہاتیں کوسہ بارباروائس ایپ کرکے ایک ہی بات کہتا ہے۔"وہ بات ادھوری چھوڑ کر جیپ ہوئی تھی۔ وكيا\_ ؟ نهنان استفهاميه اندازم ساسه ويكها تعا-وايك بى بات لكمتارة اب آئى لويورا بنزل ... آئى لويورا بنزل-"رانيد كے ليج ميں جھيك اور شرمندگى ا يك سائق بروهني تقي- آئكھيں مجھي دوبارہ تم ہوكي تحقيل-"رابنزل..."نينائي يدلفظ پلي بارساتها-

حبیبہ اس کی زندگ سے جب چاپ نکل کراس کے شوہر کی زندگی میں اس طرح داخل ہوئی کہ اسے پہائی ناچل سکا۔وہ پہلے اس سے خار کھائی تھی 'چڑتی تھی 'کوستی تھی۔اسے مل ہی دل میں براجانتی تھی اور پھر بوں ہوا کہ وہ اور کاشف مل کراسے براجھلا کہنے لگے۔اس کا ذکر آباتو کاشف ناک چڑھا کر کہتا۔
''کیاہیے ضروری ہے کہ جب ہمیں اپنی ہاتیں کرنی چاہئیں' تب ہم کسی تھرڈ کلاس عورت کویا دکر ہیں۔ مت کیا کرواس کا تذکرہ میرے سامنے۔ اس کے مرے ہوئے شوہر کی لاج رکھ رہا ہوں' ورنہ تواس کی آواز بھی ناسختا کہوں۔''اس کے لیج کی تھارت' تفخیک اور نفرت صوفیہ کے مل میں سکون بن کراتر تی تھی۔وہ ان دنوں اتن

ابنار کون 50 نوبر 2015



پرسکون رہنے کی تھی کہ اسے خود بھی اپنی زندگی پر رشک آنا۔ دہ ساری باتیں جو اس کی خوش قسمتی کے بارے میں خاندان میں مشہور تھیں دہ بالکل حقیقت لگتی تھیں۔ دہ سب ایک انچھی خوش حال مطمئن زندگی کزار رہے تھے۔

کاشف کاکاروبار خوب ترقی کردہاتھا۔وہ مینے میں وہ تین دن کے لیے اپنے برنس کی پروموش کے لیے شہر سے باہر بھی جا تا تھا۔ ایک باروہ ایک ہفتے کے لیے دبئ بھی گیا اور جب بھی وہ کھر سے جا با۔اواس اس کے پورے وجود پر چھائی رہتی تھی۔ وہ زرمین کو اتن بار کو دمیں لے کر گلے سے لگا تا کہ اس کی اواس کو محسوس کرنے صوفیہ کی آئیس نم ہوجا تیں۔ اس کا شوہرا بی فیملی کے لیے اتن محنت کررہاتھا۔ اپنے وقت اور آرام کی قربان دے رہاتھا تو وہ کیوں نا ایسے انسان کی محبت میں مبتلا ہوئی۔ ہر کزر تاون اس کے ول میں کاشف کی قدرو منزلت کو بردھا رہاتھا۔ اس کی آئیس نے مول بر محبت کی بی اتنی نور سے بندھ گئی کہ اسے اس کیا رکھے نظر آنای بندہو گیا۔

''یہ را پنزل کون ہے؟''اس نے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر بہلا سوال یمی کیا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کراو پر لٹکتا پاپڑ والا پکٹ آبار لیا تھا۔ سلیم کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہی تھا۔ اس کاسوال سن کرچڑ کر بولا۔ ''بجھے کیا پتا کون ہے۔ جھے ہے تواہیے پوچھ رہی ہو جسے میری بھیچی کی بٹی ہو۔'' ''بات سنو سلیم 'نم ذرا آبے میں رہا کر ہے۔ تہ ہیں ذراسی اہمیت دے دونا۔۔۔ سر ہی چڑھ جاتے ہو۔''نینا اس ہے زیادہ چڑ کر بولی۔ اس نے اظمیمان سے پیکٹ کھول لیا تھا اور اب کڑ کڑکی آوازیں پیرا کرتے ہوئے پاپڑچہا رہی

'''جی اجھامیڈم بی۔۔اور کوئی تھم۔۔''اس نے فائل سائڈ پر رکھ دی تھی' پھر دہیل چیئر ذراس کاؤنٹر کی جانب کھسکائی تھی۔وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے ایک مشہور میگزین کے ایڈیٹرنے کال کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مزید لکھے لیکن وہ ایڈچیانے میں غرق تھی۔

" تہمارا تی نہیں بھر تا آن چیزوں ہے۔ "وہ تاک چڑھا کر سوال کر ہاتھا۔ نینائے نفی میں سم لایا۔ " نہیں ۔۔۔ کوئی اور سوال ۔۔ " توقع کے مطابق کور اساجواب آیا تھا۔ " مت کھایا کرواس طرح کی چیزیں۔۔ "وہ اب اس کی فکر کر رہاتھا لیکن اس پر اثر نہیں ہوا۔ " جھے بھوک لگ رہی ہے۔ " چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ ایک ختم کرکے اس نے دو سرا بھی ایار لیا تھا۔

"توتهارے اباحتہیں کھانے کو نہیں دیتے کیا یا مجھ غریب کابی نقصان کیے جاتا ہے۔"وہ اس کے کھانے کی رفتار سے مزید چڑھ رہاتھا 'نینانے تاک بھلائی بھر کہتے میں مصنوعی خفلی پیدا کرتے ہوئی۔

عارے تریز پڑھارہ جا میں ہے ہوئی ہوجی ہیں۔ "میرے ابا کا نام احزام سے لو۔ میں اپنے ابا کوجو مرضی کھول وہ میرے ابا ہیں۔ میں جو چاہے کمہ سکتی ہوں' میں کوئی جن نہیں پہنچیا کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرد۔"

''مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے بریوں کے بارے میں عزت واحترام کے بغیریات کرنے کا ۔۔۔ آپ کے شوق آپ کوہی مبارک ہوں۔''سلیم نے ترکی یہ ترکی جواب دیا تھا۔

"به ہوئی تابات شریف لڑکول وائی۔ اب ذرا میرے سوال کاجواب دو۔ یہ را ہنزل کیا ہے؟" وہ پھر سے سوال دہرا رہی تھی۔ را دیدی تھی کہ اسے بتا نہیں تھا کہ دہرا رہی تھی۔ را نید کے سامنے اس نے اپنی لاعلمی ظاہر نہیں کی تھی کیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے بتا نہیں تھا کہ را ہنزل کیا ہے۔ را نید کا فون نمبراس کے پاس تھا اور اس نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ پریشان تا ہو'وہ اس بھل کرنے والے لڑکے تا بچھ ضرور کرلے گی اس لیے اب وہ کھرجانے کی بجائے یہاں کھڑی تھی۔

ابنار کون 📆 نوم ر 2015



دراصل سلیم کے پاس موبائل ایزی لود کی سمولت تھی۔اس کیے سیوار کمپنیز میں اس کے تھوڑے بہت تعلقات بھی تھے۔اس نے سوچاتھاوہ رائیہ کامسکلہ اسے بتاکید کے لیے کمہ دے گی۔" را بنزل"کا تذکرہ تواس نے صرف تمیدباندھنے کے لیے کردیا تھااوروہ یہ بھی جاہتی تھی کہ جب رائیواس کے بیام نے دوبارہ یہ لفظ دہرائے تواسے پاہو۔اپے شاکردوں کے سامنے اسے "العلم" ظاہر ہونے سے بوی تکلیف ہوتی تھی۔ "رالهنول تم بو-"سليم فيذاق الرائي الدازم ال أندازم الت كما تقادنينا في سابقد اندازم الت ديكما ، كا آتی ہوں۔ کچھتاتی ہوں۔ ہیشہ پچھتاتی ہوں۔" وارے واہ تم توشاعری بھی کرنے کی۔ آتی ہوں ، پچھتاتی ہوں۔"وہ عادت کے مطابق ابھی سنجیدہ نہیں ہوا "معاف کو بھی۔ سارے خاندان میں تم ہی کافی ہوا کیٹاع ہے۔ ہمیں اپنے اپنے پریہ کلنگ کے فیکے مزید نمیں لگوانے "وہ طنزیہ انداز میں یولی۔ سلیم نے اس سے بھی زیادہ برامنیہ تایا۔ ''اچھا تو پھرجاؤیمال سے اور خردار اب پاپڑچپس کھانے یا چلی کی ایکٹے میری دکان پر آئی تو۔۔ اللہ بچائے ان غریب غربار شنے داروں سے۔'' ''اجها فرض كرداكر دوباره آئى توكياكردك\_''اس نے يوچھا۔ "تهارےاباکوشکایت کردوں گاکہ آپ کی بٹی مجھے تک کرتی ہے۔"وہ دھرکانےوالےاندازمیں بولا۔ "الإ\_الات بات كرنے كى مت بتم من ان كے سامنے و تميدارى مكى بندھ جاتى ہے۔" واتن مت وتم من بھی نہیں ہے۔ تمهاری وسانس می بند ہونے لگتی ہے۔ اس نے منہ بناکر جواب دیا۔ "اباليي بات مجى نبيل بهد اور بريات مين ميرا الاكاذكر كرنا ضرورى موتا ب كيا؟" ويسوال كردى تقى اور کی ده صدیمی جوسلیم پیچان تفاکد اب اے مزید نہیں چڑانا۔اینے ابا کے ذکر سے دہ بیشہ کتراتی تھی۔ "المجھا بتاؤ کیا کام ہے۔کیا پوچھٹا تھا۔" دہ سنجیدہ ہوا۔ واو تنسیب سارا مودی عارت کردیا۔ اب جاتی ہوں۔ رات کو آول گی توبات کریں گے۔ "وہ چبوترے سے "ركونو ... كيالفظ يوچه ربى تقى ... را بهنول ... ؟ ميرا خيال ب كسي كمانى كاكردار تفا ... ويسه كيول يوچه ربى ہو۔"اے سنجیدہ دیکھ کرنسنادوبارہ چوترے پرچرمی تھی جراے رانیہ کابورامسکد بتایا تھا۔ وسيلوار كميني كابنده آبانوے ميرے پاس من فان كرنا موں اس كو يوچمتا موں كر كيا موسكتا ہے۔ ویے تم اس لڑی کو بھی سمجھاؤ تا کہ مجھ دان کے کیے اپنا تمبروند کردے اور آئندہ اللے سید مے لوگوں کومت دے ا پنائمبر۔ "اسنے پوری بات س کرمشورہ دیا تھا۔ "کمانہ تھامیں کی معمدان کرامہ کا سے م موفت دوباره بإد كروانا مجصه" نينانے جاتے رن 52 أدبر 2015 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

"مجھے سنر تحریم لودھی نے آپ کے متعلق بتایا تھا۔ "شہرین نے اپ سائے بیٹی جالیس بیالیس سالہ پرو قار سے حلیے والی خاتون کودیکھتے ہوئے کما۔وہ ایمن کی برتھ ڈے پارٹی کے اریخ مینٹیس کے سلیلے میں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ سمجے کے کی شناسانے ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کافی تعریف کی تھی اور ان کے کام کو تىلى بخش سے اوپر كے رئيار كس ديے تھے۔ ''آپ نے لائٹ منتھان کے تیم کی برتھ ڈے کی بوری ارٹی ارپنجی تھی تا۔ میں نے اس کی تصاویر دیکھی ۔ ۔۔۔ بچھے اچھالگا آپ کا کام۔۔ مسز تحریم کافی تعریف بھی کررہی تھیں۔ ''شہرین نے وضاحت کی۔وہ خاتون خوش رخص ۔۔۔ "بهت شكريب "وهاي فيلامل بهت يرانى نبس تعيل-اينى كرس كدنونك كانيانياكام شروع كياتفا-اس کیے محنت بھی کافی کرتی تھیں اور ریش بھی مناسب مے "دراصل میری بنی کی فور تھ برتھ ڈے ہے جمہ دنوں میں میں جاہتی ہوں آپ ہارے کیے بھی بہت اچھے ے ارت من کریں۔ دراصل بدیر تھ ڈے بہت اس کیس ہے۔ مارے کے بہت ی خاص مهمان آرہے ہیں اس رونسدوہ میری بیٹی کو پہلی باردیکسیں کے توجس کافی کانشیس می بیور بی ہوں۔ پس جاہتی ہوں ان پر میرااور میری بنی کا بهت زیردست ساامپریش جے۔"وہ اپنامعابیان کردہی تھی۔وہ خاتون اس کی بات سنتے سنتے سرجی ہلالی جارى تھيں۔اس كيات حتم ہوئي توبوليں۔ " چرتو آب بالکل میچ جگر پر آئی ہیں۔ میں پوری کوشش کول کی کہ سوفیصد آپ کے معیار پر پوری از سکوں۔ آب ا پنا بجث ویماند زاور لوکیش بتا ہے۔ ویث اور ٹائمنگ بھی بتا دیجیرے میرے پاس بہت ہی ہار دور کنگ لوگوں کی میم ہے۔ اللہ نے چاہاتو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں سے۔ نئی ہونے کے باد جودوہ خاتون کافی پروفیشنل میں۔ شہرین نے اس کی یو چھی گئیں سب باتیں بتانی شروع کی تھیں جنہیں وہ اپنے آئی پیڈیس محفوظ کرتی '' یہ کچھ تصاویر ہیں جمزشتہ چھ ماہ کی ان برتھ ڈے پارٹیز کی جوہم نے ارتیج کی تھیں۔ آپ مناہب سمجھیں تو تھیم آن میں سے سلیک کرلیں۔ آپ کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے تو تھیم آفس کورس کرائش ہوگ ۔۔ آج کل سنڈریلا 'ایکس اورلٹل مرمیڈی تھے موزیا دھا تو آئی ہے۔ معبلو آئی 'بھی بچیوں میں کافی مقبول کے۔ ''وہ اپنا آئی پیڈ اس کی جانب کرکے اسے تصویریں دکھانے لگیں۔ مختلف شم کے فیری ٹیلز اور کارٹون کر مکٹرزوالی تھے ہی کیارٹیز ی تصاور ایک کے بعد ایک شرین کے سامنے آئی جارہی تھیں اور دود کیلئے ہوئے رہ جیکٹ کرتی جاتی تھی۔ واگر تآب کو ان میں سے چھے بھی پند نہیں آما تو آپ خود اپنی پند بتا دہ جیے۔ ہم اس کے مطابق کام كركيس... بجيوں ميں آج كل بارلي اور برنسيس عي زياده ان بيں۔"ان خاتون نے آبنامشوره دينے ہوئے اس كي رائے بھی جاننی جاہی تھی۔ حسرین نے تعی میں میلایا۔

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

بارے میں بتاتی جارہی تھیں۔ شرین جب جاب ان تصاور کودیکھنے کی جوبورو پر جبال کی گئی تھیں۔ چند کمے وہ ان پر ہی غور کرتی رہی مجریالا خراس نے ایک کارڈیر انگلی رکھی تھی۔ " ''۔۔۔۔"اس نے سوالیہ انداز میں اس خانون کا چرود یکھا آور ان کی رائے جاننا جاہی۔۔ دہ خانون اس کے برابر آئی تھیں۔ دہ ایک برے سے قلعے کی کھڑ کی میں بیٹھی ہوئی شنزادی کی تضویر کا کارڈِ تھا۔ تصویر میں اس کر پیکٹر کے کے بالوں نے شرین کی توجہ اپنی جانب تھینجی تھی۔ اس کے سنرے بال قلعے کی کھڑی سے بنتے کی جانب تصویر کی "را پنزل ۔؟"اس خانون نے بھی سوالیہ انداز میں شہرین کا چرود یکھا۔ شہرین نے مسکراتے ہوئے اثبات Downloaded From دو و کے .... ڈن ... "وہ مسکرائی تھیں۔ Pakeedetyeem ''نینایا بی! حمزہ مجھے تنگ کررہا ہے۔'' وہ چائے کا کپ لے کرامی کے دیوان پر آکر بیٹھی ہی تھی کہ برکت نے بان لگائی تھی۔وہ گھریں بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتی تھی لیکن بھی بڑوسیوں کے پیچاس سے مہتھ سکھنے یا انگاشہ کی کی اور غور کی دیویں کا بہت تنہ ''تمزہ تم باز آتے ہوکہ نگاؤں آگے۔ تھپڑ۔''اس نے وہی ہے آوا زلگائی۔ ''نینا باجی قسم سے میں تک نہیں کررہا۔ میں نے تو آئی کتاب میں اسے اس کا ای کا نام لکھا دکھا رہا ہوں۔۔۔ لیکن سے دیکھے ہی نہیں رہاتھا۔''حمزہ نے بھی جواب دیا۔وہ اٹنی جگہ سے اسٹی اور بر آمدے میں ان کے قریب آکر بیٹھ

دی مسئلہ ہے تمہارا حمزہ کے بچے۔ ہروفت شرار تیں سوجھتی ہیں تنہیں۔"اس نے اس کا کان نور سے

۔ ''آہ ہو۔نینا باجی میری غلطی ہویا تاہو۔ آپ پیشہ مجھے ہی ٹوکتی ہیں۔حالا نکہ میری ای جب بھی کوئی مزے کی چیز بناتی ہیں۔ میں سیب سے پہلے آپ کے لیےلا تا ہوں لیکن پھر میں۔''اس نے مصنوعی انداز میں ہنکارا بحرکر ا بی ناراضی طا ہر کی تھی۔

واوئے تہاری ای کو مزے کی چزینانی آتی بھی ہے۔ پیٹ کے مسالے ڈال کر بھی بریانی نہیں بنانی آئی انهیں۔"وہ تاک چڑھا کر بولی۔ حمزہ کی آنکھیں مجیل ہی گئیں۔

دسیں بتاؤں گاای کو کہ نینا باجی ایسے کمہ رہی تھیں۔ بلکہ وہ چپلی کماب بھی نہیں لاؤں گاجو ای بنا رہی تھیں۔ای نے کہا باکہ جب پڑھ کر آؤ مے تونینا باجی کے لیے لے جاتا۔"نینانے منہ سائڈ پر کرے اپی ہسی روی تھی۔وہ کریڈ 8 کااسٹوڈنٹ تھااور ہاتیں کرنے میں سب کے کان کتر تاتھا۔ ' ٩ ب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بھی بھی اچھا بھی پکالیتی ہیں تہماری ای ۔ چیلی کباب تو ہمیشہ ہی اچھے بناتی

ہیں۔"وہدفت میں دیتے ہوئے اسے ماکید کر کے بولی۔

(یافی آئنده شارے میں الاحظہ قرماتیں) of beautives sebesite tack voi Paksodewcom





اس نے اپنے قدموں کو اس آخری حد تک تیز کیا جتنا وہ کرسکتی تھی۔ روڈ یہ آکے گھڑے ہوئے اسے چھ لمحات ہی گزرے تھے بس آئی مجھا تھے بھری لوگوں ے لدی ہوئی اس نے اللہ کا شکر اوا کیا اے زیادہ انظار نہیں کرنا برا اور وروازے سے بمشکل تھے ہوے اس جوم کاحصہ بن کی۔

وه کسینے میں شرابور ابھی گلی میں داخل ہوئی ہی تھی

اس نے اسپتال ہے باہر قدم رکھاتو تیز ' آنکھوں کو فیجتی دهوب نے اس کا استقبال کمیا مرمی حدہے سوا ی سورج جیسے سوانیزے یہ تھا۔جون کی اس آگ برساتی ڈھلی دوبسرنے سب کو کھروں میں دیک کے یہ مجبور کردیا تھالیکن اس کاتوبہت ہے لوگوں کی طرح بيه معمول تفائوه موسموں كى شدت كاخيال ركھنے کی بوزیشن میں نہیں تھی۔ سڑک دور دور تک خالی می-اے بس پکڑنے کے لیے مین روڈ تک جاتا تھا'

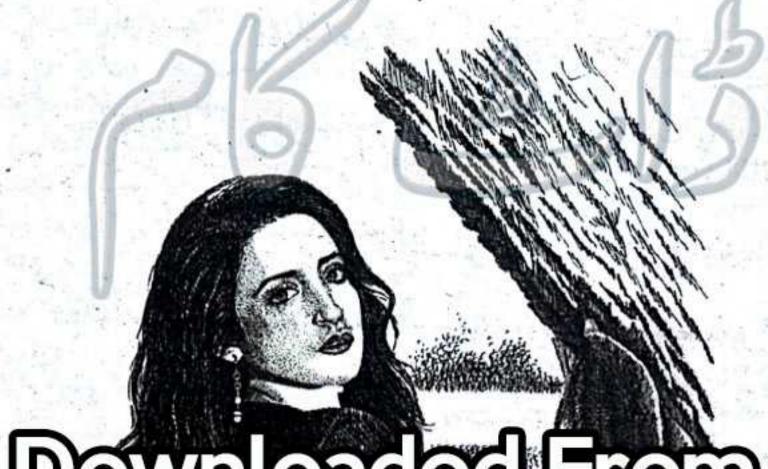

Downloaded From Paksociety.com



الحیل اللہ جاتی ایک الل دو کاؤروز کھاؤکے
الرمولے یہ عمل کرتی تھی اس کے جب کی بنایہ
اس کے ابو کی دیماڑی نہ گئی یا وہ کام یہ نہ جاتے تو
ابولی بہت شور کرتے لیکن گنزی چپ رہتی خاموشی
بھائی بہت شور کرتے لیکن گنزی چپ رہتی خاموشی
سے حالات کا جائزہ اپنی رہتی اگر المل اسیں چپ
می ہے اس کا حصہ نہیں لگل۔ خبریہ تو باتیں اس
وقت کی تھیں جب اس کے ابو کام کرتے تھے ایک
می ہے اس کا حصہ نہیں لگل۔ خبریہ تو باتیں اس
وقت کی تھیں جب اس کے ابو کام کرتے تھے ایک
می ہے اس کا حصہ نہیں لگل۔ خبریہ تو باتیں اس
وقت کی تھیں جب اس کے ابو کام کرتے تھے ایک
ایک ٹائک تی اثر گئی تھی۔ اس نے بھوک کو اکثر
اپنے ارد کرد منڈلاتے تو دیکھا تھا لیکن اس باروہ حملہ
آور ہوئی تھی پوری طاقت سے بہت طالم ہوتی ہے
آور ہوئی تھی پوری طاقت سے بہت طالم ہوتی ہے
تیس کرویا تھا۔

پیس کرویا تھا۔

پیس کرویا تھا۔

حکومت کی طرف ہے جو مدیلی تھی وہ چھااو کے علاج پر خرچ ہوئی ہی ہے سے ان کے تعو ڑے ہے دن کررے لیکن کب تلب بیٹھ کے کھانے ہے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہوجا تیں ہی تو تعو ژی می وقت ہاں گارے خزانے بھی ختم ہوجا تیں ہی تو تعو ژی می وقت ہاں مائے تھا شانی اس وقت ہاں مائے تھا شانی اس وقت ہار میں کر گھی تھی ہے کہ اس کی اس کے اس تال میں مصیبیشن کرل کی جاب کی۔ اس کی جاب کی جاب کی۔ اس کی جاب کی جاب

000

المکسکونی!"وہ تیزی ہے رجش پنل جلا ری تمی جب کی نے کی مریض کا روم پوچھنے کے کہ اے رانی پردہ ہٹا کے گلی میں جھانگی نظر آئی 'اس کے تحکیماندے قدم مزیر ست ہو گئے۔ "کیاد کمیر رہی ہو؟" محکن اس کے لیجے ہے بھی ظام ہور ہی تھی۔

المراس کی ہوئی ہیں۔ انہیں دیکھ رہی ہیں۔ انہیں دیکھ رہی ہیں۔ انہیں کاتو معمول تھا میج ناشتے کے بعد نکلنا اور سورج ڈھٹنے کے بعد نکلنا اور کی بلاے اس دورانھ میں انہیں کلے کے ہر کھر میں کیے وقت باتیں کرنے کے لیے مل بی جا آگا۔ اس کلے میں سارا مزدور طبقہ رہتا تھا 'زندگی کے اصل تجزیہ نگار' میں سارا مزدور طبقہ رہتا تھا 'زندگی کے اصل تجزیہ نگار' الکو تا نین کی چھت والا کمرہ تندور بنا ہوا تھا۔ ابا اپنے اکلو تا نین کی چھت والا کمرہ تندور بنا ہوا تھا۔ ابا اپنے کمزور دجود سمیت جھلنگا ہی چارپائی پہ بے سدھ سوئے ہوئے تھے۔

" کچھ پکلا ہے؟" اس نے پانی کا گلاس تھامتے ہوئے پوچھا۔

وجمال شانی کد تعرب؟ شام پوری طرح پھیل چکی تھی۔ نیوشن والے بچوں سے فرصت ملتے ہی اے اکلوتے بھائی کاخیال آیا۔

وگیاہوگائے گفتے دوستوں کی طرف ہمیں کون سابتا کے جاتا ہے۔ "جواب المال کے بجائے رائی کی طرف سے آیا۔ اس نے المال کی جانب کی کھا اب رائی کی کلاس شروع 'المال اسنے اکلوتے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی تھی لیکن المال بے نیاز سی پیکھا جھلتی رہیں۔

و کنزی پتری آؤ کھاتا کھاو۔"کھانے کی ٹرے رانی سے لیتے ہوئے ابائے محبت بحرے انداز میں اسے بلایا۔

"آپ کمالیں ابو مجھے ابھی بھوک نہیں۔"وہ ان کے پاس بیٹہ گئی۔ کنزیٰ چار بہن بھائیوں میں سے سب سے بین تھی اس سے چھوٹی ارم تھی جوشادی شدہ تھی 'پھرشانی اور سب سے چھوٹی رانی تھی۔ ان کے ابو سبزی اور کھل بیچے تھے۔ اکثر ابن کی دیماڑی

ابتد**كرن 50 أو**ير 2015

READING

دو آج میری دهمی بردی خاموش ہے اسپتال کی بھی کوئی بات نہیں بتائی۔ ''کیا کے اندروہ اینٹینافٹ تھا جو انہیں اس کے ول کے شکتل دیتا تھا' وہ اس کی اداسی محسوس کر چکے تھے وہ اس کے بارے میں حساس بھی بہت تھے۔ شاید وہ سمجھتے تھے اس نے ان کی ذمہ

داریاں اٹھار کھی ہیں۔

"شیس ابا! آتے ہوئے بھیگ کی تھی۔ اس لیے
طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ "بارش اب بھی وقفے وقفے
سے نمین کی جھت پہ ٹن ٹن برس رہی تھی۔ اس
چھت کے بیچے سوئے چاروں افراد کمی فیند کے مزے
پارش کا موازنہ کررہی تھی۔ آج کی دات ایے ہی
بارش کا موازنہ کررہی تھی۔ آج کی دات ایے ہی
گزرنی تھی، کہی آ تھوں بھرے کے اور دکھتے ول

000

گزارای کے مطے کا تھا آور ای استال میں وارڈ

ہوائے تھا جہاں وہ جاب کرتی تھی ان کا آبس میں کوئی

رشتہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوائے ول کے تعلق کے

اور یہ نا ہاتو سب بھاری ہو ہاہان کے در میان

کوئی عمد و بیان نہیں ہوئے سوائے رکی ہات چیت

کے اور وہ بھی بہت کم کیونکہ بھول گزار اے اپنی

مجت سے زیادہ اس کی عرت عزیز تھی لیکن انجانے

میں کوئی معلم ہ تو طے پایا تھا جو وہ کی سال اس پہلے کنری سے

ہیں کوئی معلم ہ تو طے پایا تھا جو وہ کی سال اس پہلے کنری سے

ہیں کوئی معلم ہ تو طے پایا تھا جو وہ کی سال اس پہلے کنری سے

ہیں کوئی معلم ہ تو تھے بغیر اپنی اس بہنوں کو اس کے گھر

ہیں ور اڑ بس بردی جب و سال بہنوں کو اس کے گھر

ابنی جیلی کا واحد کماؤ مو تھا جے ابھی اپنی وہ بہنیں بیا بنا

میں اور الی بی کئی ذمہ واریاں واحد کماؤ فرد کی

میں اور الی بی کئی ذمہ واریاں واحد کماؤ فرد کی

میں ہوروت والیا جا نا پھر بھی گزار نے ایسا سوچا

انہیں ہروقت والیا جا نا پھر بھی گزار نے ایسا سوچا

انہیں ہروقت والیا جا نا پھر بھی گزار کو بھی ہی ہوگی گین

انہیں ہروقت والیا جا نا پھر بھی گزار نے ایسا سوچا

کسے ؟اس سوال کی کچھ مزاتو گزار کو بھی ہی ہوگی گین

کسے ؟اس سوال کی کچھ مزاتو گزار کو بھی ہی ہوگی گین

کے اے متوجہ کیا وہ ہاتھ کے اشار کے ہے آگے والے کو سمجھاری تھی جب داخلی دروازے ہے وہ داخل ہوا'اوں۔ تو اس کی نائٹ ڈیونی ختم ہوگئ'اس نے جلدی ہے خود کو کاؤنٹر کے بیچھے کم کرنے کی بے سود کوشش کی' حالا تکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی طرف دیکھے گابھی نہیں' وہ بغیررکے ناک کی سیدھ میں جانا اس کیاس سے گزرگیا۔

کالے بادل آسان کوڈھانے برسے کو تیار تھے گری کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ موسم کے تیور دیکھ کے بریشان ہوگئی اور رکشا لینے کی نیت سے وہیں کھڑی ہوگئی اسپتال کے سامنے اسے شدتوں سے بیشہ سے ڈر لگنا تھا چاہے وہ موسموں کی ہوں یا جذروں کی۔ وہ بست معتدل مزاج رکھتی تھی' یہ اس پہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ ایک غیر متوازن ماحول میں رہتے ہوئے بھی متوازن شخصیت کی مالک تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی' جب اس کے باس بائیک رکی۔ جب اس کے باس بائیک رکی۔

خراب ہے۔"اس نے نظرین جملائے ہوئے آپ خاطب کیا۔ "شکریہ! آپ کو زحمت ہوگی میں رکشا لے لیتی ہوں۔ "اس کی نظرزویک آتے رکھیے پڑچکی تی۔ رکشانہ بھی ہو یاتو بھی وہ اس کے ساتھ جانے کارسک

" زحت كيى؟ ميرا بهى تووى داستہ ہو آپ كا ه " بال زور ہے كر ہے اور اس كے درائے كو روكتے ہاتھ ايك دم فظے اس نے بہت جرت ہے اسے ديكا وال الك مزلول كانہ صرف تعين ہو چكاتھا جب ان كى الك الك مزلول كانہ صرف تعين ہو چكاتھا بلكہ وہ اپنى منول پہ پہنچ بھى چكا تھا۔ وہ اسے كوئى بھى جواب دير بغير ركتے پہ بيشے كے اسے چلنے كا اشارہ حواب دير بغير ركتے پہ بيشے كے اسے چلنے كا اشارہ رات بھى بہت ہے كل كزر نے والى تھى بيہ كون سا بہلى دات تھى بہتے كے كل كزر نے والى تھى بيہ كون سا

المبتركون عن القطاق الوجر 2015 المبتركون القطاع المبتركون القطاع المبتركون القطاع المبتركون القطاع المبتركون المبتر

Section

كنزى كونة يورى يوري سزادي كني-انتهائي ايمان داري ے بے حس فود غرض کے طعنے دے دے کے۔وہ معاہدہ جو بہت خاموشی سے طے پایا تھا۔ اس خاموشی ے نوٹ گیااورائے ساتھ بہت کھاور بھی تو رکھا۔

ا مکلے دن وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بارش اسے بہت منگی بڑی تھی۔ اسپتال سے تنین چھٹیاں مو كئيں۔ ان تين ونول ميں رائي كى مفكوك حركتوں ئے اسے بہت پریشان کردیا'شانی اور امال سارا دن اہے دوروں یہ ہوتے اور ابا جاریائی یہ "انسیس اس کابار بار دروازے سے جھا نکنا کیسے نظر آیا۔ایس بی حرکت اس نے سامنے والے چاچا ذوالفقار کے تنصی میں ریمی تھی۔اس نے کھے سوچااور ایا کیاس بیٹھ گئی۔ " بریشان ہو؟"اس کے ایا چرے خوب پڑھے لیتے تصدوہ بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی کیلن کرنی إساباسي بخى كونكه المال توبات مجهتي بعدمين فيس عور سلے وال ديتي اور اس سے تواسي ديسے بھی شکایت تھی کہ میرے بچاہے جبھتے ہیں۔ د ایس سوچ ربی مول رانی کی شادی کردیں۔ اس نے ہمت کرے کہدہی دیا وہ بچھ دیرات دیاہے رہے ، پھر آ تکھیں موندلیں۔ان کے چرسے ہے کی رقم تھي۔شايدوه بھي ان ديكھا خطره بھاني تھے تھے غربوں کے اس اور ہو گاہی کیا ہے سوائے عزت کے۔ "بہلے مہیں چھوڑ کے ارم کی کی اب رانی کی کیے كردير-" تقوري در بعد انيول في جواب ديا-اس میلے کہ وہ کچھ کہتی امال آگئیں۔ وجا! امال ہے کہیں اس کے لیے رشتہ دیکھیں ہمیں در نہیں کرنی جانہے اوری میری بات تو مجھے بعدمیں موقع ملتے ہی اس نے ایا سے کمہ دیا جب ایک

كيااب بھي معجزے ہوتے ہيں 'وہ سوچ سوچ کے

ىابنامە**كىرىن (58) نوم**ىر (2015

حران ہوتی اور جران ہو ہو کے سوچی۔اس کے ساتھ توواقعی معجزہ ہوا تھا۔جس نے اس کے سارے غم دور كريد عصر اباك بات كرنے سے قبل بى جاجا ذوالفقاررشته لے کے آگئے جوابانے جھوٹے ہی قبول كرليا تفاوف الحال صرف متلني كالراده تعياب شادى كنزي ك إوراس كى الميسى كرنى تقى-رانى كى مظلى ميس دودان یہ سے عصر وہ کھر آئی تو بری خوصکوار سی ہلجل مجی تھی۔ سارے صحن میں بیٹھے میصائی سے لطف اندوز

مورب تضارم بھي آئي مولي تھي-ومنصائی س خوشی میں کھائی جارہی ہے؟"اس فے شانی کی گودے ارم کے بیٹے کو لیتے ہوئے رس كلامنه مين والاي

وجهاری مظنی کی خوشی میں۔"جواب رانی کی و کمیا..."رس گلااس کے ملے میں بی الک کیا اس نے شدید صدے سے اباکی طرف دیکھا۔ نتھے اور گلزار کی اچھی سلام دعائقی جیسے ہی گلزار کی امال کو رانی کی منکنی کا پیا چلا اور چاچا زوالفقار کو لے کے آیک بار پھر آئیں۔ان کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اس بار وہ بہت خلوص سے رشتہ لے کے آئی تھیں۔ابانے فورا "ہال کردی۔سارے بے صدخوش تصے خاص طوریہ ایا خود بہت مطمئن تھے۔بس امال تھوڑی الجھی ہوئی تھیں۔ دو مینے بعد کی شادی کی تاريخ بهى ركه دى تني تھى انہيں كون سالساچو ژاجيز تيار كرناتھا۔

"مرابامیرے بغیریہ سب کیے چلے گا۔"اس کی ىرىشانى بىجاتھى۔ " "بیٹا آگر میرے بغیرچل سکتاہے تو تنہارے بغیر بھی چل جائے گائیں نے تہمارے اموں سے شانی کی نوكرى كى بات كى ہے۔ اللہ مسب الاسباب ہے كوئى سبب بنا ہى دے گا۔ ابا كے اطمینان میں اس كے خد شوں سے کوئی فرق تہیں آیا میں پختہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔" وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی' فضاؤں میں جھول

Section

ربی تھی۔باربارا پی چھوٹی انگلی میں پہنے چھلے کو یکھتی م مبرکا پھل واقعی میٹھا ہو تا ہے لذت بھرا۔ ان دو مہینوں میں انہوں نے خوب آوارہ کردی کی مشہرکا چپاچپا گھوم لیا خوب مستیاں کیں 'وھیروں وھیرہا تیں کیں ہمیچور ہوکے بھی ٹین ایجرزوالی حرکتیں کیں۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کوئی اتنا بھی بخت آور ہوسکتا ہے جسے اجانک وہ خوشی مل جائے جو ملنے کی امید بی تاہو۔ کیاوہ اجانک وہ خوشی مل جائے جو ملنے کی امید بی تاہو۔ کیاوہ تھیب میں محبت کاساتھ لکھ دیا جا آہے۔

4 4 4

اس کا استال میں آخری دن تھا۔ ہفتے بعد اس کی مشادی تھی۔ اس کی دس سالہ خدمات کے اعزاز میں شادی تھی۔ اس کی جگہ شانی کو جاب بھی آخری تھی۔ اس کی جگہ شانی کو جاب بھی آخری گئے۔ وہ ایک بھرپور خوشیوں سے بھرا دن گزار کے آئی تھی لیکن گھر میں تاؤکی کیفیت تھی۔ ابا اور امال میں اڑائی ہورہی تھی شانی ' ذوالفقار چاچا بھی کرے میں بیٹھے تھے۔ اس کا دل برے اندیشوں سے کھے ہونے والا ہو۔ وہ دروزا بے کانپ کے رہ گیا جیسے بچھے ہونے والا ہو۔ وہ دروزا بے کانپ کے دہ گیا جیسے بچھے ہوئے والا ہو۔ وہ دروزا بے اس کا چرہ بھی ستا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ابرا

تفایا بیہ خواب ہے؟ اس کی خوشیوں کی عمراتی ہی تھی ایک مہینہ اور تین ہفتے بس...

دوسرے دن اہال حسب معمول دورہے یہ نکل گئیں توارم اور اس کاشوہر بھی آگئے 'شانی ذوالفقار چاچا کو بھی بلالایا تھا۔ وہ لوگ آپس میں نہ جانے کیا ڈسکس کررہے تھے۔ اس کا ان کی طرف دھیان بالکل نہیں تھاوہ اپنے موبائل پہ تباہ شدہ خوشیوں کالمبہ و کیے رہی تھی۔ تعوزی دیر بعد شانی اور چاچا باہر چلے کئے 'جو کی وہ اس وقت جب اس نے چاچا کو تھے اور گازار کے ساتھ آتے دیکھا۔

كلزارك ساته آت ديكها-"بيكيا موريا تفاج" شاني مولوي صاحب كو بھي لے آیا تھا۔ارم اور کنزی نے جلدی سے اس کے اوپر بردی عادر دال دی۔ فورا" تکار کی کارروائی شروع کردی گئ جب نکاح کے بعد دعا ماعی جارہی ملی تو وہ جمی ابی باتھ پھیلائے اپ یا کا نام اپنی لکیوں میں طاش كررى محى جوروزاول سے اس كے نصيب ميں لكھ ديا گیا تھا۔ بس مقررہ وفت کی در تھی۔ اس وفت المال بھاگی بھاگی آئیں 'شاید انہیں کسی نے اطلاع دی مى ايانے فوراسشانی كوبلاكے مجم سمجھايا وہ اس بازوے کھیرے میں کے ابا کے اس کے آیا۔ "سدا خوش رہو۔"انہوں نے اس کے سرب ہاتھ رکھ کے دعاوی۔وہ بالکل فریز تھی مجھ نہیں یا رہی تھی کیا ری ایکٹ کرے۔ ایکے بی بل وہ گلزار کے ساتھ اس گھرے رخصت ہوگئ اپنیاب کی دعاؤں اور بھائی کے مان کے ساتھ۔اماب واویلا کرنے لکیس تو ابانے سردی آواز میں انہیں روک دیا۔ آج انہیں ائی بٹی کی خوشیوں کے لیے ایک انتائی قدم اٹھانا ہوا تفا- أتهيل يقين تفاكه بيه قدم ان كى صابر بيثى كى زندكى حسین تربنادے گا۔

# #

## Downloaded From Palsoadety.com

ابنار **كون (59) نوم**ر 2015



PAKSOCIETY

نقطے میں ۔۔ معدوم ہو میں۔۔اور پھریہ نقطہ بھی نظر سے او جھل ہو گیا ۔۔۔ ایک موڑ مڑتے ہوئے سفید گاڑی کے بریک اچانک چرچرائے اور پھرماعول پہ ایک سکوت ساچھاگیا۔

تانیٹ نیچھے مڑک کھا۔دورددر تک کوئی نہیں تفا۔اس نے پھرسے چلاکے اس سکوت کوٹوڑا۔ "یا ہو۔۔۔ ہم آگے نکل آئے۔ہم جیت مجے سعد

....وه يتحي ره كية الركة وه معد-"

میں نے ایک تظراس کے خوشی سے تمتماتے چرے کو دیکھااور دروازہ کھول کے باہر نکلا۔۔۔ مسلسل تین چار گھنٹوں کی ڈرائیونگ۔۔۔اور پھر تانیہ کی فرمائش پہلگائی اس ریس نے جھے تھکا سادیا تھا۔ کھلی فضامیں

بازد کھول کرمیں این اعصاب تازہ دم کرنے لگا۔ دو کھی بھی آئے نکلنے والا ہار جا تاہے۔ تانیہ اور جو

چھےرہ کیا ہو۔ وہ جیت چکا ہو تاہے۔" میں گاڑی کے بوخٹ سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ نظریں سامنے پہاڑویں کے تھیلے سیاہ سابوں یہ تھیں۔

رَنْ مَا الْمِيْلِ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِ "الْمِيْلِيِّةِ الْمِيْلِيِّةِ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ الْمِيْلِيِّةِ الْمِيْلِيِّةِ لِلْمِيْلِيِّةِ

لگتاہے بہت قلمیں دیکھ رکھی ہیں۔"وہ بھی میرے برابر آن کھڑی ہوئی بچھے شرارت سوجھی یکدم اس کی مانہ جب

ہ بہت ہے۔ " بجھے اور بھی بہت کچھ فلمی آنا ہے \_\_ کر کے کمائن ؟"

"شٹ اب سعد-"وہ تھرا کے برے بدی۔ " مجھ سے کوئی برتمیزی کرنے کی کوشش مت ین ماں بعد بڑی ہی کوئی سنسان شاہراہ تھی۔ کی بیاڑی علاقے کی سنگلاخ چٹانوں کو چیرتی ۔۔ بل کھاتی ہوئی ۔۔ دور دور تک آگر ان دو گاڑیوں کے علاوہ کوئی چیز نظر آتی تھی تو دہ ریکین ٹرک تھے۔۔مال اسباب ہے بھرے 'بمشکل ست روی ہے اس سڑک پر چلتے۔۔

اور دہ دونوں گاڑیاں۔۔دہ برق رفتاری ہے ایک دوسرے کے آگے چیچے دوڑتی مجھی کسی ٹرک کواوور

الم الحالف

ٹیک کر تیں تو پھمان ڈرائیور او تکھتے او تکھتے چونک کر بردبرط کے ان نوجوانوں کی شوخی کی شان میں پچھے نہ کچھ کمہ دیتا۔

دونوں گاڑیوں میں تیز آواز میں گونجے اگریزی
گیت ... ہوہاؤ ... ایک دوسرے کوچڑانے کے لیے
ہجاتے ہاران اس سنسان 'ویران گرخطرناک پر پیچوں
والی شاہراہ 'یہ رونق می لگارہے تھے۔
پھرسفید گاڑی نامحسوس طریقے سے دوسری گاڑی
سے کافی آگے نکل آئی ... اس کی رفار خطرناک حد
تک تیز ہو رہی تھی اور اس لحاظ سے اس گاڑی ہے
ایک تیز ہو رہی تھی اور اس لحاظ سے اس گاڑی ہے
ایک تیز ہو رہی تھی اور اس لحاظ سے اس گاڑی ہے
ایکرنے والی نسوانی چینیں بھی بلند سے بلند ہو رہی

یاں تک کہ سفید گاڑی کے پیچے کی دھے کی صورت نظر آنے والی سیاہ گاڑی کی ہیڈلا بٹس اب

ابند كرن 60 وبر 2015



"دوی میں کی ہے نہیں کرتا۔"میں دوبارہ گاڑی "بال-خودسے موجائےوہ الگ بات۔" "ارہے یاروہ محبت ہوتی ہے جو کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔"اس نے برابروالی سیٹ یہ بیٹھتے بیٹھتے جیسے ميرى معلوات مساضافه كرناعابا "اور بھی بھی نہ کی جاتی ہے۔نہ ہوتی ہے بس وہم

میں بے تحاشا قبقے لگانے لگا۔اے ستانے میں بتا نہیں کیوں مزابہت آ تاتھا۔ "ایک توتم لؤکیوں کے ماغ میں خناس بھرا ہو تا ہے۔ فورا" ہی علط فہمیاں اور خوش فہمیاں ٹیا می برنے لگتی ہیں۔ میں فلمی ایکشن سینو کی بات کررہاتھا ... كرك وكهاؤل فائث؟" میں نے کرائے کے داؤے اندازیس بازولرائے " ابھی دوستی تھیک سے ہوئی تہیں اور تم فائث



رہے ہیں سے مرب اس مے دل میں بی مولی جاہیے عمر شیں وہ تو دوستوں کے ساتھ تفرج کر رہاہے۔ " ٹاکلہ ہے۔ وہ برا ہو کیا ہے۔"ان کے رونے پ رضوان نے تسلی دینا جاتی-وكمرس بابرر بخوالول كاعمرنسبتا "زياده جلدى برد ، ہے۔ یوں مجھواس کی عمر تین سال نہیں ، تین دہائیاں بوطی ہے۔ اور اتناعرصہ کھراور اینوں سے دور رہے ہے وہ ہمارا اتناعادی بھی نہیں رہا ہو گاجتنا پہلے تفاوه مطيني دنيا بي انسان وبال رجة رجع خود محى مشين بن جا تا ہے۔ کبھی کبھی تو احساسات و جذبات ہے بالکل عاری ایک عمل معین- مہیں اب ایک بدلے ہوئے سعد کے لیے خود کوذہنی طوریہ تیار کرنا ہو وہ الكريزوں كےدوركى فى كوئى عمارت كى-بے حد خوب صورت پرشکوہ ... جسے اب گیسٹ باؤس ميس بدل ديا كيا تفا- بم يانجون اس كيست باؤس میں رکے تھے آج کی رات میں اور میرے جاروں ترکی نراو رحمت ... جھے پاکستان سے ان دیکھی بلاوجه كى وابعثلى تھى اورسبسے يسلے اسے ميرے ساتھ آنے کا شوشاچھوڑا تھااور پھرایک ایک کرے وہ متنول بمى شامل ہو گئے۔ خالص امر كى نىدرىك كوئى پيائى جس كاشوق تفااور جو يهال سے سيدها نيال جانے والا تھا۔ ماؤنث ایودسٹ سرکرنے

ہو یہاں سے سیدھا میپاں جانے والا ہا۔ ماوسی ایورسٹ سرکرنے آدھائیتر آدھائیرنازی۔ جس کامرحوم باپ استانی تھا اور مال جرمن ہے۔ وہ اپنے باپ کا آبائی شمراور ملک دیکھنے کے جاؤمیں آگئی تھی۔ اور آخری بارا بی اس کے مال باپ دونوں ہی خالص پاکستانی اور آخری بارا بی مال کی تدفین کے لیے آئی تھی۔ پہلی اور آخری بارا بی مال کی تدفین کے لیے آئی تھی۔ پہلی دات کے اس اولین پر میں بھی ختلی خاصی ہو می تھی۔ ہم سب آگ کے الاؤکے کرد بیٹھے تھے۔ کرتے کرتے رک ساگیا۔ دختہیں بھی محبت ہوئی ہے سعد؟'' ہانیہ نے بوے اشتیاق سے پوچھاتھااور میں نے اشخابی کورے انداز میں رو کھاسا جواب دیا۔ دختیں میں وہمی خمیں ہوں ۔۔۔ کیونکہ وہم کا کوئی علاج خمیں ہے۔'' اور سفید گاڑی پھرسے خطرناک موثوں پیدوڑنے گئی۔

سا ہو تا ہے کہ شاید ہو گئی ہے۔" میں کار سٹارٹ

'گیا؟ سعد چاردن سے پاکستان میں ہے؟' تاکلہ حق دق رہ گئیں ۔۔ بھلا یہ کیے ہو سکتا تھا کہ تین سال بعد اکلو تابیٹاوطن واپس آئے۔۔ اور نہ آنے سے پہلے مال کو اطلاع دے اور نہ بھی آنے کے چاردن بعد تک رابطہ کرے۔ بعد تک رابطہ کرے۔ ''مال ۔۔۔ مبیح ہی مات ہو کی ہے اس ہے' آنا تو اس

"بال ... عبح بى بات ہوئى ہے اس ہے "آناتواس في طے شدہ پروگرام كے مطابق الكلے مينے بى تفائر پھردوستوں كے ساتھ ليلے آنے كااراددين كيا۔" رضوان بھى پچھ ول شكت لگ رہے تھے مرتائلہ كے سامنے اپن حالت يورى طرح چھپانے كى كوشش كرتے ہوئے سعدكى اس جيب وغريب حركت كى توجيد پيش كررہے تھے۔ توجيد پيش كررہے تھے۔

" بنا رہا تھا کہ اس کے پچھ دوست پاکستان دیکھنا حاہبے تنے ان کی فرمائش پہ 'یہ پلان کیااس نے۔ ان کو مخصانے کے بعد فارغ ہو کے بی آئے گا کھر۔۔ ابھی نتھیا گلی میں ہے ایک دو دن میں اس کے غیر مکلی دوست واپس جانے والے ہیں۔" دوست واپس جانے والے ہیں۔"

"مریم مررضوان به کوتی طریقه به بھلا به بناتو سکتا تھاوہ اس کی بھی توقیق نہیں ہوئی۔" " بریشان کیوں ہو رہی ہو ۔۔ اب بہیں ہو گا وہ

مہار سے پال ہوشہ ہیشہ ہے۔ '' مجھے بہلائیں مت رضوان ۔۔ دکھ آپ کے چرے پہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ ہم تین سال سے اے ایک نظر دیکھنے 'سنے سے لگانے کے لیے تزیب

ابنار کون 62 نوم 2015



جائیں کے پتانہیں پھر کب ملیں۔" " پيه تو ميں بھي جارتا ہوں بس کيي بتانا تھا ؟" وہ برے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تقی پر بھی میںنے رفیار کم نہ کی۔ " نہیں۔ بتانا تو کھے اور ہے مراس سے پہلے کچھ يوجعناب-"اور پرركر كابراسالقمه توژكر بحرے منه كے ساتھ يوچھنے كي۔ "تماب بھیاسے چاہتے ہو؟" بالاخروه بجصے مجبور كرى كئى كەمىس جونك كريلنوں اوراہے نظر بھرکے دیکھوں۔ "اس کو ... جس کے لیے اداس رہے ہو۔ اسلا کومتے ہوستارے کنتے ہو۔" "میں اب جو بھی کر ناہوں۔ صرف ایے لیے کرنا ہوں۔ صرف اور صرف اپنے کیے۔ آئی ہیو فالن أوَث أفسالو-" "I have fallen out of love مي دوياره لمي لمي وكر فركار "كريث"مير يجواب عدد كل ي المحى-" مطلب اب تهماري زندگي ميس كوني اثري تهيس وراصل این اہم بات کرنا تھی تم سے تو پہلے سب کھے بوچھ کے تسلی کرنا ضروری تھا۔" مانیه تهماری ایم ایس مجھے بور کردہی ہیں۔" میرے چرے کے بکڑتے زاویوں کو بھی وہ کسی خاطر میں نہ لائی اور مزے سے کہنے گی۔ " تہیں اب بور تہیں ہو سے کیونکہ اب میں بردی كيوثبات كرفي والى مول-بس اس ملك كيد سوال ضروري تنصب تم جانتے ہو سي ايسے محض كى محبت میں جتلا ہو تابرا عذاب ہے جو پہلے سے کسی اور کی

میں ان میں ہو کے بھی موجود میں تھا۔ میں تو بھی اینے آپ میں بھی شمیں ہو تاتھا۔ اہے وجود کو کیاں کھو آیا تھا۔۔ یہ خبر نہیں تھی۔ اورنه ہی میںنے مجھی خود کو تلاش کرنے کی کو سشش کی مى \_ جانتا تفاد موند في لكلاتو خود كوتوشايد دوياره ياند سكور ... كيس مجه ايبانه باخد لگ جائے جس كا بار المانامكن نهرو-وہ سب بنس بول رہے تھے چہلیں کر رہے سنگنارے تھے۔ چھٹررے تضایک دوسرے کو \_اور میں جیت لیٹا آسان کے باروں میں کچھ کھویا ہوا تلاش كررباتفا-جلتے الاؤ کے دوسری جانب بیٹی تامیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے تازی کے کان میں سرکوشی کی۔ "برسعد كے ساتھ پراہم كيا ہے؟ بجھے تواس سے

طے دوہی ماہ ہوئے تم لوگ دوسال سے آیک ساتھ ہو مجھ تواندانه ہوگا۔ یا اتاس اہوا کول ستاہے؟ " یار مجھے لکتا ہے۔ سعد کے ماضی سے کوئی بڑی بى البيد قسم كى لو استورى وابسته بها" تازى نے افسوس سے سملایا۔ "ظاہرہے۔ المید ہی ہوگی۔ درد بھری۔ وکی كمانى \_ ائتے سرے ہوئے انسان كے ساتھ مجھ بھی اجماليے بوسكتا ہے۔ مرده لاكی محى كون؟" تانيد كے لہج ميں جلن محى ... جس كي تيش شايد

اس الاؤے ہے بھی برمھ کے تھی جو ہم دو توں کے درمیان

"سعديسنويسسعدركوتو-"

وہ بولڈ تھی۔۔منہ مجھٹ اور ظاہرے آزاد فضاوس كى يرورده ... بير ميس جانتا تقيا مكراتى جلدى اظهار محبت سے شادی تک زفتر بھرے گیاس کا ندازہ نہیں تھا۔ "بال...شادئ مجھ جیسی اوکی حمہیں کمیں نہیں ملے کی دان میں دوبار حمیس بنا سکتی ہو ... بتا ہے سعد تمهارى سارى دندكى منت بنين كزركى-اس بات یہ میں نے غورے اس کے چرے کو ديكهاجهال سادكي تقى-معصوميت تقى اورسيانى-" تابیه میں اپنی زندگی گزار چکاہوں۔" سرد کہے میں کمہ کرمیں آئے براہ کیااور اس باروہ میرے پیچھے سيس آئي تھي۔

و کب آ رہا ہے سعد؟ مدیارہ نے رضوان کے برابروالي كرى يد بيضة موت كها-° کل ان شآءالله-"

رضوان جب بليث مين سلاد نكال رہے تھے توبيہ بتاتے ہوئے مسرت ان کاچرود کم اٹھا تھا۔ د منیاز بھائی اور بھابھی کو بھی فون کرتی ہوں۔ وہ بھی آجائیں اس جمع 'دودن توویسے بھی چھٹی ہو گی۔" تا کلہ کے بتانے پیدمہ یارہ کا جی مکدر ہو گیا۔ واليي بھي کيانے باني ميكے والوں كوبلانے كى بھا بھي إ كچھ دن توجميں سعد تے ساتھ ڈھنگ ہے گزارنے دیں۔اس کے آتے ہی کھر مہمانوں سے بھردیں گی

آرام كرف دوسد كحبراجات كالتفاوكون من-" وطوك؟ وه تلملاا تعليل " \_ کاموا ہے ای کالور آپ کو تر تاج ہے کہ میں

مدیارہ تھیک کمدری ہے تاکلید۔اسے مجھون

آرامے كمدىكى مولىكد آئى لويو-" به كمه كراس في ركر كاليك براسالقمدليا-מלהלהלה. میں یو کھلا کے بہ کیا اور وہ بر کر کے لقیے سے بھ منه کے ساتھ ای اظمینان سے دہرارہی تھی۔ "آئی لوہو۔" حرت من جطعے اللے من مجھے بس ایک سینڈ اورلكا تفااوراب مسب تحاشابس رما تفاوه جرت سے مجھے قبقیے لگاتے ویکھ رہی تھی۔ پچھ کہنے کی كوشش كي تو حلق مي تجنے نوالے كى وجہ سے اس ہے بولانہ کیا۔ جھٹ میرے ہاتھ سے جوس کا پکٹ

واس من اتناضف والى كيابات بريار توموجا ما ےتاں۔"

چھین کر برط سا تھونٹ لیتے ہوئے اس نے برکر حلق

"اتااجاتك موجاتاب؟" ميس طنزيه اندازم سرجمتك كودباره طاخ لكا " ميري زندگي مين توسب بچه اجانك بي مو تا ے۔"وہ مجرے میرے ساتھ ساتھ جل رہی تھی۔ "اور بتاہے سعد ۔۔ وہی رفیکٹ بھی ہو تاہے جو اجانك مواورجوس إقاعده بلانك كماته كول تواليدم يوس بالكل يكواس-" "ابھی بھی بکواس اور ہوس بی ہے۔"میں بربیرطا تا مواجلتاريك

والو- السنة وس وباره ميري جانب برمعايا-" منیس تم بی پیو- "میں نے انکار میں کرون بلائی-«نهیں بس فی لیاتم لے لو۔" و شكريب مرض جمونانسي پيا-" "ارے مرجمونا ہے ہے تو بیار برهتا ہے

ن 64 أنبر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ددمیں تو کب ہے راہد میدری ہول سعد۔" "لعنی میں پیر مجمول کہ میری سزاحتم ہو گئی ہے؟" "سعد مجمی ائیں بھی سزادی ہیں؟"ان کے سوال په ميرے مونول په ايک تلخي مسکراب آئي۔ "جي دين بين بھي بھي۔"وہ جيپ سي كر كئيں ذرا "اجما ... بي كل شكوے وايس آكر كرليا - ابھى مجصية فوشى توتحسوس كرليف ووكه ميرابيناميرك كمر وايس آرباب من توكيف على دن حميس ايخ قريب ہے ملتے بھی تہیں دول کی۔ بلکہ ایس زیجرے باندھ دول کی کہ تم حو یلی کے بی ہو کے رہ جاؤ کے۔" " لینی 'سزا بر قرار رہے گی ؟ صرف نوعیت بدل جائے گی۔ پہلے جلاو طنی تھی۔اب نظریندی۔ ممیں دو نظربندی بی سجه لو- تمهاری شادی کاسوچ ربی

"باب بلی بندی ہے میں نے تہارے کیے رضوان کمہ رہے تھے تمہاری مرضی پوچھ لول اس لے ذکر کر رہی ہوں ورند میں جائی ہوں تمہاراجواب ہاں میں بی ہو گاجھلا کیا برائی ہے بیلی میں۔" "برائی توہے۔"میں مسلسل مسلرار ہاتھا۔

" انیس سال کی ہے وہ مجملا انیس سال بھی کوئی شادی کی عمرہوتی ہے اور جھے سے بورے تین سال چھونی عمر کافرق توبست بدی خای ہے ای۔ ومعد-"ان كي آوازيست مو تق- من كهتا چلاكيا-" آپ کو میری شادی کرنا ہے مال ای تعلیہ ہے م آپ ی خواہش بوری کردوں گا۔ ایک اوک پند

"اس کیے کہ وقت سے پہلے بیٹی والوں کو آس ولانا تھیک تہیں ہے۔ کیا تیا بعد میں سعد راضی نہ ہو۔۔ اس کی پیند بھی تومعنی رکھتی ہے۔" "مجھے پیند ہے۔ کیا یہ کافی شیس۔" ناکلہ کی بات مدياره نے برے طنزے الميس ويكھا-"واہ بھابھی اس کھر کی لڑی بھی اپنی پسندے شادی كرے تكلى ہے۔ وہ بھى آپ كى مموانى سے۔ اي بالى کے وقتوں میں تو آپ بردی محبت کی دیوی بن ہوئی تھیں \_ بھر سعد کے لیے یہ حتی کیوں؟" ام ہانی کے ذکریہ ناکلہ کو ذرا کی ذراجیب لگ عی۔ پھ جلدی سے جک سے گلاس میں پائی انٹھلتے ہوئے انهول فيات يىبل ۋالى-"داداجی کی کھانسی پھر بردھ گئے ہے موسم بدلتے ہی "

آپ نے بچھے ان کے کان میں بات بھی تو نہیں والنے

" عجیب سر پھری لڑگی ہے۔" میں کوفت ہے بربرط تے ہوئے كرے يك واحل موا-"جمعه جمعه دومهيني موت بي جان پيجيان كو... اور چلی ہے شادی کے بات کرنے " میں بیک میں اپنے بھوے کپڑے ٹھونسے لگاکل علی لصیاح روا تکی تھی واپسی مے کیے۔" " شكر ب منع جان جھوٹے گی۔ پھروہ كمال ميں کمال نردستی ہی محلے پردری ہے۔" موبائل فون پہ ہونے والی رنگ نے میرادھیان تانيك بك بك سهايا-"السلامي عليم اي-"ايك الحصي فون كان ي

Section.

ملاقات...میری شادی میراداتی مسئله--" اس كامنه كھلا كا كھلا رہ كيا تھا اور ميں اسے جلد از جلد پیکنگ کی ماکید کر ماویس چھوڑ کے واپس آگیا۔ ووممروه الركي ہے كون ؟ كيسى ہے؟ كس خاندان كى ے؟ ہم کھ میں جانے ۔۔ ایسے کیسے وہ اس ہے شادی کرسکتاہے۔" ناکلہ نے ایک طوفان کھڑا کرریکھا "اکردہ اسے پیند کر ہاہے تو بیلی کو زیردسی اس کے مريه تموينے کی کوشش مت کرد-" رضوان نے محمنڈ اکرناچاہا۔ مگربے سود۔ "اوروہ چاہے زبردستی اس انجان اڑکی کو ہمارے سر "زندگیاس نے گزارنی ہے۔ ہم نے نمیں ہوسکتا ے وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہو۔ لاتو رہاہے وہ اسے ين سائي خودو مي لينا-"اب بعلامه ياره يجي كول رہنیں۔ لگیس کانوں کوہاتھ لگانے۔ "توبه توبه مديعن اب الركى خود اين آب كويسند كوالے الا كے ساتھ اس كے كفر آ رہى ہے۔ بعابهی برا مجس تفاتال آپ کوبیه جانے کا کہ وہ کس خاندان سے ہے توای حرکت سے اس کے کھرانے کا اندانه لگالیں ... جمال اڑکی کواتن چھوٹ دی گئی ہو۔" "بلاوجه کے اندازے مت قائم کروتم دونوں۔اب نانه بدل كياب بيرباتين تواب يهال بعي معيوب ہیں مجھی جاتیں اور اس لڑکی نے تو ساری عمریا ہر كزارى ب-بتايا توب سعدية كدمال كى وفات ك بعد صرف أيك بارياكتان آئي منى يسله اوراس كاباب بهي كجهددنول مين باكستان آئے گائم سے ملنے اور سب " معے تو ہو کیا سب میجم تقریبا۔"مدیاں نے سر جعتكااورنا كله آه بحرك ره كني "کیاکیاسوجاتھا میں نے سعد کے لیے۔" "خدا سے اچھی امید رکھو نائلیہ ہو سکتا ہے جو مونے جارہا ہے وہ تمہاری سوچ سے کمیں برمدے اچھا ہو۔"رضوان نے ایک بار پھر سلی دی۔

آوں گااے "آیے موالے کے لیے" میںنے فون رکھااور تیزی سے چاتا اس ہو تل کے سینڈ فلوریہ موجود تامیہ کے کمرے کے دروازے کے بإہرركا... دنتك په وہ چیس كا پیکٹ ہاتھ میں ليے باہر 'معدتماں وقت 'چیس کھاؤ ہے؟'' معیر برا " منع کیا کمدر ہی تھیں تم ؟" میں نے اس کا چیس والا بردھا ہوا ہاتھ تظرانداز كرتے ہوئے بنائمبدكے يوچھا۔ "مبح ..." وهذا من يه زورد النع كلي-ودک تم مجھے شادی کرناچاہتی ہو۔"میں نے خود ای کمدوالا اس سے پہلے کہ وہ مسح سے اب تک کی مئی چھ ہزارہا تیں ایک ایک کرے گنواتی۔ "ابھی بھی ہے موذ مجھ سے شادی کایا ارادہ تبدیل کم آن سعد .... میں نے سوچ سمجھ کے کما تھا ایک تم بی موجواے زاق سمجھ کے ٹال رہے موورنہ یمال سب کواحمال ہے کہ میرے مل میں تمهارے ليے كيا ہے اور من اس بارے من كس صد تك سجيده

" او کے ۔ اس کا مطلب ہے تم واقعی شادی کے

کیے خاصی سیرلیں ہو۔" «"آف کورس\_بول-Downloaded From "میں بھی سیریس ہول Paksociety.com

"ہاں تمهار سے اس دو تین کھنٹے ہیں تیاری کے لیے نہیں مبح میرے ساتھ لکلناہو گا۔ میری حویلی جانے كركي ميرك كمروال تمسه ماناعاتين " مجھ سے ملنا۔ مر۔" صبح اس نے مجھے جران کیا

"نوكياان سے ملوات بغيران كى رضامندى كے بنا مے شادی کرلول۔ فکرمت کروکوئی مسئلہ پیدائیں یں کے دہ بس ایک رسمی می کاردائی ہو گی آن ہے

ابنار **کون 66 نوم**ر 2015

See floor

# بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subject of the second of the second

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



توبات كم إزكم المجي كركتني جا «اور آگر شکل تبلے ہی کافی آجھی ہوتہ؟ میں اترایا تو " پھروى ہو تا ہے جو ميرے كيس ميں ہواكه لڑكى خوربرديوزكردي ہے۔" خونلی پہنچنے یہ وہ اس جوش و خروش سے گاڑی سے اتری تھی مرپر آیک دم ہی اس کے چرے یہ مایوسی آ مرب سعد-"وه مرے مرے لیجے میں کہتی بجیب سمجھ میںنہ آنےوالی مظلومیت چرے پر لیے جھے و میدرہی وديهال تواييا كجه بهي نهيس إسعد-" "يارىمى اتى ايكسانىدى كەيمال براشاندار استقبال مو كاميرا... وهول باج اوربال بعول محر عریهاں تو اتنی خاموشی ... نه دو حول ج رہا ہے نه رائے میں پھول بچھے ہیں۔" "اوہو ... پھر تو رات کو حمہیں آتش بازی کے شاندارمظامرے کی بھی اسد ہوگ ۔ میں نے طور مسکراہٹ چرے یہ سجا کے تسلی واندر او تافيد ايك قلمي فتم كي تمنالو تهاري پوري موہی جائے گ۔" "برے داوا۔۔ ایک احمی قبلی قلم کسی داداجی کے اس کے داوا۔۔ فيرجمى كمل نهيس موتى اورمير بروع واوابوعى لكى بى "آوكوسى" من اس كالمائد تعام ك كمينيتا اندر لي جاف لكا عمراندرداخل موتى سبكو فتعركم ادكيم كيم

اسلام آبادے لاہور تک کی فلائٹ تو خیریت سے ہو گئے۔ مکرلاہورے یہاں تک کاٹرین کاسفر آنیہ کے ليے ایک ایروس تھامارے جوش کے وہ آب ہے باہر ہو رہی تھی خدا خدا کر کے اسے ٹرین سے اتار کے اسنیش تک لایا تو تا منظے کود مکھ کے محل کئی۔ مرحویلی ے ذرائور آیا تھا زبردی اسے کار میں سوار کیا اور اب كب سے اس كى او كلى بوكلى باتيں اور حركتيں برداشت كرتابه راسته كث جانے كانتظر تفا۔ ومسعدسدوه ويكحوسدوه ويكحوسدوه-" وہ آدھی سے زیادہ باہر نکلی ملے سریدر کھے گزرتی عورتوں کو دیاہ کے جوش سے پاکل ہو رہی تھی۔ اور ڈرائیور کے ہونٹول پہ ہلکی ی مسکراہث مجھے بیک دیو مردے صاف نظر آرہی ص-اب وہ گلی ڈیڈا کھیلتے بچوں کوپکارپکارے متوجہ کر " سراندر کو تانید-"اور میں مسلسل اسے ٹوسے دو حمدس با إسعد من بلي باركوني كاوس و كيدري آرباب اندر موجاؤ-" من في ال خروار كرنا جابا تفاكر رئي شركان كوه "واؤر كمر إسعد مجمع ركم رس بيف ك تهارك

67

Section.

تظرول سے مجھے ویکھا اور ان کے پیچھے گئے۔ میں مہ یارہ پھوپھوسے تامید کا تعارف کرانے لگا اور جب وہ بانیہ کواس کا کمرہ دکھانے لے گئیں تومیرے قدم بھی خود بخودامي اور ابوكي جانب المصطئ "نا کلیہ...عقل سے کام لوبیٹااتنے عرصے بعد تھ آیا ہے حمیس بل برا کرے اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہے۔"ابوانہیں سمجھارہے تھے۔ چاہیے دن بعد نیاز بھائی مجھابھی اور بہلی آرہے ہیں۔ مي الهيس كيا كهول كي؟" "جمنے بلی کارشتہ مانگالو شیس تھا ابھی۔"وہ شاید کھے اور بھی کہتے ... مرجھے دیکھ کے بات بدل ڈالی-"لو بھئ اب مال بیٹے کی جذباتی ملا قات برواشت مہیں ہو کی مجھ سے میں چلا۔"ای نے تامحسوس طریقے سے رخ موڑلیا۔ بیں ان کے سامنے جا کھڑا امی-"میرے بکار نے شایدان سے رہائمیں کیا وہ ساری خفکی بھول کے مجھے ملے لگانے یہ مجبور ہو عد مرابح فكرے الله كاجس نے ميرے ول اور آتھوں کو پھرے معندک پہنچائی۔"ان کے ظَلِّے لَکتے ہی میرے اندر کی برف تجھلنے گئی۔میری اندر منے بھی ملے شکوے تنے دہ اس برف کے ساتھے ہی لیک کے بہہ مجئے اور میں نے ان کے سامنے کویا ہتھیاروال سیے۔ السوري اي-"مال بي تحييس نال آخر ذراس سوري بهل كنين-اور مجهري دير بعيدوه سب بحيول بهال کے کھانے کی میزید ہانید کی تواضع کررہی تھیں البت مدياره بھو بھوجلدي ملنے والول ميں سے تميں تھيں۔ " تمہارے ابا کو پتا ہے کہ تم یہاں اپنا رشتہ طے " بر تمہارے ابا کو پتا ہے کہ تم یہاں اپنا رشتہ طے

اس واہیات حرکت کوریکھااور بربروائے گئے۔ ای کے چرے یہ بھی تاکواری تھی اور اس سے پہلے کہ مہ پارہ پھوپھو خسب عادت کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے توبہ توبہ کرنے تکتیں میں نے ایک جھٹے سے اپنا ہانواس کی مردنت سے چھڑایا۔ ''دیہ۔۔یہ تانیہ ہے۔''

میرے تعارف کرانے یہ تانیہ نے مسکرا کے ہاتھ ارایا ۔ جس یہ سب کے ماتھے کے بل مزید محرے ہو محصہ جے محسوس کرتے ہی تانیہ کو جھٹ سے میری سب ہدایات یاد آگئیں۔

سببدایات یاد آگئیں۔
"اوھ۔ سوری السلام علیم۔ آداب۔"
"جیتی رہو۔ "ابوئے مسکرانے میں پہل کی۔
میری آگھ کے اشارے یہ تانیہ فورا "بروے دادا کی
جانب بردھی۔ اور فورا "بروے تی دوستانہ انداز میں ہاتھ
آگے بردھایا۔

'' کیے ہیں بڑے دادا؟'' میرا دل جاہا میں اپنا سرپیٹ لوں۔ بڑے دادانے نیچے کی جانب اشارہ کیا۔وہ کچھ سمجھے بنا ان کے پیروں کی جانب دیکھنے کلی جوہلند فشار خون کی دجہ سے سوجے پریشہ میں نہ میں نہ میں ایک کی ا

ہوئے تھے۔ آنیہ نے ہونٹوں پہاتھ رکھ کیا۔ "اوہ۔۔ کتنی سویڈنگ ہے نال چہ چہ۔" میں نے ماتھ پہ ہاتھ مارا اور آسے اشارے سے بروے دادا کے سامنے حمک کران سے پیار لینے کا کہا۔ شکر ہے اس بار وہ سمجھ گئی اور وہ فورا "ان کے سامنے

ربطایات "جیوندی رہ ۔" برے دادانے اس کے سربہ شفقت سے اتھ بھیرا۔

"رضوان ... کڑی ہے سوہنی ... مینوں پندہے۔ "انہوں نے فیصلہ سنا دیا تو ابو بھی طمانیت سے مسکرا سید اور با قاعدہ اعلان کرڈ الا۔

ی ایک کوپند ہے داداجی تو ہمیں بھی پہندہے کیوں ناکلہ؟"ای نے البتہ مسکرانے تک کی زحمت مہیں کی اور بلیٹ کے اندر جانے لکیں ابونے معذرت خواہانہ

ابنام **کرن 68 نوبر 2015** 

READING

ابو کا توشاپد اب کام ہی کی رہ کیا تھا۔ پھوپھو کی ب كليلى توكيل باتون كالزاله كي جانا ... مركموه كني كو خاطرمیں بی نہ لائنیں ... سرجھنگ کے کہنے لگیں۔ " ہونہ رہنے ہی دیں بھائی صاحب اوروں کی بھی بیٹیاں بیاہ کے جاتی ہیں ایسے میکے والوں یہ کوئی خاک تو فِال کے نہیں جاتا ۔۔ اتن لا تعلقی بس بھولے بسرے بھی عید 'شب برات ہے فون کر آیا۔ ہاں بھی برے كشنرصاحب كى بيكم جو ہو تيں وہ-" میں نیپکن ہے ہاتھ صاف کرنے لگا کھانے ہے جی بی اجات مو گیا۔ ای بھی اب ملول نظر آ رہی ووصحیح کمدری ہے بیر رضوان ڈیردھ ممینہ سلے خرمی کہ سندھ سے دوبارہ سالار کی تعیناتی سیس نزد کی شہر میں ہوئی ہے... مشکل سے دو کھنٹے کاراستہ ہو گا۔ مر اسے تو این نہ ہوئی ملنے گ۔" "سعد سيدام باني كون ٢٠٠٠ تانيد يو يحص بغيرند مه میں نظرح اکے رہ کیااور مدیارہ پھوپھواس ذکر کو « تيكن أكروه لوگ دوباره يهال شفث مو محيَّ بين تو آپ خود ای فون کر لیمیس بھا بھی۔ "اب تو کرنا ہی بڑے گا۔ اتنی بردی خوشخبری دینے کے لیے۔۔ اور مجھے تقین ہے سعد کی خوشی میں شامل ہوئے بنا وہ رہ ہی مہیں پائے گی ... سعد تم خود کیوں نہیں چلے جاتے اسے لانے کل مبع؟<sup>\*</sup> ابوكے يوچھنے يد مس في ايك لحدوريند كى جواب میں ۔۔ میں نہیں جاسکتامیںنے تانیہ سے وعدہ كياب كل ات به جكه وكهانے كا۔"اور تاميہ مجھے رن 70 ادير

"بر...بر...دکھ ... دکھوا؟" آن کے حلق میں پی لفظ ائک اٹک گیا اور وہ جمک کے میرے کان میں سر کوشی کرکے ہوچھنے گلی۔ "بي كيااسكائ كوكت بي اردو من ؟" " دراصل پھوپھو ... میری کل رات ہی تانیہ کے دیدے اسکائے یہ ہی بات ہوئی ہے۔ " واہ ... نیکنالوجی ۔" ابو خوشدلی سے کمہ رہے '' عجیب انسان ہیں بھلا واماد ایسے پہند کیے جاتے ہیں؟ محمولیو کے اعتراضات جاری تھے۔ ان کے پاس پند کرنے کے علاقہ کوئی چواکس ہی نہیں تھی۔ کیونکہ میں نے سعد کے علاوہ کسی اور سے شادى مىس كىلىسىيات دەجائے ہيں-ابیا میری بات بھی کوا دو اے ڈیڑے جاہے اسكائي يه بي سهي ان سيسمعالمات في كر مے توبیہ دونوں کر میکے ہیں بھائی صاحب چوپھو کی مسلسل طنزیہ مفتلو ہے بینے کے لیے میں في موضوع بدلناجابا-" تم به بلاؤلويد ماما كم باتھ كے كھانے كى عادت أيك بار لتهبس موحى توتم يهال سے جائے كانام نهيں لو "لو\_ میں ویسے بھی کب جارہی ہوں۔"وہ اترا "اوركيا \_ اين بني توبرائي موتى - ايك دن جلى جاتی ہے۔ اصلی بیٹی تو وہ ہوتی ہے جو بیشہ کے کیے الرے أنكن من موتى ہے۔ " ہاں اور اگر بنی ام ہانی جیسی بے موت ہو تو پھر

Section

ك كري كيا بركواب آبي سه وستك دي رياتها و وابرنكل توميري وحشت إورخوف و كيم يح محبراً كي مرائے میں بھی سوال کاموقع دینے سے پہلے ہی میں اس كاماته بكڑكے تھينجتا ہوالے جانے لگا۔ "ارے سعد کمال لے جارے ہو بچھے ارے چیل تو پیننے دوسعد۔ کمال ہے! ابھی اسنے لیکچردے رہے من مندلاول الله الله مندلاول الله الله الله مندلاول الميلي مين نير ملون اور اب خود اتني رات كو مجصها ته بكر کے پانسیں کمال۔ "اور پھروہ ایک وم خودہی جب ہو میں ایے آنگن میں لے آیا تھا ستاروں کی جیماؤں میں۔۔۔ وہ بھی گنگ ہی ہو کے ستاروں بھرا آسان دیکھنے کلی جو میں پہلے ہی علیکی باند سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں مضبوطی سے دیاہواتھا۔۔۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ میرے ساتھ آ عی بدیونی میرے کاندھے کے بارے آسان کو و مصنے و مصنے کی اوج منے کی۔ «كونى ستاره نوتا ہے كيا؟<sup>»</sup> ود سیں کھ اور ٹوٹائے۔"ای بے خودی میں میں نے جواب دیا اور پھر کان لگا کے پچھ سنتے ہوئے یو چھا۔ " - جہس بیر بانسری سنائی دے رہی ہے۔" '' بچھے سنائی دے رہی ہے۔ سنوغور سے ۔۔ بیہ ہے تاں سی تم نے ۔۔۔ اس فالعارى يدانكار من مربلايا اوراينا باته میرے ہاتھ سے اسلی سے نکالتے ہوئے جیسے بی الك مولى من في ووارة اس السينياس معينج ليا-اور منت كرنے لكا۔ «نہیں تانیہ مجھے دورمت جاؤ درنہ 'ورنہ میر ليهويخاندازات متوحق

اندانہ تھاکہ تین سال بعد پھرسے میں اس بے کلی اور

"تواچھاہے تمہاری زندگی میں تووہی پر فیکٹ ہو تا بيجواجانك مو-" «مگراتنااجانك!اب بتاؤ بھلا كب وعده كياتھاتمنے مجهسي جكه دكھانے كا۔" وكيا تقاحهي يادنهين مو كااور ميرے بيجھے آنابند كووه رباتهارا كمره جاؤ-" "ایک تو تمهارا کمرہ میرے کمرے سے اتنی دورہے ہم یمال بینے کے کھوریا تیں کریں۔" ومنيس تانيه يهال أن باتول كواجها نهيس مجهاجا يا میں خود کو اس ماحول اور روایات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ کم او کم جب تک تم یماں ہومیرے آس اس منظلانے کی کوئی ضرورت تہیں۔خصوصا ارات میں " ہونہ ۔۔ " وہ منہ بسورتی اپنی کمرے میں چلی كئ-اس كے جاتے ہى ميرے قدموں كى رفار خود بخودد هیمی برا گئے۔ جیسے اس سے بھا گئے یا دور جانے کے ليے بى ان ميں بيلى بحرتى مو- ميں مور مركے اس رابداری میں داخل مواجهان ام پانی کا کمرہ تھا۔ میرے ست بڑتے قدم بالکل بے جان ہو گئے۔ میں خالی خالی نظرون سے اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ کوئی تھاجو مجھے وہاں دھیل رہا تفاله ميس تحينجتا مواكيا اور مجهد دير بعد ميرا باته اس وروازے کی تاب یہ تھاسنسان راہداری میں دروانه کھلنے کی ہلکی ہی خرچراہٹ پیدا ہوئی ۔ اندر قدم وهرتے بی اس کی خوشبومیرے حواسوں پر سوار ہو۔ کی۔ میںنے کھبرائے روشن کی۔ ب وبی تھا۔ اس کی کتابیں۔۔ اس کالیب ... اس کاکمبا

ابند کرن کا اوبر 2015

READING

وحشت کو پھرے ای بھرپور طریقے ہے محسوس کروں ''آن گھڑی ہوئی اور میں اس سے نظرچرانے یہ مجبور ہو گا۔ گا۔

"میرےپاس رہو تانیہ۔ ٹاکہ میں اپنے آپ میں رہوں۔ اگر میں اپنا نہ رہاتو۔۔ تو تہمارا بھی نہیں ہو سکوں گا۔"میںنے اس میں پناہ لےلی۔

سب کے سامنے کمہ چکا تھا۔ ناچار مسج اسے قصبے کی سرکے لیے لیے جانا ہی پڑا۔ ورنہ رات بے خودی میں جو کچھ سرزد ہوا تھا مجھ سے اس کے بعد اس کاسامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ '' ویسے تنہیں رات کو ہوا کیا تھا ؟'' بھٹا کھاتے

ہوئے وہ سوال کر بلیمی۔ ''کھھ نہیں بہانے بنا رہا تھا تہمارے قریب ہونے

کے۔"میں ایک نمبر کا جھوٹا۔ "دلفنگے۔"وہ ہنس دی مجھے بھی ہنسی آگئی۔ "موں ۔۔۔ لفنگایہ ایک بار بہلی نے بھی کما تھا مجھے "

"بہلی کون؟"وہ چو تکی پچھ ٹھکی۔ "میری کزن۔" "اور وہ تمہاری کزن تمہیں لفنگا کیوں کہتی تھی ایسا کیا کرتے تھے تم اس کے ساتھ ۔" وہ زیادہ چو تکی پچھ اور ٹھکی ۔ میں جیپ چاپ بس مسکرا تارہا۔ اور ٹھکی۔ میں جیپ چاپ بس مسکرا تارہا۔

ور می میں تہاری یہ کرن وہ بی تو نہیں تھی جسے "اوہ نو کہیں تہاری یہ کرن وہ بی تو نہیں تھی۔" تم پہلے چاہتے تھے جس سے تہیں محبت تھی۔" مجھے پھرسے ہنستا چاہیے تھا تکر میں حدور جہ سنجیدہ

> یات "دنهیں وہ محبت نہیں تھی۔" دروی کا اتمائ"

یو پرمیاها : "پاگل پن ... ضد ... خواہش ... بچینا۔" "اوہ بچینا ... "اس نے اطمینان کی سانس لی۔ "مگراب تو تم بچے نہیں ہو ... اب کوشش کر کے دیکھو ... شاید سے مجھ وجائے تنہیں محبت۔" وہ شرارت ... مشکر اتے ہو گئے میرے سامنے

وہ نہیں شایر نہیں بقیباً "اب یہ دوبارہ بھی نہیں ہو گا۔ "اور اردگر د نظر ڈالتے ہوئے بچھے احساس ہواکہ ہم چلتے چلتے کھنڈر کی عقبی دیوار کے پاس آگئے تھے۔ وہ ٹوئی ہوئی دیوار جس کے اس پار کھائی تھا۔ میں قدم بردھا یا کھائی کے پاس پہنچا اندر جھانگتے ہوئے یوری شدرت سے چلااتھا۔

"آئی لوبید"

میرے عجیب وغریب رویے اور کترائے کترائے
انداز کو مجھنے کی کوشش کرتی بانیہ بکدم کھل کی گئی۔
سن کے اور بھا گئے ہوئے میرے پاس آئی۔ مسرت
سے اس کا چہو تمتمار ہاتھا۔
"اور اسعد۔ آخر تم نے کہہ ہی دیا۔ میں کب
سے یہ تین الفاظ تم سے سننے کے لیے ترس رہی

ے دو درمیں کب سے بیہ تنین الفاظ کسی نہ کسی کھائی میں گرا یا آرہا ہوں۔" وہ پھرسے جیران ہوئی۔۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ پوچھتی میں نے اس کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹائے

مرد بھے جانا ہے تانیہ۔ ابھی۔ اسی ونت۔ ہائی کو لینے۔ "اور اسے یوں ہی جیران پریشان چھوڑ کے میں چیل دیا۔ چل دیا۔

ابوے لیا پالے کرمی امہانی کے گھر پنچااور گیٹ کے باہری کھڑے ہو کے جھے احساس ہوگیا کہ یہ امہانی کانہیں 'سالار کا گھر اور ایبا اجائے۔ ویران۔ وہاں تو پھول کھلتے۔ کلیاں چنجتی نظر آئیں۔ یہاں خزاؤں کے ڈیرے تھے اور سو کھے زرد پڑوں کے ڈھیر۔ امہانی کا ہو یا۔ تو کو کل کو کتی یہاں۔ چڑیاں چپچھا تیں۔ یہاں تو کدھ اور کوے منڈلارے تھے۔ رنگ آلود گیٹ کو بمشکل دھکیل کے اندر داخل

ابند کرن 12 أوبر 2015

Section

۱۷۰۱ توخوشی ہوگی؟ دیمیں کے بری آس سے پوچھا۔ "کیسے ہیں سب۔ ؟" اب کے بات اس نے برلی۔" نایا ابا۔ بردی ای۔ پھوپھو۔ بردے دادا۔۔ "سب تمہارا انظار کر رہے ہیں' چلو۔۔" وہ کچھ کھکٹس کاشکار لگ رہی تھی۔" دہتم بیٹھونو۔ کیالو کے؟

ہوئی۔ "بچے۔ تہماری متلنی ہورہی ہے۔ سسے؟ کون ہے۔ کیسی ہےوہ؟"

افاق ہے۔ الی ہے۔ پہند کرتی ہے۔ ہمارے افاق ہے وہ بھی بیخے پند کرتی ہے۔ ہمارے سرباج کی طرح صرف خود کو پہند نہیں کرتی۔ میں سرباج کی طرح صرف خود کو پہند نہیں کرتی۔ میں سے ہر طرف آویزاں سالار کی تصویروں کی جانب لطیف ساطنز کیاتووہ شرمندگی سے وضاحت دینے گئی۔ اور اس نے دگائی ہیں۔ وہ گھریہ کم ہوتے ہیں تا۔ اس لیے لگائی ہیں۔ ماکہ وہ ہردفت ہوتے ہیں تا۔ اس لیے لگائی ہیں۔ میں کہیں آتی جاتی میں نظروں کے سامنے رہیں۔ میں کہیں آتی جاتی ہیں۔ کہیں تا ہی جاتی جاتی ہیں۔ کہیں تا ہی جاتی ہیں۔ کہی نہیں ہوں اس لیے۔ آیک منٹ بھی دور نہیں رہے۔ کیک منٹ بھی دور نہیں رہے۔ کیک منٹ بھی دور نہیں رہے۔ کیک منٹ بھی دور نہیں رہے۔ ایک منٹ بھی دور نہیں رہے۔ ایک منٹ بھی دور نہیں رہے۔

میں جان کہاتھا کہ بہ ساتھ نہ جانے کی تمبید باندھی جارہی ہے۔ مرکھ کمہ نہ سکا۔ کیونکہ ام ہانی کے عقب میں مجھے سالار وہاں آنا نظر آرہاتھا۔ جس سے ام ہانی بے خبر لگ رہی تھی۔ اور اپنی ہی دھن میں کہتی رجاری تھی۔ ہوئے میں بے بقین ساتھا کہ ام ہانی میمال نہیں ہو سمتی۔ دہ ایسی جگہ ہو بھی کیسے سمتی ہے اور اگر ہے تو یہ جگہ ایسی کیسے ہو سمتی ہے۔ یہ جگہ ایسی کیسے ہو سمتی ہے۔ تب ہی بالکونی پہ مزکا ایک گلابی دو ٹا ہوا کے دوش پہ

تبہی باللولی پہ منگا کیک کلائی دویٹا ہوا کے دوس پہ اہرا آپنے آیا اور میرے چرے پہ تھیر کیا۔ آپستگی سے دریخ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے ام ہانی کی مہک کو دریخ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے ام ہانی کی مہک کو محسوس کیا اور اس بھرو سے اندر قدم بردھائے کہ وہ اندر ہیں۔ ہی ہوگی تکمیں نہ کہیں۔

ایک ملازمہ بچھے بڑے ہے مہمان خانے میں بچھوڑ کئی ۔ ایک طویل راہ داری ہے گزرتے ہوئے اور اس طویل راہ داری پہ پڑنے والے ہرقدم کے ساتھ سالار کی ایک قد آدم تصویر میرے سامنے آرہی تھی۔ میں نظر چڑا تارہا اور اب مہمان خانے میں کئی جابجا اس کی تصویر س جھیے جھنجلا ہے میں جندا کررہی تھیں۔ میں اسے تہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ تب ہی میری نظر مشرقی دیوار کے ایک کونے میں کئی پیٹنگ پہ

گئے۔وہ اس کھنڈر کی تصویر تھی۔ وہی کھنڈر۔ میں اس پینٹنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے نیچے ام ہائی کے دستخط نہ بھی ہوتے تب بھی میں جان جا آ۔ یہ اس نے بنائی ہے۔ تگر۔ تگر کھنڈر کی اس عمارت کو اس نے نہ جانے کیول دھند میں ڈویا ہواد کھایا تھا۔

اس کی آوازیہ پلٹا۔ وہ ام ہائی ہی خص۔ ویسی کی دیم واپس کب لوٹے سعد؟ میں وقت تمہاری نظر بھے یہ پڑی۔ بس وہی لیمہ تھا میں کے معاری نظر بھے یہ پڑی۔ بس وہی لیمہ تھا میرے واپس بلٹنے کا۔ "میں یہ کمنا نہیں چاہتا تھا۔ پتا نہیں کیوں کر تھیا وہ گنگ تھی۔ میں نے بات سنجالی۔

"ابونے کہا تھا تہیں لانے کے لیے۔ سوچا اجانک آکے تہیں سررائز دیتا ہوں لیکن شاید بریشان کردیا۔" "دنہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔" اس نے

" دونمیں الی تو کوئی بات نمیں۔" اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں۔۔ کوشش۔۔ دوبس اجا تک حمیس دیکھا۔۔ تو۔۔۔

ابتار کون (3) آوبر 2015



اووندل کے میں کہ درباہوں کہ تم ابھی جاؤگی تو تم جاؤگی تو تم جاؤگی تو تم جاؤگی و تر خور کے میری محبت خود غرض ہے اور میں نے تمہیں خود سے باندھ رکھا ہے۔ "اس نے امہانی کی مرسے اپنا بازوالگ کیا تو جسے اس کی جان میں جان آئی ۔۔ مرجران وہ اب بھی تھی اور میں ۔۔ میں تو جسے کسی معے کو حل کرنے کی تک ودو میں تھا۔
میں تو جسے کسی معے کو حل کرنے کی تک ودو میں تھا۔
میں تو جسے کسی معے کو حل کرنے کی تک ودو میں تھا۔
میں تو جسے کسی معے کو حل کرنے کی تک ودو میں تھا۔
انظار ہور ہاہوگا۔ "

بر کلی اس پینٹنگ کو گھور نے لگا۔ بر کلی اس پینٹنگ کو گھور نے لگا۔ بر کلی اس پینٹنگ کو گھور نے لگا۔

دهند میں جمیا کھنڈر۔۔
دمیں نے کہا تھا تا۔۔ سالار مجھ سے بہت محبت
کرتے ہیں۔ انہیں میرا بہت خیال ہے۔ اب دیکھوتا'
صرف میری خوشی کی خاطر مجھے جھیج دیا ورنہ اسلے کیے
رس محب "میں خاموشی سے ڈرائیو کررہا تھا اور وہ
مسلسل بولتی جارہی تھی۔ مسلس ۔۔ ہے تکان۔۔
اور بے تکا۔ بلاوجہ اپنے انداز سے خوشی اور ہیجان
خابت کرنے کی ناکام کو ششوں میں ہلکان ۔۔ یہ جانے
مابت کرنے کی ناکام کو ششوں میں ہلکان ۔۔ یہ جانے
موتے ہمی کہ وہ گتنی بھونڈی اواکارہ ہے۔

دبہت پارکرتے ہیں وہ بھی جھے ہے۔ مع میں کریں کے جانے ہے۔ مرس جانی ہول۔ ان کے لیے بہت مشکل ہوجائے گا آگر۔ "اور جیسے ہی سالار نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ نہ صرف فورا" چپ ہوگئی۔ بلکہ میں نے اس کے چرے ہے ذندگی کی رمتی دور ہوتے بھی دیکھی تھی۔ اس کا بدن باقاعدہ کیلیا سااٹھا تھا۔ سالار کے کمس سے۔ جیسے خوف سے جھرجھری لی ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری لی ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری لی ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جبکہ وہ مسکرارہا خوف سے جھرجھری ای ہواس نے۔ جسل میں ان انداز میں۔

دوخم میری مشکل کوچھوٹدام ہانی۔ بس وہ کردجو تہماراول چاہے۔ "پھروہ میری جانب متوجہ ہوا۔ "تم وی اڑکے ہوتا۔ ام ہانی کے کزن۔ سعف۔ " "جی۔ کمال ہے۔ آپ کو یاد رہا۔ کیے ہیں

"در ترتم ام بانی ہے ہوچھو۔ کیما ہوں میں۔ اور اسے کیما لگیا ہوں؟" اس کا ہاتھ جو اب تک ہانی کے شائد ہے تھا وہ بھسل کے اس کی کمرے کرد حاکل ہوا۔ اور سالار نے اسے خود سے قریب کرلیا۔ ام بانی اب اور بھی سمی ہوئی لگ رہی تھی۔ جیسے اس کا سالس رک رہا ہو۔ میں چھود پر اور اس کے چرے کو مائل رک وجہ جان یا اس کے خوف و ہراس کی وجہ جان یا آ۔ لیکن میری تو ابنی سائس رکنے گئی تھی ان دونوں کو ایک دو سرے اتنا قریب دیکھ کے دوسرے دیں گئی تھی اتنا ہے۔ میں دوسرے اتنا قریب دیکھ کے دوسرے دوسرے اتنا قریب دیکھ کے دوسرے دوسرے دیں تا تو دوسرے اتنا قریب دیکھ کے دوسرے دوسرے دیں تا تو دوسرے دوسرے دوسرے دیں تا تو دوسرے دیں تا تو دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دیں تا تو دوسرے د

اب آپ کے بغیر آئیں بھی آتی جاتی نہیں ہے۔ تو میں چانا ہوں پھر۔۔ "میں نے ایوس کے کہا۔ "ای محبت کے ساتھ امہانی سے کویا ہوا ای محبت کے ساتھ امہانی سے کویا ہوا "استخبان سے ملارے دیں تو جلی جاؤے ول ٹوٹ

'' '' '' تن مان سے بلا رہے ہیں تو چلی جاؤ۔۔ول ٹوٹ بائے گاان سب کا۔''

" نہیں۔ میں۔ میں پھر۔ پھر بھی۔ میرا مطلب ہے۔ کہ میں بعد میں چلی جاؤں گ۔" بہت دفت کے بعد ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ اس کے لیول اسم آزاد موں سُر

ابتد کرن 43 اوبر 2015

READING Section

بكاب اوربطا برعام ي نظراس بدؤالت موسة ... مر میری بید عام می نظر بھی نہ جانے کیوں اسے بولائے دے رہی تھی۔ جیسے کسی کاجھوٹ سرعام پکڑا جائے۔ "ماشاء الله ي چلو مارى خوشى كے ليے يمي بت ہے کہ سالار حمیس چاہتا ہے۔ ۳۰می نے اس کے سريه باته مجيراتووه بحرس شروع محولی ایباویبا تاتی ای به میں تو کہتی ہوں۔ ایسا شوہر قسمت ہے کسی کسی کو ۔۔ "ای وقت اس کی تظریں جھے ہے ملیں۔ جانے کیا محسوس کرلیا اس نے كەجىپ ہو كئے ... میں جو جنانا جاہتا تھا ... وہ میں نے جنا دیا اور اے مزید کمانیاں گھڑنے ہے بچالیا۔ "سعديد جھے آئيدے توملواؤ بہت شوق ہے مجےاے دیکھنے کا۔"اس نے اپنائیس میرادھیان مثاناجابا ووس والله المساحة و ميدليس اور پراس كى پندكى داد دير-" پيوپيوك طنزية مفتكوكا آناديس جراجهان سے نوٹاتھا۔ "پندتوخير سعد کی بیشہ سے بہت اچھی رہی ہے۔"ام بانی کے مكراك كيفيدين فيجى مكراكي ي حماياً-البيخ مجازي خداكي طرح تم بھي خاصي خود پيند ہو تی ہو ۔۔ نہیں؟ اس نے مجرائے ادھراد هرد ملمنا جابا \_ مركس نے ميرى بات بداوجہ شيس دى محى-اى اور پھو پھو كالك بى مسئلەشروع موچكا تھا۔ "بلی کے ساتھ ہے تانیداتی دوسی ہو تی ہے دونوں میں ۔ شکر ہے۔ ورنہ نند مجعابھی کی کمال بنتی ہے۔"ای کی بات کا النامطلب تکالے اب چھو پھوالجھ وار مديد كيابات موئى \_ آب كمناكيا جابتى سيعابي-عرصے بعد وہ اینے اس مرے میں آئی تھی اور

وی مسکراہٹ نوچ کے باہری پھینک آئی تھی۔جس کا پوچھ اٹھاتے اٹھاتے اس کا

جنانا جابا ... مروه اليي بن كي جيم وهماناي ند مو ... سجمنانودور کی بات ب محروه سارا رسته چپ رهی-ب حيد حويلي جائے بھى اس يەجھائى راي بيد خاص طور يە جب مجهيد نظرجاتي بوه مزيد خا نف لكن لكني-ووحهیں تو ہاری مجھی یادی شیس آئی۔۔جس

آنگن میں تھیل کے بردی ہوئی 'جمال سے رخصت ہوئی' اس کو بھول گئے۔" ای نے اسے اپنے ساتھ لبٹاتے ہوئے گلہ کیا۔ اور مدیارہ پھوپھونے حسب عادت مما کے بات ۔۔۔

ودیگر آنگن میں جس کے ساتھ کھیل کے بردی ہوئی ے میں بھولی۔ ویکھو تا۔ ہمارے بلاتے یہ بھی مين آئي ممرسعد لين كيانو آئي-"

"کیے آتی بھوپھو۔ کمشنری بیم کی زندگی اتی آسان سيس موتي- أيك تو ان تين سالول مي جار الگ الگ جگہ ہوسٹنگ عرسالار کے ساتھ آئے روز کسی نه کسی سرکاری یا غیر سرکاری تقریب میں جاتا۔۔ اور کمرسے"میں جان کیا کہ میرے اندر آتے ہی وہ ب راک الاینا شروع ہوئی ہے۔ مرف مجھے سنانے کے ليه من اطمينان سے ميزيہ ركھي فروث كي توكري ے آلو بخار ااٹھاکے کھانے لگا۔

و حکم کا تو ہو چھیں ہی مت چھو پھو۔ اتنے کام اور

"اب رہے بھی ددہانی۔۔ کون سے کام اور کون س ذے واریاں۔ندسرال والے ندبل بھے۔اور مر المشنرى بيم صاحب كتف و لوكر جاكي مول محراب بناؤ مت ہمیں۔ یوں کمو کہ نی زندگی کے ہنگاموں مين مم حميس يادندرب-"

اليانسي بي محدود امل سالاركون اوكى كياته كالمانابند آيات ندوه استخذاتي كام كح

کتے ہیں۔ جو اسے پیارے ہیں وہ مجھے بھی پیارے ہیں۔ پتاہے مجھے تواپ رنگ بھی صرف وہ استھے لگتے ہیں جو وہ پہنتا ہے۔"ہائی اسے تکتی جارہی تھی۔ بہت محبت سے۔۔۔

د کمپاد مکیر رہی ہیں۔" "د جمہیں... تم مجھے بہت انچھی گلی ہو۔"اس نے برے ہی سیچے دل سے کہا۔

'' ''ارے '' گیس آپ کے ساتھ بھی تو وہ مسئلہ نہیں ۔۔۔ کہ جو نکہ میں سعد کوا چھی لگتی ہوں تواس لیے آپ کو بھی انجھی لگ رہی ہوں۔'' وہ گنگ ہوگئے۔'' بتا رہا۔''

" الى شايد "مخضرا" ده اتنا كه پائی-

الما دیما تفاکه نه مرف تجه ایبا دیکها تفاکه نه صرف تفتک کے دک کیا بلکہ بے ساختہ میرے منه سے یہ الفاظ نکلے اور علی جو بہلی کا ہاتھ تفاہے بردی ہی گھامڑانہ می مسکراہٹ کے ساتھ عشق جھاڑ رہا تھا' ہردائے ہوگی۔ وہ تو سریٹ بھاگ ہردائی۔ وہ تو سریٹ بھاگ

''وہ نا۔۔ سعد۔ میں بلی سے یہ کمہ رہاتھا کہ۔۔ کہ۔۔ ''میں نے ہنتے ہوئے علی کی مشکل آسان کی۔ ''جو بھی کمہ رہاتھا''کتارہ۔۔الیں باتیں کسی اور کو تھوڑا ہی بتائی جاتی ہیں''حمق ہے۔''

ام ہائی سب کے منع کرنے کے باوجود کی میں معروف منی اور تائیہ اسٹول پہ بیٹی گاجر کھاتے ہوئے مسلسل اس سے سوالات اور جرح ... اور اب چرواب چنخے نگا تھا۔ اپنی اور سعد کی تصویر پر تظریراتے ہی اس کے کانوں میں سعد کی آواز کو بخی۔ ''میرے بغیر جو بھی کام کردگی۔ وہ غلط ہو گا۔ د کھے اب ''

''دیکھ لیا۔''اس کے لبوں سے آہ می نکلی۔ پھروہ اپنی را ثانت نمیل تک آئی۔ جس کی سطح پہ کرد کی ایک نہ جمی تھی۔ دراز سے اپنی اسکیج بک نکال کے یوں ہی درق پلٹے توسب سے پہلے سالار کا بنایا اسکیج ہی سامنے آیا۔

دی خوف۔۔ وہی ہراس پھرے اس پہ طاری ہوگیا۔ وھڑ وھڑ کرتے ول کے ساتھ اس نے فورا" اسکیج بک بندگی۔۔ دراز میں پھینک کے بند کیا اور دو پٹے سے اتھے یہ آیا پہینہ صاف کرنے گئی۔ تب ہی دھڑسے دروازہ کھلا اور تانیہ بردے جوش

کے عالم میں اندروائل ہوئی۔ ''ام ہانی۔۔''اس کے انداز میں استفسار بھی تھااور اشتیاق بھی۔۔خود کو سنبھالتے ہوئے ام ہانی نے اثبات میں سرملایا۔

" آب ام بانى بى مو تا ... سعد كى بنى؟" اور آمے بردھ كے كر مجوشى سے بانى كے كلے لك كئى۔" اور تم تافسيہ"

"پورپواور نائلہ آئی ہے پتا چلا کہ آپ اس کی بچین کی اتن اچھی دوست ہیں اور وہ بیشہ ہے آپ ہے بہت المہ رہاہے 'تب میں اتن ایک انثلاثی آپ ہے گئے کے لیے "

بولیے والی اور کے میں کا کہا ہے۔ "ام ہانی کو وہ پیٹر پیٹر بولئے والی اور کی بھا گئی۔ ول چاہا سے بار بار بولئے پیہ اکسائے۔ انسانے۔

"جولوگ سعد كواچھ لكتے ہيں وہ مجھے بھی اچھے

ابمار کرن 🗗 نوبر 2015

READING

فراکسی کرنی جاری هی Paksociety.com for Mor این کا میں کو اس وقت سے خطرے کا استان کے بعد آپ بجھے بھی کوکٹ سکھائیں سائن کے رہا ہے ہانی ۔ جب سے میں نے بلی کودیکھا ہی۔ "
کی۔ "

"بلی۔ "ای نے بھی آئی ای سے ہی سکھا ہے۔ تم بھی "بہلی۔ "ام ہانی نے تقد بن چاہی۔ استان سے ہیں کا کہ اور سعد کی متلق ہے اور استان سے ہیں کا کہ اور سعد کی متلق ہے اور استان سے میں اور سعد کی متلق ہے اور استان سے سی سکھا ہے۔ اور استان سے سکھا ہے۔ اور استان سے سی سکھا ہے۔ اور استان سے سکھا ہے۔ استان

سببی۔۔ سبہ ہاں کے تقدیق چاہی۔ "ہاں۔۔ ٹھیک ہے میری آور سعد کی متکنی ہے اور کچھ دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے لیکن وہ یمال ہے۔۔ اگر دونوں کے درمیان پھرسے وہی برانی والی۔۔ "بہلی کے ذکر یہ جیسے ہانی کی رکی ہوئی سائٹیں بحال ہوگئی تھیں۔

"تم غلط سوچ رہی ہو تانیہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سعد کے دل میں بھی بھی بلی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔"

" من مجمع بهلانے کے لیے تو نئیں کہ ربی ؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ دمیں فتم کھا کے کہ تھی ہوں۔" "کیا۔۔"

''موفیقد دیا۔'' ''انب کھی۔'' انب نے ایک ممری طمانیت ش سانس بھری۔ دن میں انتہاں

"بوجھ الرحمیا ول ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں بانی۔ بہت اچھی۔ "اس نے دنور جذبات ہے ہائی کے ہاتھ تفام لیے اور اس کے ہاتھوں کے لمس میں موجود حدت نے ام ہائی کے ول میں اس بیاری می لڑکی کے لیے بیار اساا صاس جگادیا۔

## 0 0 0

عرصہ ہوگیا تھا۔ بدے دادات گپشپ لگائے۔ میں براموڈ بنا کے ان کے کمرے کی جانب بردھا۔ پہاتھا کہ لاڈ بھی ہوں گے۔ گلے شکوے بھی۔ اور پھر برج کے ڈانٹ بھی ملے گی۔ کی نہ کسی بمانے ان کے دروازے کے پاس پہنچے ہی جھے مہ پارہ پھوپھو کی آواز سائی دی۔ گلے شکوے۔ ربح اور دکھ میں ڈوئی آوان۔۔

> ابند کرن ( 10 قوبر 2015 ) ابند کرن ( 10 قوبر 2015 )

"لین سعد کوتو آپ کے ہاتھ کاپندے ای لیے تو اس نے آج خاص آپ کے ہاتھ کے پراتھے کی فرمائش کی ہے۔ کیا آپ اس کی سب پہند ناپندے واقف ہیں؟ اس کے سوال پرام بانی مسکرائی۔ ''بیند ناپندے ہی واقف مہیں ہوں۔ بجھے توبیہ بھی بتا چل جا تا ہے کہ اس کی پیند کب بدلنے والی 'پھرتو آپ کو بہ بھی پتا ہوگا کہ وہ۔ میرا مطلب ہے کہ چھ سال پہلے جو اس کا کرش سے بعنی سے وہ آپ سمجھ رہی ہیں تایہ۔ کیااب بھی وہ۔ " روتی ہلتے ہوئے بانی کے ہاتھ مم گئے۔ اس سے جھا ہوا سر اٹھاکے مانیدی جانب و مکھا تک نہ کیا۔ کہ نہ جانے اس کے چرے پر کیا ہو بحس کا وہ تاب نہ لاسکے۔ "بتائيس تاب" ووسب جانتے يه مصرتهی-وكياوه واقعي سيريس تفايسيابس اليسيءي

گی۔"گزراہواکل۔" "ہاں۔ بچپن کی محبت۔ اوروہ بھی پہلی محبت۔ پہلی محبت انسان بھی نہیں بھولتا۔ خاص طور پہجب عرصے بعد وہ سامنے آئے۔ سنا ہے راکھ میں دلی چنگاریاں پھرسے بھڑک جاتی ہیں۔"اس کی ہاتمیں سن کے امہانی کے چرے کی رشمت بھیکی روسی تھی۔ "نامیہ۔ تم ۔ تمہیں کوئی غلط تھی۔"اس کالجہ انتابہ۔ تھاکی دوخہ ہو دیں مورک و تھی۔"اس کالجہ

Section

مدباری تھی۔ اے اپنی وجہ سے تشویش کا شکار دیکھ کے جھے ندامت سی ہوئی۔ درخوش ہوں۔ "اس کی تسلی کے لیے بیس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ درکس کا کھی۔ " میں کا کھی۔ " درکس کا کھی۔ " درکس کا ہے۔ " درکس کا ہے۔ " درکس کا ہے۔ " درکس کا ہے۔ " اپنوں سے بہان کے ساتھ تھا تو اپنی لا پروائی گی وجہ سے یا شاید کم عمری کی وجہ سے وھیان نہیں وجہ سے یا شاید کم عمری کی وجہ سے وھیان نہیں تھا۔ اب احساس ہورہا ہے کہ اس حو لی کے اندر کئی سکیاں گھٹ کے مرحاتی ہوں گی۔ " سکیاں گھٹ کے مرحاتی ہوں گی۔ " سکیاں گھٹ کے مرحاتی ہوں گی۔ " روایتیں 'پرائی سوچ' سب چھ' مرصرف ہم مردوں روایتیں 'پرائی سوچ' سب چھ' مرصرف ہم مردوں روایتیں 'پرائی سوچ' سب چھ' مرصرف ہم مردوں

اس کے بیں بہت کے بدلا ہے ہانیہ پرانی سوچ سے برانی سوچ سب کیے مگر صرف ہم مردول کے لیے بھی برانی سوچ سب کیے مگر صرف ہم مردول کے لیے بھی بچھ سبی برلا یہ جائے ہوئی کی عورتوں کے لیے بھی بچھ سبی برلا یہ جائے ہوئی بچھ ساگیا۔ اس کا حساس دل اس دکھ کو اس شدت سے محسوس کررہا تھا۔ جیسے میں نہ جانے یہ اس کی حساسیت تھی۔ یا اس کی جساسیت تھی۔ یا اس کی حساسیت تھی۔ یا اس کی جساسیت تھی۔ یا اس کی جساسیت تھی۔ یا اس کی حساسیت تھی۔ یا اس کی جساسیت کی جساس

و حمد الران کے حالات پدد کھے سعد تو پھرتم ان کے حالات بدل بھی سکتے ہو۔ "اس نے حوصلہ ولا تا حلا۔

"ال ... تم ... کونکہ جس کے دل میں دوسرے
کے لیے احساس ہو۔ وہی اس کے لیے چھ کرسکا
ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے ابنا باافقیار ہونا انتا
صروری جنیں ہے۔ جتنا دوسرے کے لیے ہمدردی
محسوس کرنا۔ اوروہ تم کردہ ہو۔ "میں مسکرادیا۔ و
واقعی بہت بیاری تھی۔ باہر سے بھی۔ اندر سے
بھی۔ جتنا میں اسے جان رہا تھا۔ اتنا خود سے نظر
جرانا کی رہا تھا۔ اتنی بیاری۔ اور اتنی محبت کرنے
جرانا کی رہا تھا۔ اتنی بیاری۔ اور اتنی محبت کرنے

زندگی اور موت کے ورمیان ... نه جیتے ہوئے ... نه مرتے ہوئے۔ میں بھی سالوں سے اس حال میں ہوں۔ آپ کی تکلیف کو مجھے سے زیادہ کوئی تہیں محسوس کر ملکا۔ کیا آپ نے مجھی میری تکلیف کو محسوس کیا۔وہ تکلیف جوابی ہم جو آبوں کوان کے کھر میں اور شوہراور بچوں کے ساتھ مکن دیکھ کے مجھے ہوتی ہے۔" وہ تکلیف جو اپنی اجاز زندگی اور سونی ہتھیا یوں کود مکھ کر موتی ہے۔ بتائیں داواجی۔ مجھے حرب سی ہوئی... بھلا پھوپھو کی کسی بات کا جواب کیوں میں دے رہے برے وادا۔۔ مجسسے بے تاب ہو کے میں نے ذرا سا اندر جھا تکا۔مہارہ بھو پھو بروے دادا کی اینتی جیتی ان کے برے سے بلنگ كيائے سے سر ملكے رور بى تھيں اور بروے واوا سوو منہ کھولے سورہے تھے۔ان کے خرائے بہت ہلکی آواز میں پھوپھو کی سکیوں کے درمیان دب رہے تھے۔ مجھے مزید جرت ہوئی۔ بوے داداکی نیند تو بردی کی سی بھردہ ایے بے خرکیے ہوسکتے ہیں اور پھردرا

قاصر سے

"دریا ظلم کیا آپ نے داداجی بریاظلم کیا۔ آکیا

کردیا مجھے "وہ اب تک روری تھیں۔ اب سمجھ آیا

کہ شاید بردے دادا کا آلہ ساعت بھی پھوپھونے ہی

نکال کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میرادل پھوپھوک دکھ

پہ ہو مجل ساہو گیا۔ اور اس کیفیت میں میں صحن میں

مدیر سے بیٹھ گیا۔ پانجی نہ چلاکب نادید میرے برابر آکے

مدیر سی

عورے دیکھنے یہ بیہ حیرت دور ہو گئے۔ اِن کا الدساعت

ان کے سینے یہ دھرا تھا۔ اس وقت وہ کری بھی آہٹ

سی کھنگے اکنی سرکوشی اکسی آہ اکسی سسکی کوسنے سے

بینے تی۔ ورکم صم اواس۔ چپ جاپ۔ کیا۔ مثلنی نے آک ون پہلے ایس حالت ہوتی ہے۔ "اس کے سوال کاکوئی جواب نہیں تھامیر سپاس۔ اس نے میرا چروانی آگشت شہادت سے انبی جانب کیا۔ ورد تم خوش نہیں ہوسعد؟ آس ہردم جننے مسکرائے مال اس میرافک جس کا مال جس کی فطرت ہوں کے

ابتدكرن 🔞 أنبر 2015

Section

والی اور کے ہی شادی کا فیصلہ کیوں کر بیٹھا؟ مرف so کر ہے تصفیہ / Click on http:/ ای کو زیچ کرنے کے لیے؟ ای کو زیچ کرنے کے لیے؟

صرف اس کے۔ کہ اگر انہوں نے میری پند جانے ہوئے بھی میری جانب سے تظریں چھیرے ر میں۔ میری جاہت کی پروانہ کی۔ تو میں بھی الے کے طوریہ بلی کے بارے میں ان کی پندیدگی کو چئی میں اڑا سکوں۔ انہوں نے صرف ابی پیند کی بہو لائے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تومیں ان کا پی پسند کی بولانے کاخواب محض خواب بی بناکے رکھ دول ب س ربی هی۔ اس کے این زندگی کے ڈرامے میں میں نے تانیہ کا كردار زردسي شامل كيا- كرنو بيضا تعا... مراب شرمندگی ہوتی تھی۔ جب جب بھی تانیہ کی اجلی فطرت کی کوئی نہ کوئی جھلک میرے سیامنے آتی تھی۔ اس کی خوشیاں مجھے وہمی ساکر رہی تھیں۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ اس کی میہ خوشیاں میری وجہ سے چھن جائیں۔ یہ وہم ہو چلا تھا مجھے۔اس کیے جب ای کے برے جاؤے رکھی دھولک بداسے بالیاں پید بید کے خود اینے سماک کے گیت گاتے دیکھا۔ توشل وہاں سے اٹھ کے چھت یہ چلا کیا۔ حویلی میں شام بری سين اترتى تقى- حد نظرتك آسان كى لالى اور بحر اس لالی میں نیلاہث تھلی تو میں نے جاتا۔ ملکے نیلے رنگ میں ملبوس وہ ام بانی تھی جو چھت پرے وصلے كرك منت آئي سي من من المراب مرف اور صرف اپنی نظروں کو محصور ہونے سے بچانے کے ليه جو آج بھي اس په برا كوايس بلنا بمول جاتي یں۔ عرض نے اس بار کامیابی سے ان کووایس لنے یہ مجور کیا۔ نیچ جمانکاتو قبقہ نکل کیا۔ علی اور لی۔ علی نے قبقیے کی آوازیہ ہڑروا کے اوپر دیکھا۔ بلی

> ر چیر ابریره ماجات کا۔ «کیا ہوا؟" مجھے ہنستاد کھیے کے ام ہانی نے پوچھا۔ «مجاگ محے دونوں۔"

"کون…؟"وہ قریب چلی آئی۔ مطلبان بیلی تصدیب جیس سرر مانس

"برے چھے رسم نگے ہوتی۔"

"نتمہاری شادی ہے سیٹنگ ہوئی تھی ان کی۔ علی جارہاتھا کہ تمہاری رقصتی کے اسکے روزوہ دونوں بیس چھت ہوئی تھی ان کی۔ علی چھت ہوئی تھی ان کی سے انسری چھت ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی کو اور تائی۔" نہ جانے کیوں میں بیہ نضول می کہانی کمیر کے اے سنانے لگا اور وہ بھی بردی محوج و کے کہانی کمیر کے اے سنانے لگا اور وہ بھی بردی محوج و کے کہانی کمیر کے اے سنانے لگا اور وہ بھی بردی محوج و کے کہانی کمیر کے اے سنانے لگا اور وہ بھی بردی محوج و کے

ن دوں بانسری کے میں پتانہیں کیا تھا کہ دونوں کے والے خود بخود ایک دو سرے میں کیا تھا کہ دونوں کے والے خود بخود ایک دو سرے میں کھو گئے۔ "
دو ملی بھی تا۔ "وہ سرجھٹک کے رہ گئی۔ دو میں جھٹک کے رہ گئی۔ دو میں ہوتا ہے۔ "
دو معلا ایسے بھی کمیں ہوتا ہے۔ "
دو کیا پتا ہے ہو ہی۔ "میں اسے یقین دلانے پہر مصر

" ان دولوں پہ کیا جائیں۔ ان دولوں پہ کیا گزری تھی۔ یہ توہ محصہ وہ سمیہ دوہ انسری کی لے بی بتا سکتی ہے کہ اس وقت ان پہ وہ۔ " انہیں میں اتنا ہی کمہ پایا تھا کہ فضا میں کھرے بائسری کی وہی آواز ابھری۔ میں چپ ہوا تھا۔ یہ میں ہوگیا۔ بالکل چپ میں کیوں چپ ہوا تھا۔ یہ میں جات تھا۔ وہ کیوں چپ تھی۔ یہ نہ وہ جانتی تھی 'نہ میں۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں چپ چاپ ایک دو سرے میں کھر تھا۔ تو وہ بائسری کی تھا۔ تو وہ بائسری کی آواز۔۔۔

"به تو ده بجاتا تھا... سلمی کا عاشق..." وہ ہلکا سا بربردائی تومیں بھی جیسے ایک سحر کے عالم سے نکلا۔ "ہاں ... محمردہ دونوں تو اس رات یہاں ہے کہیں دور چلے محصے تھریہ کون ہے؟"میرے سوال پہدہ مسکراتی۔

"بستیال بی مول تو عاشق ددباره پیدا موجاتے بیں۔" ایس دیمیا عشق بھی ددبارہ پیدا موجا آ ہے۔" میرے دوسرے سوال پہ وہ نہ مسکراسکی' نہ کچھ کمہ سکی۔

ابندكرن 80 نوبر 2015

Seeffon

طرح نبعائي بن توبير كيول نهيس؟" ان كالبجه ميشها تفاسدا زصد مريحركيون ام باني كوايسالك رما تفاكدان کی شیرس بیانی کے بیچھے کھے اور تھا۔ کھ ایساجودہ ابھی كمه تبين بارين ... مرتهين كي ضرور... و «تههاری مآن بول تو سالار کی ساس بھی تو ہوں...

تمهارے کیے مجھ لیتی تواسے کیسے بھول جاتی ۔۔ویسے وہ اب تک آیا کیوں سیس تقریب کے کیے۔" اتنا اجاتك سوال تقاان كاكه ووكريرا التمى-

ومغون آيا اس کا...." ام افی فے انکار میں سرملایا۔ "مے نے کیا؟"اس سوال پروہ پھرے نفی میں کرن

د حربنا جاہیے تھا۔" وہ سنجیدہ ہو گئیں۔۔ اور لہجہ

"بلکہ جہیں اے ساتھ لے کر آنا جا ہے تھا۔ سعدنوا بھی بچہہے۔ان نزا کتوں کو نہیں جانیا۔ متمہیں اكيلا بى كے آيا۔ نہ جانے اس نے وصل سے سالار كوانوائيث بهي كيايا نهيس؟ ويجموسه ابهي اور بهي مہمان آئیں سے سب اس کے بارے میں سوال كرس كيدبياي بني واماد كے ساتھ آئے تواس كى بھى عزت بنتی ہے اور میلے والوں کامان بھی۔۔ "ام ہائی سر جھکاکے رہ گئے۔اس کے پاس ان کی تمام باتوں کا کوئی جواب میں تھا۔ ناکلہ نے قریب آکے محبت سے اس

"تمہاری ال بن سے بد باتیں میں بی تہیں معجماوں کی کہ کیسے حمہیں میکے اور سسرال دونوں کا بعرم رکھناہے۔" "جی۔۔"وہ کمزور آوازمیں اتنا کمہ کررہ گئ

ون کا آغاز ہی افرا تفری اور ہنگاہے سے ہوا تھا۔ كيول نه مو ما ميري زندگي من مويني والايون ساواقعه تفاجو ہنگامہ پروڑ تھااور بیہ تومیری مثلنی تھی۔ تقریبا "

اے چرے چپ لگ عی- میں چند قدم آھے براہ کے اس کے قریب آیا۔ وعلى تُعيك كتتا تقا بإنى بيه بإنسرى فضامين كونجن ے تو دلوں میں رہے منے چلے جاتے ہیں۔ چاہے دروازے بند ہوئے سالول ہی کیول نہ بیت عظم ہوں... رستہ بن ہی جاتا ہے۔" وہ جیسے ہوش میں آئی۔ اور لیث کے تیزی سے واپس جانے کی۔ میں کتنی ہی در وہاں کھڑا رہا ' بند دروازے میں سے بنتے

تقریبا" بھا کتے ہوئے وہ نیچے آئی تھی اور اس طرح بھا گتے ہوئے کرے میں داخل ہوئی۔ وہ کس سے بھاگ رہی تھی۔ بیدوہ بھی جانتا تھا۔ جس سے وہ بھاگی می اس لیاس کے پیچھے سی آیا تھا۔ وكيا عشق بهي دوباره پيدا موجا آے-"بيه سوال اس کے ذہن میں ونکسار رہاتھا۔

دیمیوں کی سعد نے ایسی بات دہ بھی ہے وہ بھی اس موقع بيد. "اور الجمي الجيمنين مزيد باتي تحيي-نائلہ مرے میں اس کی متظر تھیں۔ان کے ہاتھ میر

' میں تہمارا ہی انتظار کررہی تھی ہانی۔''وہ نا کلیہ کو یائے مختلی۔ پھرائی تھبراہث کو اعتدال میں لانے کی

نوشش کرنے گئی۔ "جی تائیای کے کہ کے ایک کام تھا۔" "سعد کی منگنی کی تعریب کے لیے میں نے تمارے اور سالار کے لیے جوڑے بنوائے ہیں۔ ب

"اس کی کیا ضرورت عقی تائی ای-" وہ جزیزی

وور میں نے تہاری سب ذے داریاں مال کی

Section

ابنار كون (31 فوبر 2015

ورمیں محمول دوں آنی۔ "بہلی نے بردے شوق سے يوجها تفايد مريعو يعونے صاف صاف منع كرديا۔ ورنسيس نسيس تم رہے دو۔ بلکه کوئی بھی اور ہے زحمت نہ کرے میں مہندی تو صرف ام ہائی لگائے تی۔اس کے ہاتھ کی تھلی متندی کارنگ بہت گرا آنا ارے وامد آپ کی ایک اور کوالٹی کا پتا چل کیا... اب میں شادی ہے جس آپ سے ہی مهندی

" ضرور..." تادیه کی فرمائش به اس نے فورا سمامی بعرلي تعى مجهد ابربانه كيا- بس اندرجاف لكا-وادررانی میروئوں کی طرح این التھے یہ سعد کے نام كايبلا خرف بھي لکھواؤل كى اليس..." جرے مير وهاكا يروتى ام بانى كاباته ركا تقا اور ميرى تظرركى تقى اس بیا میں جانتا تھا۔ وہ کہاں کھو گئی ہے۔ ای بل میں۔ جس بل میں نے اس دیوا تکی کے عالم میں اس كے ہاتھ يہ مندى سے اپنام كاپسلاحرف لكھا تھا۔ اسے توشاید احساس بھی نہ ہوا تھاکہ اندر داخل ہوتے بی کوئی تعلک کررک کیاہے اور بے خودی سے اسے

ویکمتا چلاجارہاہے۔ "بانی۔" بانیہ نے جبک کے اس کے کان میں سر کوشی کی تووہ چونک سی گئے۔

"کیامیں بہت حسین لگ رہی ہوں؟" آامیے کے معصومیت یوچضیدده مشکرادی-

"تبى سعدى نظر محصى يد نسيس رى-"وه

يكسين تا\_بت بن كم محص تكتاجاريا --" ه سوتی دهاگا کیول کیر

دور نزدیک کے سب ہی رہنے دارائے محقردت میں ریے گئے دعوت نامے کے باوجود آگئے تھے۔ خوشی ے بے حال۔ مربیلے سے نہ بتانے کا شکوہ کرتے ہوئے اور ان سب ملکووں کے ساتھ ساتھ بحربور تیاریاں کرتے ہوئے

"باجرهه..میری سازهمی استری کی..."بیدای کی پکاه

P بھی وہ میری کررہی ہے بھابھی..." پھو پھو کے کہنے پہائی جھنجلاسی کئیں۔ ''لویہ تم بھی ساڑھی پہنوگی؟''

"کیول ۔۔ میں کیول مہیں بہن عتی۔"ان کے اعتراض كاجواب خاله بتول نے اپنے انداز میں دیا۔ ''ہمارے و قتوں میں تو صرف بیاہتا عورت پھنتی

"خِالدابِ رہے بھی دیں پرانے بوسیدہ اصول۔" ميو يهو كلس كني-

"ہاں۔ہاں۔رہے سیے۔ تبہی تو کما۔۔ کہ مارے وقوں میں۔ تم بہنو۔ ساڑھی۔ کھاکھرا۔ كوث يتلون دو دور "اي الهيس الحتاجهواك اب سی اور ملازمہ سے اپنی ساڑھی استری کروائے کا

وناكليد اس سے كمه كرميرا باداي جوڑا بھي استرى كرواوب "خاله في اب النمين فرمائش داغي-باہر برآمے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا۔۔ آبابيلوں كى قطاريس كنتا ميں نہ جاہتے ہوئے جمى بيہ سب آوازیں سنتارہاتھا۔

"وافس كتن بارك كرك بنائر بن آب نے "اندر آنیو کمہ رہی تھی۔نہ جانے کس ہے۔ "بانی بیاب مجرے بن جائیں تو مندی محول

کے کیا کرتا۔ میرے قدم بھی اللیخ کمرے کی جائب aksoف بھی بچھے کہی کما تھا۔ بوصنے لگے۔

سعد..." اندے نے اب مجھے بکارا۔۔ اور بقینا" اور میں بی تمہارا آج ہوں اور میں بی تمہارا آنے والا ان نہ رکنے پہوہ ناراض ہوئی ہوگی ۔۔ تب بی تجھ کل۔۔ "میں مسکرادیا۔۔ عجیب کرب ہے۔۔ ور بعد میرے پیچھے وہاں چلی آئی۔ میں دراز میں "اور یہ نہیں بتایا ہی نے کہ میرا گزرا ہواکل کون صے سے جھیا کے رکھاام بانی اور سالار کی شادی کاوہ ساتھا۔"

"اول به مول به صرف اتنا کها که جو گزر گیاده دوباره نهیں آنا به اور سعد کوتو یون بھی رکنے یا پیچھے مڑ کے دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ بیری ہے ہے ناسعد؟" میں خاتی خالی نظروں ہے اسے دیکھنا گیا۔ میری خاموشی بیردہ گھبرائی۔

پروہ ہرائی "میرے ہی ہو؟" وہ اتنی آس اور امید سے بچھے دیکھ رہی تھی کہ میرادل موم ہوگیا۔ موم ہوگیا۔ "دہتم بہت انجھی ہو تانیہ۔" میں نے ہولے سے

س ن تا احجاں۔ ''اتنی احجاں کہ خمہیں مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔'' چاہیے تھی۔''

دوروں؟ کیا محبت اتنی بری چیزے؟"
دوروہیں مرف بری ہیں سب کمینی اور دھیت اسے مسلمی خودہ الگ کرویہ جدائی کی ار ماروں بری ہے۔ الگ کرویہ جدائی کی ار ماروں بری ہے۔ اس بری ہے۔ اس کے کہتا ہوں۔ بھی نہ کرتا محبت سے بھی بھی ہے کہتا ہوں۔ بھی نہ کرتا محبت سے بھی

ر میں۔ وقیمر۔ آب تو کر بیٹی۔ "وہ بے چارگ سے بول۔ دویوں کمو۔۔اب تو مربیٹی۔"

000

منگنی کی رسم اوا ہوری تھی۔ میرے ول پہ ایک بوجھ تھا۔ قدموں میں بیریاں۔۔ مگران من من بھر بھاری بیریوں کے ساتھ بھی جھے قدم تو اٹھانے ہی تھے۔ اس راستے پہ تھا۔۔ جس پہ میں خود مانیہ کا ہاتھ تھام کے یہاں تک لایا تھا۔ اسے بچ راستے پہ چھوڑ کے کیے بلٹ جا آاور بلنتا بھی تو کیوں؟ کس کے لیے 'اس میرے نہ رکنے پہ وہ ناراض ہوئی ہوگی ۔۔ تب،ی ججھے
ہی دیر بعد میرے بیچھے وہاں چلی آئی۔ میں دراز میں
عرصے سے جھیا کے رکھاا م انی اور سالار کی شادی کاوہ
کارڈ نکال کے دیکھ رہا تھا جس پہ میں نے سالار کا نام
کاٹ کراپنا لکھنے کے بعد سوچا تھا۔۔ شاید میں نے تقدیر
کالکھاہی بدل دیا ہے۔ تانید کے آئے کے بعد میں نے
کارڈو ہیں چھیا کے بھرسے دراز مقفل کردیا۔
کارڈو ہیں چھیا کے بھرسے دراز مقفل کردیا۔

دیکوں عین منگنی والے دن جھاپہ پڑوانا ہے تم
نے جھے گھورتی وہیں کھڑی رہی۔۔
نے جھے گھورتی وہیں کھڑی رہی۔۔

ے سے سوری وہاں ھری رہی۔ "اب کیا ہوا؟" "مم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ چھپ رہے ہو مجھ

''نے بالکل بھی نہیں۔'' وہ پچ اندازہ لگا بیٹی تھی 'مرمیں مرکیا۔ ''دیسے بھی۔ کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا بھی بھاگو۔ کتنا بھی دور جاؤ۔ کہیں بھی جھپ جاؤ۔ آکر کسی کی جڑیں دل کے اندر تک انری ہوں تو واقعی۔ کوئی

برین طالب میرو سے دول کے است فائدہ نہیں۔" چھیاتے چھیاتے۔۔ پردے ڈاکتے ڈاکتے بھی میں کچھ پنج کمہ ہی گیا۔ دونتے کی اس کرائی میں سرمہ سود کا سارہ مما

"تم بدلے براے لگ رہے ہوسعد؟ یا سیاب میرا ہمے؟"

''وہمہی ہوگا۔''میں نے ٹالناچاہ۔ ''جیسے جھے بھی وہم ہوا تھا۔ کہ سب بدل کیا ہے۔ سب بچھ پہلے جیسائی ہے۔'' وہ مطمئن ہوکر برلا۔ سب بچھ پہلے جیسائی ہے۔'' وہ مطمئن ہوکر مسکرائی۔ حالا نکہ میں نے اس کواظمینان دلانے والی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ جان جاتی کہ میری اس بات کا مغموم کیا ہے تو شاید اس کااظمینان پیشہ بیشہ کے لیے رخصت ہوجا آ۔ محمودہ مسکراری تھی۔ ایک لیے رخصت ہوجا آ۔ محمودہ مسکراری تھی۔ حالا نکہ مانی

ابنار**كرن 34 أوم**ر 2015.

ہے برکے لوگ "سالار النابر کمیاتواس کے ہاتھ پیر وميس فيدتونهيس كماسالار بيدية محض اتفاق تقا كەاس دفت مىل فون ئىس الماسكى يىتايا توس آپ كوسدوبال شوربهت تقاله" " كچھ زيادہ لمبے جواب شيس دينے لكى تم؟ كتنى مشكل سے میں نے حميس مرف بال میں جواب دينا محمایا تھا۔"سالاری بات یہ ام بانی نے چھ کنے کے ليے منه کھولا مرکھ کھے بغیراب سی کیے وجنتى جلدى موسكمدوايس أوب" "جىسى"كان خىرے مرے ليجيس كما-ومين مبح موتي الكل أول ك-" ورمبح كم نے ديكھى ہے۔"وہ بھرسے دھاڑا۔ "منح تك كاانظار نبيل كرسكما من في كها-جنتي جلدي موسكي-"وه حواس باخته موكئ-وا يے كيے اجانك نكل أول سالار .... سب لوگ بوچیں کے وینے بھی پہلے ہی آپ کے نہ ہونے یہ "میں نے کہا۔۔ ابھی ای ونت۔۔۔ "وہ یقیبتا" نشے مِن تَعالِيه تب بن أيك بن بات بدا زا مواتفا-"جى \_ ابھى مونى بےرسم \_ " "توبس پھر رکنے کاکیا جوازیے ؟میں نے تہیں مظنی میں شرکت کی اجازت وی محی-اس سے زیادہ کی نہیں۔ تہیں اب تک کھریہ ہوناچا سے تھا۔" ووتكرسالاساس وقت وابهى وفت بهاني أجاؤ دري ساتونباع كاذے وارس ميں موں كا-"اس في عصر من فون بنخدا تفااورام إنى جيے ہواميں معلق ہوكے رہ كئي۔ (یاتی آئندهاهان شاءالله)

For Next Episode
Stayluned To
Paksodety.com

2

ابندكون 85 أوبر 2015

کے لیے؟ جونہ کل میری تھی 'نہ آج ہے۔ اس کے حقوق تو عرصہ پہلے کسی اور کے نام ہو بھے اور میں نے اپنی ہیں اور کے نام ہو بھے اور میں نے اپنی بدیائی جب کھلے دل سے نہ صرف تسلیم کی تھی بلکہ حوصلہ کر کے اسے خود کسی اور کے ساتھ رخصت بھی کیا تھا۔

وعدہ بھی کیا تھا اس سے کہ میں پلٹ کے نہ دیکھوں گا۔ یہ خیال تک نکال دوں گا اس سے ۔۔۔ پھر کیوں؟ کس لیے؟ کس کی خاطمہ۔۔سب بے سود ہے۔۔ بے کار۔ میں نے خود کوڈائٹا۔۔ڈیٹا۔۔۔

اور تانیه کی انگی میں مبارک سلامت اور تالیوں

کے شور میں اگو تھی پہنادی۔ سامنے نظراتھائی تو سب

کے خوتی سے دکتے چرہے تھے۔ بس ایک اس چرہ سب

پہ ہلکی ہی زرد پر چھائیں تھی۔ جھے وہم ۔۔ نہیں۔
خوش نہی ہی ہوئی۔۔ مرافلے ہی لیے دور ہوگی۔۔
کو دکھ رہی تھی۔ جس پہ آئی کی فون کال نے اس

کو دکھ رہی تھی۔ جس پہ آئی کی فون کال نے اس

نامحسوس طریقے سے سب کے درمیان سے نکل کے

نامحسوس طریقے سے سب کے درمیان سے نکل کے

نامحسوس طریقے سے سب کے درمیان سے نکل کے

کادھیان اس کے جانے پہ نہ تھااور میرادھیان۔۔ کی

وہ ساتھ لے گئی تھی۔۔
کادھیان اس کے جانے پہ نہ تھااور میرادھیان۔۔ وہ تو وہ ساتھ لے گئی تھی۔۔

کرے تک آتے آتے ام بانی نے سالاری کال

دیمید...

دیمید وہ وہاں شور بہت تھا اس لیے کال ریبیو

دیمیں بہت دیر سے فون کردہا تھا ام بانی۔.. وہ اڑا۔

دیمیں بہت دیر سے فون کردہا تھا ام بانی۔.. وہ اڑا۔

دیمی بہت دیر سے فون کردہا تھا ام بانی۔.. وہ اڑا۔

دیماڑا۔

دیمی بھی کل سے آپ کوبار بار فون کردہی موں۔.. تی نے اٹھایا ہی نہیں۔..



''ماہی گڑیا۔۔۔ اٹھ جاؤ۔۔۔ نماز کا وفت لکلا جارہا ."صولت آیااس کے قریب بیٹھی دھیمی آوازمیں الصحاري تعيل-ساتهي ساتهان كى زم الكليال اس کے بال بھی سہلارہی تھیں۔ماہی نے کسمساکر

"آب آب ات پارے جگاتی ہیں کہ تی عابتا ہے میں لیٹی رہوں اور آپ میرے بال سملائی رہیں۔"وہ چرے آئکھیں بند کرکے بول-صولت آیا

مسكه مت لكاؤ اور اٹھو۔اس سے پہلے كه اى آجائيں اور تمهارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آجائے شرافت ے اٹھ جاؤ۔" وہ بسرے اٹھ كنيس اوراس كاباته تفينج كراسي زبردس المحاياب ومنه بناتی اسمی- کرتی پرتی واش بدم پنجی مرمر کروضو کیا اور آدھی سوئی 'آدھی جاگی کیفیت میں مماز برھی۔ اے صبح سورے جاگنا دنیا کاسب سے مشکل کام لگنا تفااور عافيه مماني كواس نيندس بدوار كروانااس ہے بھی زیادہ مشکل اور ان دونوں کے ان مشکل بڑین كامول كوب حد آرام ب جوستى سرانجام دى تفيوه صولت تھیں۔عافیہ ممانی نے شکراداکیا تفاکہ مای کی صبح جكانے كى دمدوارى ان كے تاتوال كاتد عول ير نميس ردی و کرنہ وہ اس بوجھ سے شاید کبڑی موجاتیں۔ جسر تعبه نمازادا کرکے دو کرسے بستر کر کئے۔ ابھ للے چھی در کزری می کہ صوات آیاتے اسے

قدم "انہوں نے مسکراکر کما۔ان کی اس بات نے اس كى ادھ كھلى آئكھوں كو بورا كابورا كھول ديا۔اسے بالكل بهي ياو نهيس تفاكه كلاسز شروع مون والي بي-رات كوبي كسى نے بھى اسے يادولانے كى كوشش بھى

"آيا آج سا و عم سے چور ليج من بول-انہوں نے اثبات میں سرملایا۔وہ مای کی کیفیات سے واقف تفس جس لاک کی مبح دو سرمارہ بجے ہوسات بج كالج كے ليے روانہ ہوناكسى بوے ساتھے كم تو هر گزنهیں ہوسکتا تھا۔

والمحوادراني تياري شروع كرد - مجصے بھي تيار مونا ہاورہاں آج تمہارا پہلاون ہے۔اس کیےوفت کی بابندى كاخيال ركهنا-"وواس كاكال مقيشيا كربوليس-دہ برے برے منسال کوئی ہوئی۔مسلم بی بی تفاکہ وه صولت آلاک کی گئی ایک بات بھی نہیں ٹال سکتی مى-اس كمريس واحد صولت آيا تحيس جن كى بريات وهبلاچوں چران ان جایا کرتی تھی۔

نے آئینہ دیکھتے ہوئے کاجل کی لکیرکو ممراکیا۔ كلرى لپ استك لكائى-اس كے سيے بال اوكى يونى من قيربت بيط لك رب تعيد سفيد يونيغارم میں اس کی گندی رنگت جبک رہی تھی۔ دویٹا شانور

> 86 2015







رنگ ی از کمیا۔ ۔ Click on http: اور کے میں نے کب تمہارے نوالے میں نے کب تمہارے نوالے گئے؟"وہ بکلانے لگا۔ گئے؟"وہ بکلانے لگا۔ "سیماب۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟"اب کی بارعافیہ ممانی کی جگہ ماموں ہولے۔ ان کی بارعب آوازنے

اے گردن جھکانے پر مجبور کردیا۔ "عافی۔۔۔اے اس وقت تک ساتھ کھاتا کھانے کی اجازت نہیں 'جب تک پیرسب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا کھانے کا طریقہ نہیں سکھ لیتا۔"اموں کے بے تحاشا

سخت کیجی برای بھی گھبرائی۔ "کبھی توانسانوں والی حرکتیں کرلیا کرد۔"شوہرکے اٹھ جانے کے بعد عافیہ ممانی نے پھرے اے کناڑا۔ مای کے معاطے میں وہ بہت حساس تھے اور وہ ذراسی شرارت بھی جو مای کویر بیٹان کرے ان سے برداشت

نبرروت کی وبار نبیں ہوتی تھی۔

ومیں وابس نواق کررہاتھا۔ "وہ براسامند بناکر بولا۔ اس کے چرے پر پھیلی جھلاہث نے ماہی کو بے حد مزا دیا۔ ای کے چرے پر پھیلی مسکراہ شدنے اس کا غصہ برمھا دیا۔ وہ بھی وہاں ہے اٹھ کیا جبکہ وہ اطمینان سے ناشتاکرنے کی۔

# # #

" سارافساد میری کرمیری ای بھی نا انہیں لگا ہے
کی زندگی تھی میری گرمیری ای بھی نا انہیں لگا ہے
کہ میں برجاؤں کی گرمیری ای بھی تا انہیں و انہیں جو
سوچنا تفاوہ سوچ چکیں اور کر بھی چکیں گرمیری لا نف
کی تو بینڈ نج کئی۔ اب تو میں چاہ کر بھی پہلے کی طرح
انجوائے نہیں کر سکت۔" وہ اواس سے بولی اس کے
برابر بیٹھی گل مبرجران نگاہوں سے اسے دکھ ربی
برابر بیٹھی گل مبرجران نگاہوں سے اسے دکھ ربی
تام بتائے تھے اور اس کے بعد سے ای کی زبان قینجی کی
طرح چل ربی تھی۔
طرح چل ربی تھی۔
طرح چل ربی تھی۔

"لگاہے محترمہ مائی کو کالج جائے گی کچھ زیادہ ہی خوشی ہے۔ اس لیے اس قدر تیاری کی گئی ہے۔" سب سے پہلے سیماب کی زبان کو تعجلی ہوئی تھی۔ مائی نے ایک عصیلی نظراس پرڈائی محربولی کچھ نہیں۔ "ماشاء اللہ... ہماری مائی تو یونیفارم میں بہت پاری لگ رہی ہے۔"ممانی نے طل سے تعریف کی محر مائی کوان کی تعریف مسکمہ گئی۔ درصبے مسبح بٹوریگ..."سیماب اس کے ناثرات

ں مہولیا۔ بھانپ کربولا۔وہ مسکراہ ب جائی۔ دفیننے ہے اجتناب؟ لگتاہے تہیں دانت برش کرنے کاونت نہیں ملا۔ "سیماب کی بے چین زیان کو

سکون بھی نمیں سکتاتھا۔
"ای ۔ این اس انگور بیٹے ہے کہیں کہ مبع مبع مبع مبرے منہ نہ سکے ورنہ اس کے ساتھ بہت برا موگا۔" وہ غصے ہے آواز دیاکر ہولی کیونکہ قریب ہی ماموں بھی موجود خصے مای نے سیماب کو غصے سے ماموں بھی موجود خصے مای نے سیماب کو غصے سے

هورا\_

"ای دفع کواسے یہ توہ بی فضول…
فضول باتوں میں اس نے بی ای ڈی کر رکھا ہے۔ تم
فضول باتوں میں اس نے بی ای ڈی کر رکھا ہے۔ قب خو
فرا" ناشتے کی طرف متوجہ ہوگئی۔ ناشتا کرنے کے
میں اس نے علاوہ کوئی اسے محور دہا ہے۔ یہ
میں کے علاوہ کوئی دو سرا ہوئی نہیں سکیا تھا۔ اس
نے ہاتھ میں پاڑے پراٹھے کے نوالے کومنہ کی طرف
نے ایس آکیسوال نوالہ "اس کی مبالغہ آرائی
سرگوشی نما آواز اس تک پنجی۔ اس نے
فصے نوالہ بلیٹ میں پھینکا۔
میں نہیں کی۔ اس کی آواز میں ایساور و تھاکہ مامول بھی
اخیار میں ہے۔ اس کی آواز میں ایساور و تھاکہ مامول بھی
اخیار میں ہے۔ سرنکل کراہے و کھنے لگے۔

ابتد**كرن 88 نوبر** 2015

المنت مى باتين المرامين الني ضدر برازى تهي كه مين برائبويت بى بردهول كي فيرصولت آلات سجعایا كه ممانی كاكمتا بهی غلط نهیں۔ جھے ان كے جذبات بھے چاہدے اور پھر میں بان ئی۔ "وہ تفصیل ہے بولی۔ دائم بهت دکچپ الوگی ہو۔ "مهر نے دل سے كمالؤ وہ بنس بردی۔ "فریزڈز؟" مبرتے یک دم بی ابنا ہاتھ آگے بردھاكر "فریزڈز؟" مبرتے یک دم بی ابنا ہے آگے بردھاكر الماجے اور بین ظلم كى كمانی ساتی۔ میں نے تو میں اپنے اور بین ظلم كى كمانی ساتی۔ میں نے تو میں دیمھتے ہی طے كرایا تھاكہ تم ہی میرى دوست بنوگ۔" دو ہنس بردی۔ بنوگ۔" دو ہنس بردی۔

وایک پلید مجھے بھی۔"مانوس سی آوازاس کے



المارا مطلب یہ کہ میں نے ہیشہ سے ایونگ شفٹ میں اسکول پڑھا ہے۔ بچھے مبح دیر تک سونے کی عادت ہے بچین ہے۔ اس لیے ممانی نے مجھے ہیشہ دو ہرکے اسکول میں پڑھایا۔ میٹرک کے بعد میں نے محمل کی اعلان کردیا تھا کہ میں پرائیویٹ پڑھوں گی عمونکہ یہاں ایسا کوئی کالج نہیں جو ابونگ کلامز دیتا ہو اگر ہو تا بھی تو اموں کم از کم مجھے کالج لیول پر ابونگ ملامز دیتا تائم میں کالج جو ائن کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ سومیں مطمئن تھی کہ پرائیویٹ پڑھوں گی مگر میری ممانی نے مطمئن تھی کہ پرائیویٹ پڑھوں گی مگر میری ممانی نے میری خوشیوں کی نیاڈ یو دی۔ موری خوشیوں کی نیاڈ یو دی۔ موری خوشیوں کی نیاڈ یو دی۔ موری کی جو سے اسے س رہی تھی۔ بوری دی۔ بوری دیا۔ میں اسکان کی میں سے اسے س رہی تھی۔

درمیرے علم میں لائے بغیر سیماب کو دوڑا دوڑا کر کالج کے فارم منکوائے 'اپنی مرضی کے مضابین ختیب کیے اور ان تمام خفیہ کارروا سُول کے نتیج کے طور پر میں خمہیں بیماں اس کالج میں دکھائی دے رہی موں۔ "اس نے کچھ اس انداز میں کماکہ مہرچاہ کر بھی اپنی مسکراہ ف روک ندیا ہے۔ اپنی مسکراہ ف روک ندیا ہے۔

یں را بالدوں ہے۔ اور سے مضامین میں دلیسی نہیں ہے۔ مضامین میں دلیسی نہیں ہے۔ تہ منافی نے تنہیں سائنس ڈیپار ممنٹ ہے تو تمہاری ممانی نے تنہیں سائنس ڈیپار ممنٹ میں کیوں داخل کروایا؟"

ابنار کون 89 نومبر 2015

उन्हेिंग

Click on http://www.Paksociefy.com for More
کانوں سے مکرائی توقہ انچھل پڑی اس کے بالکل برابر اس نے جھوٹ کھریں کے بالکل برابر

سیماب کھڑا تھا۔ چرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے۔ ای شرباتھوں میں بکڑی کول کموں سے بھری پلیث

ماہی کے ہاتھوں میں بکڑی کول کیوں سے بھری پلیث مرتے کرتے ہی۔

ورہ ہے۔ ہم آج اتی جلدی کیے آگئے۔ "وہ گھراکر بولی۔ آج دین والداسے لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مہر تو اپنے ڈرانیور کے ساتھ جاچکی تھی۔ وہ مجمی کہ سیماب ہمیشہ کی طرح در سے ہی آئے گا۔ اس لیے میلے ایک چائے کی پلیٹ کھائی اور پھرکول کیوں کود کھے کر بھی اس کی نیت خراب ہوگئی۔ چاہ کر بھی وہ خود کو روک نہ پائی۔ ابھی تو اس نے صرف دو کول کیے ہی کھائے تھے کہ سیماب ٹیک پڑا۔

ومیں تو نیک ارادے کے کر آیا تھا کہ محترمہ کو انظار کی کوفت سے بچاسکوں اور جلدی کھر پہنچادوں مرہماں تو۔ "وہ اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرکے مرہماں تو۔ "وہ اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرکے

ودیس شاید غلط وفت بر آگیا۔" وہ اپنی برسی برسی برسی میں میں محماکر بولا۔ ماہی کا ول جاہا کہ وہ کے کہ تم تو ہیں۔ ہی خلط وفت بر انٹری دیتے ہو مگرا ہے تازک وقت میں وہ اس سے کوئی لڑائی افورڈ نہیں کر سمتی تھی۔ اس کے خاموش رہی۔ سیماب اس کے ہاتھوں سے پلیٹ کے خاموش رہی۔ سیماب اس کے ہاتھوں سے پلیٹ کے حاموش دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے سے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کے مزے سے کھا رہا تھا۔ وہ محض دیم کی کے دیم کی کے دیم کی کے دیم کے دیم

و میلواب بل بھی ہے کرد۔ "ماہی نے اس کے عظم پر اسے غصے سے کھورا اور جیپ چاپ اپنے پرس میں سے میے نکالے بل اداکر کے دہ اس کے پیچھے بائیک سر بیٹھ گئی۔

چربید ہے۔ ور آہ آج تو بہت حسین دن ہے۔ خوب مزا آئے گا جب کمر کے نتیوں بروں سے خمہیں ڈانٹ بروے می۔ "اس کے جیٹھتے ہی وہ مزے لے کربولا۔ وہ کمبرا مئی۔

ی ۔ دسیماب دیمو ہجھے بہت بھوک لگ رہی تھی' اس لیے میں نے کول محمیے خرید لیے بریک ٹائم میں کام کررہی تھی تاتو دھیان نہیں رہاکہ پچھے کھاسکوں۔"

اس نے جھوٹ ھڑا۔
"ال تو میں نے کب کہائم نے شوق کی وجہ سے
سول نمیے کھائے ہیں۔ ای کو بتان تاکہ خمہیں بھوک
لگ رہی تھی۔ "وہ اطمینان سے بولا۔ بائیک ہوا سے
باتیں کرری تھی۔ ماہی کا ول جاپا کہ وہ اس کی کرون
دروچ لے محرم خواہش تو بوری ہو نہیں گئی۔
"بلیز سیماب کھر میں کسی کو مت بتانا۔ تم تو
ہرت ہوت ہوت ہو تا۔ "وہ اب مکھن لگا
ہرت اچھے ہو۔ بہت سویٹ ہو تا۔ "وہ اب مکھن لگا
دے رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ ماہی کی حالت اسے خوب مزا

دے دبی ہے۔ "مای ہے میں بہت برالز کا ہوں۔ خبافت میں تولی ایچ ڈی ہوں میں 'اور کنگور بھی ہوں۔" چند روز پہلے سیماب کواس نے جن القابات سے نواز انتفادہ اس نے سیماب کواس نے جن القابات سے نواز انتفادہ اس نے

روسے وہ تو میں نے زاق بڑاتی ہیں کید دیا تھا۔ تم بھی نابہت سینسیٹو ہو' نداق بھی نہیں بچھے' فل پر لے لیتے ہو۔ " وہ یوں بولی جیسے وہ سیج جی ناسجھ ہو۔ سیاب کا دل جاہا تہتہ لگاکر ہنس پڑے مگروہ خود پر بشکل کنٹول کریا۔" ان نا۔ دیموش نے تہماری ان ساری ہاتوں کو شجیدگی سے لے لیا اور ان سب ہائیک روکتے ہوئے کہالور مصنوی آنسو صاف کیے۔ ہائیک روکتے ہوئے کہالور مصنوی آنسو صاف کیے۔ ہوتی میں دیکھوں کا مراوا کرنا جاہتی ہونا تو وہ پر فیوم کی ہوتی میں۔ "وہ مطلب پر آگیا۔ ان نے ضصے سے اسے وی تھی۔" وہ مطلب پر آگیا۔ ان نے ضصے سے اسے مورا۔ مرکیا کرتی مجبور تھی ہی بھرتی پڑی۔

000

رات بی اے ای کا پیغام الاتھاکہ وہ صبح کالج نہیں آسکے گی۔ اس نے جوابا "اس سے نہ آنے کی وجہ دریافت کی تھی مراس نے کما کہ جب ملاقات ہوگی تب بی و تفصیل ہے بات کرے گی۔ اس لیے صبح فجر کی نماذاداکر کے وہ پھرسے سوگئے۔ ساڑھے سات ہے کے قریب عائشہ بیکم اس کے کمرے میں آئی تھیں۔

ابنار کون 90 نوم 2015



بیوٹی بکس کا تیار کردہ

## يوكى المراك

## SOHNI HAIR OIL



سودی بیسیرال 12 فری فیوں کا مرکب بادراس کی تیاری کے مراحل بہت مشکل ہیں لبذائی توڈی مقدار شی تیار بوتا ہے میے بازار شی یا کی دومرے شہر شی دمتیا بائیں ، کرائی شن دی فریدا جا اسکا ہے ، ایک یورمرے شہر شا دمتیا بائیں ، کرائی شن دی فریدا جا اسکا ہے ، ایک کر چھڑ والے منگوالیں ، رجشری سے منگوالے والے منگوالی ، والے منگوالی من والے منگوالی من والے منگوالی من والے منگوالی منگوالے والے منگوالی م

نوسد: الى يى داك في ادريك بارج عال ين-

## منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی کس، 53-اورگزیب،ارکٹ، یکنڈظور،ایماے جنہ روڈ،کرا پی دستی خریدنے والے حضرات سوبنی بیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی کس، 53-اورگزیب،ارکٹ، یکنڈظور،ایماے جناح روڈ،کرا پی مکتیہ،عمران ڈا بجسٹ، 37-اردوبازار،کرا پی۔ فون ٹیر: 32735021 مراپ نرم بستر کری نیند کے مزے کے رہی ایک انہیں اس کے یوں بے خبرہوکر سونے پر جیرت بی ہوئی۔ کالج دیر بیس وہ اس وقت اور اس طرح بھی سوئی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ اتن پر سکون نیند میں تھی کہ ان کا دل نہیں چاہا کہ اسے جگائیں مگروہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ مہر کی کوئی ضروری کلاس میں ہوجائے اور دو سری بات رات ہی شاہ دل واپس آیا تھا اور آیک کھنے میں اسے بھرسے لکا ناتھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جگا گئیں۔

ودجی مما ... "وهای آنگھیں مسلتے ہوئے بولی-اب بھی آنگھول میں نیند بھری ہوئی تھی-

دومهر کالج جانے کا وقت ہو گیا ہے اور تم اب تک سوئی ہوئی ہو۔"وہ ہلکی سی خفگ کیے بوچھ رہی تھیں وہ حولیقی تھی اٹھ کربیٹھ گئی۔

جولینی تھی اٹھ کربیٹے گئی۔

درات ماہی کا نیکسٹ آیا تھا کہ آج وہ کالج نہیں

آئے گے۔ کھر میں بچھے مصوفیت ہے اس لیے۔ پھر میں
نے سوچا کہ میں بھی چھٹی کرلوں ویسے بھی آج کوئی
بریکٹیکل نہیں۔ آپ کوئٹانا بھول گئی۔"اس نے بات
ختم کر کے بالوں میں کی چو لگایا۔

م سرے باول میں میں ہوتا ہے۔ ''تھیک ہے۔ اب جلدی ہے منہ دھوکر نیچے آؤ۔ شاہ دل ناشتے پر تمہاراانظار کررہا ہے۔''وہ نار مل کیجے میں بولیں جبکہ وہ چونک گئی۔

" و چاچوک آئے؟" وہ جران ی بولی۔ " مہارے چاچو رات بہت دیرے آئے تھے۔ اس لیے تہیں جگایا نہیں۔ کچھ دیر میں وہ پھرچلا جائے گا' آگر مل لو۔" وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولیں۔ مرکا

مندین کیا۔ دولسلام علیم ... "اس نے ڈاکٹنگ ہال میں داخل ہوتے ہی سنجیدہ می آواز میں سلام کیا۔ "وعلیم السلام ... کیما ہے میرا بچہ... "شاہ ول بحربور لہج میں بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تقریبا "ایک مینے بعدوہ اسے دیکھ رہاتھا۔ مہرنے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اپنی کری پر بیٹھ گئی۔ شاہ ول

ابنار کون 91 فوجر 2015



حیثیت فانوی ہوجائے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔" فہ تسلی دینے کے انداز میں بولا۔ "تم بھی شاوی کا سوچو' عمر نکلی جارہی ہے۔" ہزار بار کا کما کیا جملہ ایک بار پھراس کے سامنے دہرایا جارہا تھا۔ وہ ہنس پڑا اور موبا کل اٹھاکر کوئی نمبر پریس کرنے نگا۔اس کی بے نیازی پڑھاکشہ کھول کردہ کنیں۔ نگا۔اس کی بے نیازی پڑھاکشہ کھول کردہ کنیں۔

سب حق وق بينص تصد آوازي جي ملي من كمث كرده في تحيل-عالى شان ايسابھى كرسكتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔اس کھ کاوہ بیٹاجوانیے كرے تك الى الى كى بندے خريداكر القال آج ایک عدد بوی اور بی کے مراوان کے سامنے کھڑا تھا۔ ب سے زیادہ شاک توعافیہ بیکم کولگا تھا۔عالی شان کے اکستان آنے کی خوشی توجیے کہیں منوں مٹی تھے وفن مو كئ سى-وه صوفى يروه مع ي كئ تعيى-كت ارمان تصان كول من عالى شاه كاس أيك قدم نے سب کچھ خاک میں ملاویا تھا۔ وہ کھرکے بیجوں ج مرجعكائے كورے تف ان كے ساتھ ان كى خوب صورت سي بوي اور چه ماه کي نجي بھي تھي۔جو كرميشينا ك باندوس من سول مولى من - كسشينا بعى حيب جاب کمڑی تھی۔ پاکستان آنے سے پہلے عالی شان نے يقينا"ات اليمي طرح مجاديا تفا-اس كيوواس طرح کے ری ایکٹن کے لیے دہنی طور پر تیار تھی۔ اس کے چربے پر کچھ خاص بازات میں تص کسی نے بھی انہیں ہیضنے کو نہیں کما تھا۔ جاروں طرف إس قيدر خاموشي تفي كه سالس ليني كاواز بمي سی جاعتی تھی۔سب جیسے عافیہ بیٹم کے بولنے کے معتقر خصر انهول في سب كي مرف أيك نظرو يكها-

وصولت اس کمردوکہ رات ہو چکے ہے۔ اس لیے آج کی رات اس کمرکوایک مرائے سمجھ کر پہیں مزار لیے مبح ہونے سے پہلے یہ اپنے خاندان کو جمال لے کرجانا چاہے جاسکتا ہے۔ "انہوں نے عالی "مرد کیا برتمیزی ہے ہیں؟" عائشہ بیکم کوشدید غصہ چڑھ کیا تھا۔ "جمابھی پلیزیہ مت ڈانٹیں اسے۔" وہ فورا "اس کی مدکولیکا۔ "مرتاراض ہے مجھ ہے۔ اس کا اتناحی تو بنتا ہے کہ دہ اپنی تاراضی طاہر کرے۔" وہ ناشتا چھوڑ کر اس کے اس سی اس میں مرکبا۔" وہ ناشتا چھوڑ کر اس کے

پاس آگیا۔ دہ رونے لگ عنی۔ "ارسے۔ ارسے۔" شاہ مل محبر آگیا جبکہ عائشہ بیکم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔

المجین کی کہ رہا ہوں میت مصوفیت ہے۔ میں جاہ کر بھی گھرکے لیے وقت نہیں نکال یا آ۔ "اس کے لیج میں بے بسی تھی۔

"" استاره اس طرح مت رونات وه اس کے چرے پر چیلے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اس کے عزیز ترین مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھی اور بہت عزیز تھی۔ مہر مسکرادی۔

"آؤ ناشنا کرلو۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔" دونوں نے مل کرناشنا کیا کی دیر تو اس سے باتیں کرتی رہی ہے۔ اس دوران ما کشر کی فرائش پر کجن میں جائے بنانے چلی گئی۔ اس دوران ما کشر خاموش بیٹھی رہیں۔ "معابھی آپ کیوں جب ہیں؟" وہ ان کی خاموشی آوٹ کے دیا تھا۔

ون ی بات تھی اور تم۔ تم نے بھی تواہے سرچڑھا کون ی بات تھی اور تم۔ تم نے بھی تواہے سرچڑھا رکھا ہے۔ لڑکیوں کے لیے اتنا لاڈ بیار تھیک نہیں ہو تا۔وہ تمہاری غیر موجودگی برداشت نہیں کر سختی۔نہ جانے شادی کے بعد سسرال میں کیسے رہے گ۔" فہ بریشان تھیں سشاہ مل مسکر اویا۔

ربیان یک ماہل کردوں دمجھابھی آپ ہے وجہ پریشان ہوتی ہیں۔ بچپن سے سارا وقت اس نے میرے ساتھ گزارا ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں اتنے کمبے وقت کے لیے اس سے دور رہا ہوں توجہ اس دوری کو بہت محسوس کررہی ہے۔ شادی کے بعد وہ بالکل نار مل ہوجائے کا ہے وہ والی ساری توجہ اپنے کھر کو دے کی تو میری

ابنار **كرن 92 أدبر 201**5

उन्हेिंग

لاؤرج میں بینے ہوئے پایا۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا۔ شان بھائی کی طرف ہے تحاشا عصے سے ویکھ کر کما تھا اور صوفے اٹھ کھڑی ہو تیں۔ سيرهميان اتركروه ان تك ميني تفي كدوه خدا حافظ كه

۳ می پلیز میری بات تو "ان کاجمله تمل ہونے سے پہلے ہی عافیہ بیلم کا زوردار تھیٹراس کے چربے پر پڑا تھا۔

"تمهارے اور میرے درمیان جو رشتہ تھا اسے میں آج ابھی اور اسی وقت تو ژر ہی ہوں۔ ماں جیسالفظ میرے کیے مت اوا کرنا۔ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔"الفاظ تھے کہ پھطا ہوا سیسدان کے تھیٹر ے کہیں زیادہ ان کے لفظوں نے انہیں تکلیف دی تقی وہ بہت کھے کمنا چاہتے تھے محمود وہاں کمے بحرکے لے بھی نہ رکیں۔ایک ایک کرے سب دہاں ہے چلے گئے۔ان کے اس اقدام نے سب کوبہت ۔و تھی كيا تفا-وه وين صوفي بيش كررون لك كسشها این جگیه شرمنده ی کوئی تھی۔اس میں اتن بھی مت تنیں تھی کہ وہ انہیں سمارای دے دے

ماہی کا بالکل مجمی طل شیس جاہ رہا تھا کہ وہ ایسے طالات میں کالج جائے جبکہ سب دمی تصاس نے مركو پرے ايك مسج كيا اور اپ كالج نہ آنے ك اطلاع کردی-مرکواس نے یمی کما تفاکہ مہمانوں ک موجودگی کی وجہ سے وہ آج کے روز بھی غیرحاضررے ی۔عالی شان نے مال کا کہا مانا تھا اور مبح بی مبح جلے مح تصر كمريس عجيب ساسنانا طاري تفا- كمريس سب نے معمول کے مطابق ناشتا بھی کیا تھا۔ محرکے کام بھی ہورے تھے مر پھر بھی کی ی تھی۔ مرکے کونے کونے میں ایک عجیب ساخالی بن اور وحشت بلمرى بدي محى- وو محبراكرده في ون بت مشكل ب

كرديسيور كريدل يرد كف كيس ووكس كا فون تفا؟ وه ان كے برابر بيلمت ہوئے

ود تمهاری دوست مرکای کمدری تھی کہ تمهارے موبائل پر پیاس بار کال کرنے کی کوشش کی مرتم نے اس کافون اٹھایا ہی شیں۔ پھراس نے لینڈلائن پر کال ملائی۔" انہوں نے اسے بتایا توں سربر ہاتھ مار کررہ

می موائل وہ تکے کے بیج بی رکھ آئی تھی اٹھانا بحول تی تھی۔ د مهر بوچھ رہی تھی کہ ایکسپوسینٹر میں جو بکس فیسیٹول ہے اس میں تم اس کے ساتھ جاؤگی کہ میں؟ میں نے تہاری طرف سے ہال کردی ہے۔

س ونت جانا ہے اور کس کے ساتھ یہ تم دونوں طے كرليا-"و تنصيل سے بوليں-مرنے اس سے کھ ون يملے ذكر كيا تھاكہ ايكسپويس بكس فيسيدول مونے والا ب- مركمابول كى إزجد شوقين تھى-كمابول سے مجحه دلچین تواسے بھی تھی مراس کادل نہیں جاہ رہاتھا

"امی ... میں نہیں جارہی ایکسپوسینٹر ... کھرکے حالات اليے بي اور "اى كے كھور فيراس كامنه بندموكرده كمياتفا

وکیا ہوا ہے کھرکے ماحول کو۔ پہلے جیسا ہی ہے۔ کوئی بھی فرد کم نہیں۔"انہوں نے سخت کہتے مِن كما تفار أس كامند لنك كيا-

وحورمای تم مجھے یوں منہ لٹکا کر محومتی نظرنہ آؤ۔ اہے کمرے میں جاؤ اور مرکو کال کرے پروگرام مرتب كرو-كل تم دونول كوسيماب جمور آئے گا-"وه حتى

لیٹ ہو چکے ہیں اور مراہے تو آپ سے ملنے کامجمی بت شوق ہے۔ اب جلدی کریں تیار ہوجائیں۔"وہ ان كاماته بكر كر محينية موت بولى توق محرى موكس وه بالكل حيب تحيل ماي جب تك تيار موكى صولت نها كر آچكى مقى-دوبال سلحائے لكين-بال سميث كر انہوں نے دویٹا لیٹا اور آئینے میں آیک نگاہ خود کو ديكما- بعروه دونول بابرنكل كر كاثرى من بين كني -گاڑی سیماب چلارہا تھا۔ای اس کے برابر بیٹی تھی۔ ومرے کو کاتا تھیک طرح سے معلوم ہےنا۔" صولت نےجب تیسری بازیمی سوال دہرایا تودہ چڑگئے۔ كارى من رود برروال دوال كلي-"آیا۔ابآکر آپ نے جھے مزیدایک اوربار

يرسوال يوجها توميس سيماب كاسريها زدول كى-"وه كن ا تھیوں سے سیماب کی طرف دیکھ کر ہولی۔ سیماب نے یک دم گاڑی کوبریک لگادیے۔

م مرونت میرے بی پیچھے کول بردی رہتی ہو؟ اب اگر کیا اس طرح کے سوالات بوچھ رہی ہیں تو تم میراسر کیوں بھاڑوگی؟ "وہ چلا کر بولا۔ ماہی کے آبوں پر مسکر اہث ریک تی۔

والیا کونویس کے شیس کمہ سکتی کہ وہ جھے سے بردی یں۔اس کے تمنی عے ہو۔"وہ کندھ اچا کرہول۔ ولی بی مولومت اسم می تم سے بورے جار سال برا ہوں۔ عزت کیا کرد میری۔" وہ تھرے کار اسثارت كرتي موت بولا\_

واوجی کراو گل۔ اب اس چھٹانک بحرکے چھوكرے كى بھي عزت كى يدے كى اور وہ بھي يس ليعنى ماه نوريد كام كرے؟ "وه يول بولى جيسے وه كميس كى راج كمارى مواورسماب اولى ساملازم ومتم بحصے چھ ف کے خوروبندے کوچھٹانگ بمرکاچھوکرابول رہی صدے سے بولا۔ ووسیس چلا رہا۔ جیتمی یے کار کوایک جھے سے رو کااور غصے

رویے کی شکایت کی۔وہ بس پڑا۔ ووحمهس معلوم توب كه مع كتني و كمي بي اور مه بي ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ انتیں بھائی کے ہوتے نہ ہونے سے فرق میں رو تا۔ بس ای کے دواس طرح کا رویہ ظامر كرديى بين أورتم كيون اتن يريشان موري موجعالى شان بھائی سے میں آج مل کر آیا ہوں۔وہ بالکل تھیک ہیں اور میں نے ان کے لیے ایک کرائے کا کمر بھی ارج أرابا ہے۔ كل ده بو تل سے محمر شفث بوجا تيں كے اور دیکمنائم ای کاغصہ بھی جب اترے گاتو وہ بھائی کو معاف کرکے کمر بلالیں گی۔" وہ اسے نرمی سے

م تعلك موجائے كابس كچدون كى بات اب تم ایک کام کو جلدی سے صولت آیا کو کمدود کہ مما كا هم ب كروه بحى مارے ساتھ كليس-" وہ صولت کے اِس کی جو کم صمی بیٹی تھیں۔اس فے عافیہ کا آرڈر انہیں سالیا اور ان کے برابرلیٹ کئی جلدہی وہ سوعی اے معلوم ہی نہ ہوسکا کہ اس کی فکر مين دورات بحرجاكتي ري بي-

"آیاا تھے جائیں تا۔ آج کیا ہو کیا ہے آپ کو۔"وہ ان کے سربر کھڑی جلاری تھی۔ جرکے بعدان کی آگھ كى تقى اور ابھى توبى تھے كدود انسيں جكانے كلى مر مولت سے مسند ہوئی۔وہ تھک کرخود بھیویں ان کے اس کی سکتے سے اندھرے میں کب اس کی آنکہ کلی اسے خبری جمیں ہوئی۔ کننی در کردی اسے تبیں باتفاصولت کے جمنجوڑتے یوں جاگا۔ وقت و مكرات جمنالكا تعلد فوراسي يمكراس وت رہے رہے۔ مرکو نیکسٹ کیا کہ وہ ہونے کھنٹے تک پہنچ جائے گی۔ نیکسٹ مینڈ کر کے وہ باتھ روم میں کمس کی جو نما کر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہان کے چرے کاجائن کیتے ہوئے بولا۔ ودبتایا تو که محمکن موربی ہے اور بس۔" وہ جھنجلا کرپولیں۔ "جھے سے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ

بت بريشان اور محبرائي موئي بين سير آپ كے چرے سے ظاہرے اس کے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ سیں۔وجہ بتادیں بچھے۔"وہ بے حد سنجیدہ کہے میں

يوجدرباتفاـ "وهدرات كوجب مي ابوكياس بينى ان سے باتیں کرین محی تو انہیں ایک فون آیا۔ اور

جانة موكه وه فون كس كا تفا؟ شاه نواز الكل كا-" صولت كي بات بن كروه جهال تفاويس علم كرره كيا-والياكي مكن ب؟شاه نوازانك كيم

وه برى طرح جران تفا\_ صولت كاول جاه رما تفا زارو قطار مدے مرای کی جی وقت آسکتی تھی۔ای لیے و خود پر منبط کیے بیٹی تھیں۔

وانياكيے موسكتا ہے۔ وہ اتن آسانی سے كيے؟" وه اسيسر تك يرمكامار تي موسة عصف بولا-

الميا موجكا بسيماب ابوبهت زياده بريشان میں اور ای کو تواس بات کی خبر بھی نہیں۔ اگر شاہ نواز انكل فياي كوي "وه جمله ممل بى ندكر اليس-دوبیا کچھ جمیں ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے ای کو

وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ آپ بریشان مت ہوں۔ بليزيد "وه خود بري طرح بريشان موكر مه كيا تفايم اسے تعلی دیے لگا۔ صوالت نے تھک کرسیٹ کی یشت سے نیک لگالی۔ اسکے دومنٹ بعد ماہی اور مسر

دروزاك على الله كمالى دي-

مولسلام عليم إسكاري من بيضة بي مرية سلام كيد صولت اورسماب فيجواب ديا-سماب لب

اس کے اطمینان بھرے انداز کو جرت ہے ویکھا۔ پھر اجانک جیسے اس کی یا دواشت واپس آئی۔ ٹریفک سے برے روڈ پر گاڑی روکنے کامطلب ایسے پیچھے چلتے جم غفيرى بناسنسرى موئي كاليال سنتااور كالشيبل كي جيب بھی بھرنا تھا۔وہ اسے کھا جانے والی تظروں سے کھور تا حیب جاب کاراشارث کرنے لگا کان کاول جاہا تقصہ لگاكر بنس برے اور اس نے ايا بى كيا۔ سماب بربران لكا

"آيا \_\_ آپ كيول اتن خاموش اور مم صم بين؟" اے اپنی شرارتوں سے فرصت کی تو محسوس ہوا کہ صولت کیااتن در سے بالکل جیب بلیمی ہیں۔ سیماب کو بھی تشویش ہوئی۔ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نه مواتواس نے محریکارا..." آن کیاموا؟" وہ جیے کسی کرے خیال سے چو نکس-"آپ کی طبیعت تو تھیک ہے تا۔"وہ تشویش سے

بولى-صولت زيروى مسكراتي-وميں بالكل محك بول-بس او تكوس ألى تتي رات کو تھیک طرح سوشیں پائی میں اس کیے تھین ي مورى ب- "وود ميمي آداز من بوليس-لجدوا فعي

واكر آب كي طبيعت فيك نبيل توجم نبيل جاتے۔ پھر کئی دان چلے جائیں مے۔ ویسے بھی یہ فيسيدول ابمي كافي دن جلي كا-"ماي فرراسكما-"بالكل بعي نهيل- مركا كمريس آفيوالا إوروه ب جاری مجھلے کئی ممنوں سے تہمارا انظار کردہی ہے اور میری طبیعت بالکل تھیک تھاک ہے اور کتابیں دیکه کر چھ اور بھی فریش ہوجاوں گ۔" وہ مصنوعی بیاشت سے بولی مای مطبئن ی موکر سیدمی ہوگئے۔ کھی در بعدوہ مرکے بنگلے کیا ہر تھے۔





میں سوچ رہے تھے۔ان کے موبائل کی ہب نے ان کا ار تکاز تو ڑا تھا۔ موبائل کی چیکتی اسکرین پر دکھائی دیتا نمبران کی دھڑ کنیں برھاگیا۔ انہیں پھرسے شاہ نواز احمد فون کررہا تھا۔ وہ نہ چاہجے ہوئے بھی اس کی کال ریب ہوکرنے پر مجبور تھے۔

وتهلوية بمان كالبجه فوراسخت بوكمانغا-

و کیے ہوسالے صاحب۔ "شاہ نواز کاچکتالہے۔ ان کے دل پر پر چھی چلا کیا تھا۔ ان کی رکوں میں دوڑ آ خون کا دوران یک دم تیز ہوا تھا۔ شاہ نواز کے اس ایک جملے نے ان کے زخموں کے کھریڈ ادھیڑ کر رکھ دیے

" بجھے پھرسے کیول فون کیا ہے تم نے؟" وہ خود پر ضط کرتے ہوئے ہولے

معد بیوی اور بچی کے ساتھ۔اپ کستان واپس آگیاہے' بعد بیوی اور بچی کے ساتھ۔اپنے سبسے بڑے اور لاؤلے بیٹے کی نافرمانی اور سرکشی دکھیے کر تو دکھ بہت ہوا ہوگا تنہیں بھی اور عافیہ بھرجائی کو بھی۔۔"اس کے لہج میں تمسخر بھراتھا۔

دمیں نے دیکھا تہاری ہوتی کافی خوب صورت ہے۔ بچھے میری مرحومہ ہوی کی چھاپ بھی دکھائی دی اس میں۔ "شاہ نواز کے لفظوں کے تیرانہیں بری طرح کھائل کردہے تھے۔

\* و خبردار فردار جومیرے بیٹے اور بہو کے قریب مجمی بھکے تم جان لے لول گامیں تمہاری۔ "وہ عنیض و غضب سے بولے تصے عافیہ وہیں ول تعام کر رہ من

و کیب بات او تم یادر کموشاه نوانید تم کوئی بھی حربہ کیوں نہ استعمال کرلو۔ کتنی ہی درندگی کیوں نہ دکھادو۔ نہ تمہیں مائی کی جائیداد کیہ بات نہ تمہیں مائی کے جائیداد کیہ بات

کوئی لقمیہ دے رہی تھی۔ اسے اس بات پر جران ہورہی تھی کہ سماب کیوں خاموش ہوگیا تھا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد ایک بار بھی زبان نہیں کھولی تھی۔ ہیں منٹ بعد ہی وہ ایکسپو کے سامنے تھے سیماب صولت اور مہر آگے چل رہی محیں 'جب اس نے رک کرسیماب کو پکارا۔ سیماب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔

"رابلم کیاہے؟ پہلے صوات آیا خاموش تھیں اور اب اجانک سے تم خاموش ہو گئے۔ کچے ہوا ہے کیا؟" وہ کھوجی نظروں سے اسے دیکھنے لکی۔ "تم نے ہی تو مجھ سے کما تھاکہ میں تمہاری فرینڈ کے سامنے اپی چونچ بند رکھوں تو میں نے تمہارے تھم پر ہی سرجھا دیا تھا اور جیب بیٹھارہا تھا۔ "وہ مسکراکر بولا۔

افون المجار ميرى دوست كے سامنے سنجيده بننے كا وراما اس ليے كيا جارہا تھاكد وہ تم سے امپريس موجات كے وركى كورى لاكى موجات ہے تا۔ ؟ وہ بست دوركى كورى لاكى

درجیمے کسی کوامپرلیں کرنے کے لیے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابدولت ہیں بی استے ہینڈسم کہ کوئی بھی لڑکی صرف ایک تظریف بی امپرلیں ہوجائے۔" وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر تھینجی اندر کے گئے۔ کسی کی دو ممری آنکھوں نے یہ منظر بہت خورسے دیکھا

\* \* \*

وہ اپنے کمرے میں تھاتھے۔عافیہ یووس میں گئی ہوئی تھیں اور انہوں نے پہلی دفعہ ان کی غیر موجود کی پر شکر اواکیا تھا۔ شاہ نواز کی اجا تک آمد نے ان کے حل اور دماغ جنجو ڑ ڈالے تھے۔ انہیں نہ جانے کیوں لگ رہائے جانے ہے ہی خوف محسوس ہو یا تھا۔ بے جہنی نے پھر اس سرعت ہے ان کے وجود کو کھیراکہ فہ مجراکر انچھ بیٹھے۔ شاہ نواز کے ایک فون نے ان کی نمیر اگر انچھ بیٹھے۔ شاہ نواز کے ایک فون نے ان کی نمیریں اڑا کر رکھ دی تھیں۔ انہی بھی فہ ای بارے

ابنار كرن 96 أوبر 2015

Section .



آپنے دماغ میں اچھی طرح ہتھالواور جو چھے تمہارے aks کردے ان کادل دکھا ور نظیف سے بڑھ کیا۔عافیہ جیم پاس ہے اس پر قناعت کرو تو بہتر ہے۔"انہوں نے نے اثبات میں سم ملادیا۔ غیر سے کہتر میں بڑار کے من کرکی اور سندیغہ فیان میں دور کا کی شان کا ہم سردوں رہنا ٹھک نہیں۔عالی

پاس ہے اس پر قناعت کرو تو بہتر ہے۔ "انہوں کے غصے سے کہتے ہوئے اس کی مزید کوئی بات سے بغیر فون بند کردیا اور اپنا سردونوں ہاتھوں میں کرالیا۔

"امادا ہوا تھا اور پھروہ زمین پر بیٹھتی چلی کئیں۔ انہیں ام ادا ہوا تھا اور پھروہ زمین پر بیٹھتی چلی کئیں۔ انہیں کمرے میں موجود پاکر آفاق صاحب حواس باختہ ہو گئے تھے اور تیزی ہے ان کی طرف دو ڑے تھے۔ "عافیہ تم تھیک تو ہو تا؟"ان کی زردر تکمت و کیے کردہ گئے اور گئے انہیں سمارا دے کر بیٹر پر لائے اور پانی پلایا۔ ان کے چرے کی متغیرر تکمت بتاری تھی کہ پانی پلایا۔ ان کے چرے کی متغیرر تکمت بتاری تھی کہ

واسب سن چی ہیں۔

دامیا کیے ہوسکتا ہے آفاق؟ آپ نے تو کہاتھا کہ

شاہ نواز کو عمر قید کی سزالمی ہے۔ وہ باہر تمیں آسکتا ۔ پھر

وہ وہ جیل سے رہا کیے ہو گیا؟ ماہی ۔ ہماری ای کا

کیا ہو گا؟ وہ بہت بری طمرح خوف زوہ اور پریشان ہو گئی
تقییں۔ آفاق صاحب کو سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ انہیں

مضوطی سے تھا ہے ان پر سر شکائے دوری مقیل۔

مضوطی سے تھا ہے ان پر سر شکائے دوری تھیں۔

دیماؤی سے تھا ہے ان پر سر شکائے دوری تھیں۔

انہوں نے ان کا چہواہ نچا کرتے ہوئے کہا۔ "جہیں
خدا پر بحروسا ہے نا؟" ان کے خرم لہجے پر بوچھنے پر
خدا پر بحروسا ہے نا؟" ان کے خرم لہجے پر بوچھنے پر

انہوں نے اثبات میں سم بلادیا۔

''تووہی خداشاہ نواز جیسے درندے کواس کے انجام

تک پہنچائے گااور ایک بات یا در کھوشاہ نواز 'مائی کا بال

بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ خدا کی حفاظت میں ہے اور

جے اللہ محفوظ رکھے اس پر کوئی بری نگاہ بھی نہیں ڈال

سکتا اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ تمہارے کسی

بھی تشم کے رویے سے ان کو اندازہ نہیں ہوتا جا ہیے

کہ بچے ہوا ہے۔ شاہ نواز کی آمد کے بارے میں اسے

کہ بچے ہوا ہے۔ شاہ نواز کی آمد کے بارے میں اسے

تاریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اسے علم ہو کیاتو اس کیاتو کیاتو اس کی حالت بھر

ناریل ہوئی ہے۔ آگر اس کی کا دور میں مائی کو اس پر انی حالت بھر

سے بہت کی خواد ہے۔

د'عالی شان کا ہم سے دور رہنا ٹھیک خیں۔ عالی شان مرد ہے 'ساراون گھر بہتھ کرتو نہیں گزارے گا۔

گھر میں ہوی' بچی آکیلی 'کئی وقت کچھ بھی ہوسکیا ہے اور دو سری بات وہ دور رہے گاتو ہردم پریشانی رہے گی۔

میں ابھی عالی شان کو فون کر ناہوں۔ ٹم بھی ایناول اس کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرو۔ آج نہیں تو کلی اسے معاف کروگی ہے۔ سوابھی سے تنجائش پیدا تو کلی اسے معاف کروگی ہے۔ سوابھی سے تنجائش پیدا تو کلی اسے معاف کروگی ہے۔ سوابھی سے تنجائش پیدا تو کسی کوشش کرو۔ آج نہیں ہوا ہی ہے تنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ "وہ ان کا چہو تھیسیا تے ہوئے ۔

اور لیے وہ سرچھکا گئیں۔

دو تہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں معجزہ ہو گیا بلکہ معجزات ہورہے ہیں۔ "وہ سنسی خیز کہے میں بولی۔ مہرنے کہاب میں سے سرنکال کراسے دیکھا۔ وہ دو تول کالج کے کراؤ تدمیں میٹھی تھیں۔

درکیسے معجزات؟ وہ جران می پوچھنے گئی۔
در پہلا معجزوریہ ہے کہ مای نے اچا کے ہی عالی شان
بھائی کو معاف کرویا اور انہیں نہ صرف کھر میں بلکہ دل
میں بھی جگہ دے دی ہے اور کل وہ اپنی بیکم اور سمی
مری کے ساتھ ہمارے کھر آئیں کے بلکہ اپنے کھر
آئیں سے "وہ چیکتے ہوئے وہی۔
انہیں سے "وہ چیکتے ہوئے وہی۔

د دبهت مبارک ہو حمہیں۔ میں نے کہا تھا تا کہ تمہاری مامی جلد ہی انہیں معاف کردیں گی۔" وہ مسکراکریولی۔

"دوسرا مجروتو پہلے مجزے سے بھی برط ہے یا۔۔
تم پہلے یہ دیکھو۔"اس نے جلدی سے سیاہ بیک میں
سے جر تل نکالا اور اس کے سامنے کھول کرد کھ دیا۔
"واقعی مجروہ ہی ہے تم جیسی نکھی لڑکی نے بورا
جر تل بتالیا 'وہ بھی دودن کے اندر 'واہ بھی۔ " وہ صفح
پلنتے ہوئے جران سے بولی۔ ان نے مند بتالیا۔
"جر تل میں نے نہیں بلکہ سیماب نے بتاکر دیا
سے یہ ساری کی ساری ڈائیگر ام اس کے ہاتھوں ان

بابنار کون 97 نوبر 2015

READING



ومليسي اس في الهيل بكارا- وه سرافهاكرات منحوں پر منتقل ہوئی ہیں۔"وہ جرتل کی طرف اشارہ

"ياسى بىدىلايك كىدى وقى مركر جران ہوئی تھی۔مائی کی زبانی تواسے سیماب کے کارناموں کا علم مو تاریتا تفیا مراس روز صولت نے بھی سیماب کے كارناموں كى تفصيل آسے سنائى تھى۔وہ ماہى كے آكثر كام جان بوجه كربكا ژديا كريا تفااور پرصولت بي انهيس درست كرتى اور بلكان موتى ربيس-سماب تخري كاردوائيوں كو بھول كراتنا تھيك كام كيے كرسكتاہے؟ محران ہوئیں تا؟ میں بھی جران ہوں کہ اجا تک ایک ہفتے کے اندر وہ اتنا کیے سدھر کیا۔ اب تو وہ ے جھے کی چیزوں پر بھی اتھ صاف میں کر آاورن ي مجھے تك كريا ہے بلكہ أكر ميں كموں كہ كوئى كام كردونو بلاچوں چرال ميراكام كرديے كاده بھي بغيركى انعام کے۔"وہ خیران ی بول رہی تھی۔مراجی اس پر کوئی تبصرہ کرتی کہ ایل کی آواز پر وہ دونوں بات ادهوری جفور کر سامان سمیتی کلاس روم میں پردھ

موسم بدل رما تفا- جارول طرف خوهکواریت ی چھائی ہوئی تھی۔ای لیے مرنے سوچاکہ چائےلان مين في جائے ملازم كوچائلان من لاتے كاكم كو عائشہ بیم کے کمرے کی طرف بردھ می وہ اپنے کمرے میں اپنے بیتر رہیمی تھیں۔ان کے ارد کرد رانی تصاویر بھری تھیں۔ان کے چرب پر ملال کے رِيك واضح تص عائشه بيكم بحرى جواني من بيوه موكي فيس-خوشيول كي چندساعتين عي انهيس نصيب موكي میں اور بس اس کے بعد ان کی دعمی نے بھی

"آج موسم كافي خوفتكوار ب-اس ليي ميس نے سوچاکہ آج لان میں بی جائے بیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کےبلانے آئی تھی۔"وہ کھٹی کھٹی انہیں بتانے کی۔عائشہ بیکم تصاور سمینے لکیں۔ "منم چلوب میں آتی ہوں۔" وہ بسترے اٹھے گئیں تو

وہ سرملاتی باہرنکل آئی۔عائشہ بیکم نے الماری کھول کر البم اندر ركماأور فمرلاك لكاكر جالى سائية تيبل ك دراز مين وال دى-اس وفت ان كاول مس بعنور يس ووب ابحررہا ہے۔ بیروہی جانتی تھیں "آج شاد مل کافون آیا تیااور اس کافون آنے کے بعدے ان کی میں حالت تقی۔ تنائی کا ایباعالم تفاکہ وہ خودے بھی چھے کہنے ے قاصر ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ایک نگاہ آئینے پر والی۔ دیوار پر کلی تصویر آئینے میں دکھائی دے رہی تقى وه أن تصوير كوديكهن كليس و آنسو نوث كران كے كالوں پر سيلے تھے انہوں نے اپ آنسوساف کے اور میری سائس بھر کر خود کو نار مل کیا اور پھر مرے ہے یا ہر آگئیں۔ وہ لان میں آئیں تو میر کومویا کل کے ساتھ مصروف الا-اس کے لیوں پر مسکراہث تھی۔ مال كو آناد مكيد كرجمي اس كى الكليال جلتى ريس-

"مای سے بات کردی ہو؟"وہ اس کے سامنےوالی كرى يربيضة موئيوليس-

ووقي مميد عالى شان بعائى آيك بين نا توخوب رونق کی ہے کمریں۔ بسوبی باتیں ہورہی ہیں۔" وہ مسکراکر ہوئی۔عائشہ بیلم چائے بینے لگیں۔ کچھ دار بعد اس نے بیل بیبل پر رکھ دیا۔ "ممی..." چائے کا بِ إِنْ هِي تَعَامِهِ أَنْهِينَ لِكَارَ بِيمُنَى - "بولوسد"وه اس کی جائے متوجہ ہو تس۔

ے کمریں کتے سارے لوگ رہتے ہیں۔ کمریس ہر وقت ان کی آوازیں کو بجی رہتی ہیں۔ ہسی قبقے شرار تیں اور ایک ہمارا کمریہ "وہ معنڈی سائس بحرکر بولی۔

"می ... مای ہروقت اپ کھر کے لوگوں کی اتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کے پاس اتن یا تیں ہوتی ہیں کہ بس ... اور ان باتوں میں بھری محبت ... اور جب میری باری آئے بولنے کی تو میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں بتانے کو۔" مہر کچھ زیادہ ہی حساس ہورہی تھی۔ دہ خاموشی ہے اسے سنتی رہیں۔

"مای خوش قسمت ہے توکیاتم بدقسمت ہو؟" وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولیں۔

دس نے توابیا نہیں کہا۔ میرے کہنے کامطلب کے کہ ہمارے کے کامول بھی توانا خوشکوارہ اور خوب صورت ہوسکتا ہے تا۔ اب دیکھیں تاان کے گھر میں سخمی کڑیا بھی ہے۔ ماہی ہروفت اس کے ساتھ میں کھیلتی رہتی ہے۔ آگر چاچو کی شادی ہوجاتی تواس کھر کی تنائی بھی کم ہوتی۔ چاچو کے بچوں کے ساتھ میں کھیلتی۔ وہ میرے دوست ہوتے اور آپ کو بھی چی کی وجہ سے دو سرا ہے کا احساس رہتا۔ کتنامزہ آ ما یمال وجہ سے دو سرا ہے کا احساس رہتا۔ کتنامزہ آ ما یمال وجہ سے دو سرا ہے گا احساس رہتا۔ کتنامزہ آ ما یمال وجہ سے دو سرا ہے گا ہے۔ میں میں ہروفت ہے گا ہے۔ میں میں ہروفت ہے گا ہے۔ میں اس کے لیجے ش

ورشاه دل انتای تهیں تومیں کیا کروں؟ "وہ بے بی سے بولیں۔ وہ خود اکتا چکی تھیں تھرکے کاٹ کھانے والے احول سے۔۔

"آپ کی ہریات مانے ہیں دہ۔ یہ بات ہمی کمی طرح منوالیں۔ "دہ ان کا ہاتھ تھام کردولی۔ "دہ کب تک بول بھا کتے رہیں کے؟ شادی نہ کرنے کی کوئی دجہ بھی تو ہو۔ تمیں سال کے ہو چکے ہیں دہ۔ ایک دو سال کے بعد تو لوگ اپنی بیٹی دیتے ہوئے بھی اعتراض کریں گے۔ آپ کو تو آج کل کی لوکیوں کا ہا ہے۔ عموں کا فرق ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ میری مانیں تو آپ لوکی ڈھونڈٹا شروع کویں۔" دہ انہیں ڈرانے گئی۔ دہ کمری سوچ میں کم

ورمی الی دھوندنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟
ابی صوات آپاہیں تا۔ ہمارے کھرکے لیے وہ بھترین
ہوں گی۔ یقین مانیع می دہ بست البھی ہیں۔ ان کی
تصور س تو آپ دیاہ چکی ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ
ان کے کھر چلیں اور مل آئیں۔ ان کی پوری قبیلی بست
تاکس ہے۔ "اس کا بس نہ چلی تھا کہ وہ آبھی اسی وقت
دونوں کا نکاح پڑھا دے۔ اس کی جلد بازی پر وہ ہنس

رین ان کیاں کے چکر میں صولت آپا کو گوادیں گیا اور جاچو ان کیاں کے چکر میں صولت آپا کو گوادیں گیا اور جاچو ان کی مرورت نہیں ۔ اسے عرصے سے ان کی مرورت نہیں کی اور عمریاں تک بار سے چکر میں ان کی شادی نہیں کی اور عمریاں تک بیجے گا اور کہ و جیجے گا کہ آپ نے ہاں جی کردی اور آپ کی خاطروہ چوں جران جی نہیں کریں گے۔" وہ اپنی خاطروہ چوں جران جی نہیں کریں گے۔" وہ اپنی خاطرو کی ۔ آگر وہ شاہ والی پر زیرد تی کر میں تو یقینا" وہ اپنی اکار واپس لے لیتا گرانہوں نے اس کی عرضی کو محوظ فاطر رکھا تھا اور اس چکر میں اس کی عمر نہیں ہو چکی اس کی عمر نہیں ہو چکی اس کا ول نہیں مان رہا تھا۔ وجہ پھر نہیں تھی۔ یس محقی اس کا ول نہیں مان رہا تھا۔ وجہ پھر نہیں تھی۔ یس محقی اس کی عمر نہیں تھی۔ یس محقی اس کی و تجویز دی

میں ایک کام کرو'ایک دودن میں ماہی کے گھرجاؤ اور اس سے اطمینان کے لیے بوچھ لوکہ کہیں صولت کا رشتہ طے تو نہیں ہو کیا اور وجہ بھی بتادو' ٹاکہ وہ گھر میں بتادے اور ان کی اجازت سے میں با قاعدہ رشتہ لے کر

بہ وہم بھی تہیں گلتاکہ صولت آپاکارشتہ کہیں طے ہوا ہے 'آگر ایبا ہو تا تو وہ ذکر تو ضرور کرتی۔ پھر بھی میں کنفرم کرلوں کی اور ان کی بھابھی سے بھی مل لول گ۔ ''وہ مسکراکریولی۔

ابنار **کون (99 نومبر 201**5

رہے یوں مان ہے جمہ الراسات میں سرمالایا۔ ومهرچلونیچ چلتے ہیں۔ چائے تیار ہو گئی ہوگی۔"و مجهدور بعد مرس خاطب موئى-"جھے کھدور يس ركنا ہے۔ بہت سكون ہے يمال-"وہ آلكيس بند كركے جذب سے بولی ماہى اس كے انداز ير بنس

وو محکے ہے میں جائے اوپر متکوالیتی ہوں متم تب تک معندی معندی مواکوانجوائے کرد۔"وہ اس کے شكنے برہاتھ رکھ كربولي اور ينج اتر آئي۔ عائيشہ بيكم کے کہنے پر آج دہ ماہی سے نہ صرف طنے آئی تھی بلک ساتھ ہی یہ کنفرم بھی کرنے آئی تھی صولت کا کہیں رشته طے تو مہیں؟ مراہے یہ بات کنے کاموقع ہی میں ملا۔ وہ سوچ رہی مھی کہ جیسے بی مابی آئے گی وہ ب سے پہلے اس سے میں بات کرے گا۔ آہٹ محسوس كركاس ت الكيس كحول دي-"اي جمع تم سے کھے "وہ بو گئے بو لئے بلی تعی اور اس کے منہ کو بریک لگ کیا۔ سامنے سیماب

"آب يهال...؟" وه حران بوكريولي-سماب كي بے باب نگایں اس کاچروچھوری تھیں۔ تیز ہواسے مركبال اور بصده چرے يہ ال بالے لى-سمابى نكابول خاس كنفيو وكرويا تفا ومیرے کمریر میری ہی موجودی آپ کو جران كردي ب محرت ب " ومسكر أكر يولا-الميسيميراية تومطلب نهين تفاي وهب والو پر کیامطلب ہے آپ کا؟"وہ اس کی محبرایث ے حظ الھانے لگا۔ آجھوں میں شرارت ی تھی، 

وہ بے مدانهاک سے لی وی دیکھنے میں معمون تھی۔ای لیےائے کرے میں داخل ہوتی مرکونہ دیکھ سى-مردب قدموں اس تك آئى تھى اور اس نے بعارى آواز نكال كرباؤ كيا-مايى برى طرح الحيلي اورمنه ے چے بھی بر آرکی-اس کاول نور نور سے دھڑک رہا تفاله آيين سامنے كھرى مهركود مكيد كراسے خو فتكوارى

جرت ہوئی۔ "نے نصیب یہ آج تو برے برے لوگ آئے ہیں۔" وہ کھڑی ہو چکی تھی اور اب اس کے ملے لگ

اتو یہ کمرہ ہے تمہارا؟" وہ دلچیں سے کمرے کو

"صرف میرانمیں صولت آیا کابھی یمی کمرہے۔ اس نے مرکی معلوات میں اضافہ کیا۔ والى كيدنواتني الحيى حالت من يداكر مرف تهارا كمره مو تاتو كمره كم ازكبا وخاند زياده للياب وا مجيزت موئ بولى تولاي في اس محور كرد يكها اتم بھی طنز کرنا سکھ کئیں؟" وہ مصنوی خلی سے بولی تومسر سرادی اور مرے پر تظروو ڈانے کی۔ وم والو الوعيس مهيس اينا كمروكها في مول-"وهاس كا ہاتھ بار کریولی اور کرے سے باہر کے آئی۔ رائے س بى سىماب كاسامناموكىيا-رسى سلام دعاك دوران مر نے محسوس کیا کہ وہ بہت کمری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔اس نے محردوبارہ نگاہ اٹھاکربات تبیں ک-اس

تواہے بل بیشہ یونی میں قید کرے رکھتی تھی۔اس

" کتنی مُعندُی ہوا ہے تا۔" وہ ہوا کی نری محسوس

كے چرب كارىك بدل كيا تفاسيماب مسكرا يا مواجلا

حيد بورا كمرتمماكراي است محت يرك آني جمال

تانه موااتھلاتی محرری تھی۔مرنے اپنال سمنے کی

كوسش كىجو مواكي وجد التي تعرر يتضاى

ابنار**ڪون 100 انوم**ر 2015

سيؤكرات وبكعا بيماب كي چرك برب جاري اور مسكنيت طاري تي-اسائ كرے من آباد كي كرده يى معجى تقى كم ضرور في ده اس سے كوئى شرارت كرنے كے موديس موكا عراس كا يوں بولنا اسے چونکاکیا۔ سماب اس کے برابر بیٹھ کیا۔ "بالبال بولوسيد من من ربى مول-"وهاست بغور ويكهية موت يولى كركسيساس كاكونى نيادراماندمو-"وهدوه تمهاري دوست بي تامير "اس كے منہ ہے مرکانام س کراس کے کان کھر ہو گئے۔ "السدده ميرى دوست ب-كيول منهيل كوئى تکلیف؟" وہ سکھے تور کیے اسے مور رہی می-سيماب ان لژكول مين آيا تفاجو صف نازك كي طرف ذرا کم ای متوجہ ہوتے ہیں۔اس کے منہے مرکانام س كود الرث مو كى تعى اور كهد روز يهل مركى تصاوير اڑتے ہیں اے باڑھی گی۔ ووجمعي كسي بات كاجواب ومنك سي بهى وعدويا وكيابوامرك ؟ ابكياردراوه سيدهي بوقي-واسے تو کھے شیں ہوا۔ مر لگاہے مجھے ضرور عی کھ ہوگیا ہے۔"وہ ادای سے بولا۔اس کے انداز اور جلوب فائل كا تكسيل المرتكال دي-وكي مطلب؟ صاف صاف بولو-"اس ك اندر كمديد شروع موكئ سى-"مای پلیزاملی سدورند تمهارااکلو تا سهیلا م جائے گا۔"وہ اس کے ہاتھ بھڑ کرجذباتی لیج میں بولا، مای نے اتھ چھڑائے "تم يملے بتاؤلو مواكيا؟" معب جينى سے بولى-" بھے تہماری دوست مرسے محبت ہو گئی ہے میری راتوں کی نیندیں او حمی ہیں۔ طن کا قرار کٹ حمیا ہے اور میں اس سے شادی کرنا جابتا ہوں۔"سماب

کے کمبیر کہے میں کما کیا جملہ اس کی ساعتوں میں اٹرالو وہ تھری گئی۔ وہ اس پر تمری نگاہ ڈال کرچلا کیا۔ وہ اپنی جگہ سے بل نہ سکی۔ جیرت نے اس کے قدم منجمد کرویے تھے۔ ای کب آئی اسے بتانہ چلا۔ منوجہ کیا۔ وہ ہڑروا مئی۔ ماہی اس کی کیفیت پر جیران منوجہ کیا۔ وہ ہڑروا مئی۔ ماہی اس کی کیفیت پر جیران منتوجہ کیا۔ وہ ہڑروا مئی۔ ماہی اس کی کیفیت پر جیران منتوجہ کیا۔ وہ ہڑروا مئی۔ ماہی اس کی کیفیت پر جیران منتوجہ کیا۔ وہ ہڑروا مئی۔ ماہی اس کی کیفیت پر جیران

و دم میں تو ہو؟ ای نے اس کا کال چھو کر کہاتوہ زرد سی مسلم ائی۔ دماغ میں کو نجتی آواز کواس نے نظر انداز کیااور ماہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دفعیں بالکل تھیک ہوں۔ لے آئیں چاہے " وہ ملازمہ کوسلمان رکھتے دیکھ کر ہوئی۔ سورج ڈوب رہاتھا۔ نار بجی اور ملکجا سا آسان عجیب ہی کیفیت باندھ رہاتھا۔

ورج سورج کی آخری کرنیں زمن کو بوسا دیے الوداع کر رہی تھیں۔ صولت اور مامی کے ساتھ کرمیشینا بھی اوپر آئی۔ تعارف کے بعد اب باقاعدہ مختگو ہوری تھی۔ ساتھ ساتھ چائے اور دیگر

لوازمات سے بھی لطف اٹھایا جارہا تھا۔ اندھرا جھاکیا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ کھر آئی۔ جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی وہ تو پوچھ ہی نہ پائی۔ اینے بیارے

لوگوں کی موجودگی میں وہ پیات نہیں بوچھ اِلَی تھی۔ وہ جس وقت کھر پنجی عائشہ بیکم کچن میں مصوف تھیں۔وہ اپنے کمرے میں آئی۔لباس تبدیل کرکے

رہ اپنے بستر رکید میں۔ سماب کی انتیں اس کے طل و داغ سے چیک کر رہ می تھیں۔ پہلی ملاقات میں تو شاید سماب نے اے ایک نظری دیکھا تھا اور آج اس سے اس کی دوسری ملاقات ہوئی تھی۔ ایک

سرسری ملاقات نے کیا واقعی اس پراتنا کمرااثر چھوڑا کر سیماب کے رنگ 'وھنگ ہی بدل گئے؟ وہ جیران کہ سیماب کے رنگ 'وھنگ ہی بدل گئے؟ وہ جیران

ی اور پریشان بھی۔۔

"ای مجھے تم سے ضوری بات کن ہے۔" سماب کے سجیدہ مرکمبرائے لیج پراس نے آگھیں

لبنار**کرن 101 نوبر** 2015

READING

"تم یج کمہ رہے ہو؟" وہ کے یقین متلی اس نے اللہ اللہ جائے گئے قابل ہے۔" وہ بہت خوش ہل میں سرملایا۔ الک رہی تھی۔ سیماب مسکراکیا۔

\* \* \*

''سیریہ تم ہے ایک بات بوچھوں؟'' میہ بریک ٹائم تفا۔ ادھرادھر کی باتوں کے بعد ماہی نے اس سے بات کرنے کاسوچا۔

"ہل پوچھو۔.." وہ اپنا چہواس کی جانب موڑتے ہوئے ہوئی۔ "تم نے کس سے محبت کی ہے؟" ہائی کے سوال پر مہر جو جوس کے محونٹ بھر رہی تھی اسے کھائی لگ گئی۔ "فیریت نابی بی۔.. آج تمہیں محبت کیسے یاد آئی؟" وہ آٹھول سے بہتایائی صاف کرتے ہوئے ہوئی۔ ہائی کو اس طرح کی تفتیو میں ذرا بھی ولچسی نہیں تھی۔ اس لیے اس کے اس سوال پر مہر کا جران ہونالازی تھا۔ جران ہونالازی تھا۔ "دبس آئی یاد 'تم بتاؤ۔ بھی محبت ہوئی کسی ہے؟"

وہ تغیمیں سم ملائے گئی۔ مولی ول کو بھایا؟ اس کے اسکلے سوال پر یکا یک ماغ کی اسکرین پر آیک تصویر روشن ہوئی تھی۔ مہرری طرح بڑروا تھی اور شدت سے تغی میں سم ملایا۔

'الگیزامز قریب آئے والے ہیں اور ایسے دنوں میں المائیا کے اسے تم محبت محبت کیوں کرنے لگیں۔'' وہ خود کو نار مل کرتے ہوئے ہوئے۔''مہر نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہملے ادھورا چھوڑ میں سے جھیڑتے ہوئے جملے ادھورا چھوڑ ویا۔ اسے چھیڑتے ہوئے جملے ادھورا چھوڑ ویا۔ اسے چھیڑتے ہوئے جملے ادھورا چھوڑ ویا۔ دیا۔ اسے جھیڑتے ہوئے جملے ادھورا چھوڑ ویا۔ دیا۔ اس

" و بجھے اپنی کیلی سے بے حد محبت ہے اس کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں۔" اس کے سرد لہجے یروہ چونک کئی تھی۔

"کیامطلب آیی؟"اس کے کہجے کے غیر معمولی بن پر مبرچیران ہو گئی تھی۔

بن پر سریاری کے اور کی سے سرویا باتوں کے معنی دھوند نے لگوگی تو یا گل ہوجاؤی اور میں نہیں معنی دھوند نے لگوگی تو یا گل ہوجاؤی اور میں نہیں جاہتی کہ میری بے حدیباری اور اکلوتی دوست پاگل ملائے۔ "اس نے شرارت سے کما۔ مرزس دی۔ ممرزس دی۔

دیم پلیز میرا ایک کام کردد-" وہ اس کی محورتی نظروں کے جواب میں منت بھر بے لیجے میں پولا۔ "ہرگز نہیں ۔ میں کوئی بھی نضول کام نہیں کروں گ۔اگر تم میرے کزن ہو تو وہ بھی میری دوست ہے۔ میں اس ہے ایسی کوئی بھی نضول بات نہیں کرنے والی۔"اس نے دکی کرکھا۔

"ای ایسی پیلے بوری بات توس کیا کرو۔"وہ اس کے انداز پر جھنجلا کیا۔ ای نے مندینا کراسے دیکھا۔ "ماہی ... میں جاہتا ہوں کہ تم صرف میرے اتنا

جانے کی کوشش کرو کہ وہ کمیں اور کمیٹالد تو کمیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو پھرتم ای اور صوات آیا ہے بات کرو' تاکہ وہ مہر کے کمر جلد سے جلد رشتہ لے کر جائیں۔"وہ سنجیدہ مکر ہے بابانہ لیجے میں بولا۔

''سیماب میری دوست ہرگز آلیی نہیں کہ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرے '' وہ بولی تو اس کاول چاہا اس کے چھوٹے دماغ پر تھپڑلگائے۔ ''حد ہے بھی۔ بیس نے تو صرف اظمینان کے لیے کہا تھا اور دوسری بات کہ کیا صرف ایسے ویسے لوگ ہی شادی سے پہلے محبت کرتے ہیں؟''وہ اس کے سرپر چپت لگا کر بولا۔ سرپر چپت لگا کر بولا۔

ر دمیری نظرے و کھولوشادی سے پہلے محبت کرنے والے لوگ حمہیں ایسے ویسے ہی لگیں گے۔" وہ شرارت سے بولی۔

"ویے میں بہت خوش ہوں کہلی مرتبہ تم نے مقال مندی کاکام کیا ہے۔ ایک الی الرک سے محبت کی

ابنار **کرن 102 نوم**ر 2015

READING

" ان کے مثاہ نواز کو جیل سے باہر آئے کافی دن ہوگئے۔اس نے ماہی سے نہ ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی دوبارہ ہمیں پریشان کیا۔ دہ اتنا خاموش اور پرسکون کیوں ہے؟" ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات زمان پر آمھئے۔

و مخیران تو میں بھی ہوں کہ وہ جب کیوں ہے؟" دہ بٹر برسید معے ہو کرلیٹتے ہوئے بولے

میں وہ جھے تو اس کی خاموشی سے بھی خوف آ تا ہے۔ کاش کہ میں سیماب اور ماہی کی شادی کروا سکتی کم از

الموسی کردی مو؟ وه دونول دوده شریک بمن بهائی بین میچه توخوف خدا کرد-" ده یک دم غضب

" آفاق مجھے دودھ شریک بمن بھائی کے رہنے کی اہمیت کی خبرہ آگر میں اس وقت سیماب کو فضیلہ کی کودیش نہ ڈالتی تو۔۔ "

' جوہونا تقاہوچکا۔فضیلہ کی دہنی حالت کود کھے کر تم نے اپنی اولاداسے دی تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے بالکل درست تھا۔ آگر تم اس وقت سیماب کو اس کی کود میں نہ ڈالتی توشایدوہ اگل ہوجاتی۔"فضیلہ کا بے حال حلیہ 'ویران چروان کی آنکھوں کے سامنے محمد مرکبا۔

دربطےی وہ پاکل ہوجاتی۔آگروہ پاکل ہوجاتی تواس کی موت این اذبت ناک تو نہ ہوتی۔ "عافیہ تکلیف سے بولیں۔آئیس فضیلہ بھولتی ہی نہ تھی۔اس کھر کا کوئی بھی فردائیس بھول ہی نہیں سکیا تھا۔ مگر صرف ماہی کی وجہ سے فضیلہ کاذکر نہیں کیاجا تا تھا۔عافیہ آکثر آکیلے میں انہیں یادکرتی تھیں 'پھران کے آنسو تھے ہی نہ تھے۔ آج بھی بھی ہوا تھا۔بات کہاں سے کہاں پہنچ کی تھی۔ آج بھی بھی جب ہوگئے 'نہ جانے پہنچ کی تھی۔ آفاق صاحب بھی جب ہوگئے 'نہ جانے کتے لیے گزر گئے۔ دروازہ بجنے کی آواز پر وہ دونوں چو تکے تھے۔عافیہ نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کے

آجاؤ...." آفاق صاحب نے کماتو دروا نہ کھول کر

"مائی یاد آیا۔ مجھے تم سے منروری بات ہو چھنی تھی۔ صولت آپا کا رشتہ تو کہیں طے نہیں ہے تا؟" اسے اچانک سے تا؟" ا اسے اچانک سے یاد آگیا تھا اور اس نے فورا " پوچھ لیا کہ کہیں پھرسے یہ بات رہ نہ جائے۔

"رشت ارے ان کا تو نکاح ہوچکا ہے۔ دوسال پہلے۔ " دہ عام سے انداز میں بولی۔ مہر کامنہ بن کہا۔ "اے تنہیں کیوں صدمہ لگ کمیا؟" دہ اس کی خاموشی محسوس کرکے بولی۔

ری کے بیات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے ای کے کندھے پر مکامارا تھا۔ وہ حقیقتاً اس صدے میں تھی۔ باہی اس نے اس انداز پر جیران پریشان سی اسے دیکھنے گئی۔

دوختہ ہیں ہاہے انصور ہی تصور میں میں انہیں اپنی چی جان بنا چی تھی۔ تم نے تو میرے ارانوں پر اوس می دال دی۔ "وہ صدے ہوئی۔

والم المجھے کیا تا تھا کہ تم میری آبارِ نظریں گاڑے
بیٹے ہو۔ بچھے خبر ہوتی تو میں تہیں پہلے ہی آگاہ
کروہی۔ صولت آباکاتو کب کا نکاح ہوچکا چند اومیں
ان کی رخصتی بھی کردی جائے گی۔ صولت آباکا عمنہ
مناؤ اور اپنے بڑھے چاچو کے لیے اٹری تلاش کرلو۔
ورنہ بید نہ ہو کہ وہ ساری عمر کنوارے بیٹھے رہیں۔"
اس نے مہرکو چھیڑا تھا۔ جس پر مہرنے اس کی ہوتی مینچی
اس نے مہرکو چھیڑا تھا۔ جس پر مہرنے اس کی ہوتی مینچی

وہ بیڈی پشت سے سر نکائے ممری سوچ میں مم تھیں۔ آفاق صاحب کمرے میں داخل ہوئے وانہیں یوں بریشان بیشاد کی کران کے برابر آبیٹھے۔ دفکیاسوچ رہی ہو؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ہولیے۔ عافیہ ان کی آواز سن کرچو تکیں اور سیدھی ہو کر بیٹھ

میں۔ ''میں مای کے بارے میں سوچ رہی تھی۔'' انہوںنے کمی سانس خارج کرکے کہا۔ '''مای کے مارے میں کیاسوچ رہی تھیں؟''

مابنار **کون 103 نوم**ر 2015



Click on http://www.Paksociety.com for More

"وقت تیزی ہے گزر رہا تھا۔ اسے کالج میں واظلہ
کے امتحانات شروع ہونے کو تھے۔ کالج میں نصاب کی
شکیل کے فورا" بعد ہے ہی ان کے کالج کی چھٹیاں
ہوگئی تھیں۔ مہر اور ماہی دونوں کے دان اور رات
ہوگئی تھیں۔ مہر اور ماہی دونوں کے دان اور رات
ہوگئی تھیں۔ مہر اور ماہی دونوں کے دان اور رات
دودھ کا گلاس پکڑے اس کے کمرے میں جاتی دکھائی
دے رہی ہوتیں تو بھی اسے زیردسی بادام کھلا رہی
ہوتیں اور بھی غذائیت سے بھرپور حلوے اس کی خاطر
تیار کیے جارہ ہوتے وہ یہ سب بہت انجوائے بھی
تیار کیے جارہ ہوتے وہ یہ سب بہت انجوائے بھی
کرری تھی۔ سیماب کو جلانے اور چھیڑنے کا تاور
کے تام سے بنائی جاتے دائی کی بھی چیزکا صفایا نہیں
موقع بھی تو اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ عافیہ اسے ماہی

كرتے دے رہى تھيں۔ سيماب بے جارہ ول مسوس

امتحانات توسب کے ہوتے تھے مرجتنی خاطرداری

ہائی کی جاتی تھی اور جنتا پروٹوکول اے ملتا تھا۔ اس کھر

کے کہی بچے کو انتا نہیں ملا تھا۔ جانیہ کابس نہ چلا تھا کہ

وہ اے اپنی پکول پر بھاکر رکھیں۔ سب ہی ان کے
جذبات سے آگاہ تھے اور عافیہ کے دل میں موجود ڈر
سے بھی وہ سب بخولی واقف تھے۔ اس لیے ان کی بے
شار محبول اور شد توں پر بس مسکرایا جا باتھا۔

دمیرے نیچے کو نینڈ آرہی ہے؟ "انہوں نے بے
مدیبار سے کہاتواس نے اثبات میں سملایا۔
مدیبار سے کہاتواس نے اثبات میں سملایا۔
کمائی تھی۔ وہ بھی تھیلے پر کھڑے ہوگے۔ اور چارٹ
سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ
سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ
سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ
سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ
سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ
سیماب بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تو کچھ

اتھ بیمی۔اس کااراہ تھاکہ وہ ابھی اور بیتھے م

ای اندردافل ہوئی۔

دسی آجاؤں؟ وہ کرے میں کھڑی شرارت پوچھ رہی تھی وہ بس پڑے۔

در آئی۔ آؤییلہ "وہ خوش دلی سے بولے تو وہ ان کیاس بیٹھ کئی۔

در آئی۔ آپ کی طبیعت تو تھیک ہے تا؟ آپ روئی ہیں کیا؟ "وہ ان کے چرے ر نظرر زتے ہی بوئی۔

میں کیا؟ "وہ ان کے چرے ر نظرر زتے ہی بوئی۔

مادس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

مادس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

مادس کو چھے کمہ سکیں۔ ان کے سرمی درد ہے۔ بس مانی وہ اوالگ رہا ہے۔ ابھی دواکھائی ہے "سو حالے کی طبیعت۔ "انہوں نے جھوٹ کھڑا۔

مادس کی تو تھیک ہوجائے کی طبیعت۔ "انہوں نے جھوٹ کھڑا۔

مادس کی تو تھیک ہوجائے کی طبیعت۔ "انہوں نے جھوٹ کھڑا۔

مادس کی تو تھیک ہوجائے کی طبیعت۔ "انہوں نے جھوٹ کھڑا۔

دمیں آپ کامروپادوں؟"
دمیں آپ کامروپادوں؟"
دمیں بیٹا اس کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ماموں کی تو عادت ہے معمولی باتوں کو بھی ہوا بتا دیتے ہیں۔ آج استخون بعد ہمارے کمرے میں آپ کی آمد کیے؟" وہ بات بدلتے ہوئے بولیں۔
سیماب کمہ رہا تھا کہ آج راشدہ آئی کا فون آیا تھا۔ شادی کی آمریخ کے لیے۔ جھے یہ کمنا تھا کہ آپ بلیز شادی کی آمریخ کے لیے۔ جھے یہ کمنا تھا کہ آپ بلیز شادی کی آمریخ درالیٹ رکھیے گا۔ میرے آگر زامز بلیز شادی کی آمریخ درالیٹ رکھیے گا۔ میرے آگر زامز میں نہ تو انجوائے کر سکوں کی اور نہ ہی پڑھائی ہوپائے میں نہ تو انجوائے کر سکوں کی اور نہ ہی پڑھائی ہوپائے میں نہ تو انجوائے کر سکوں کی اور نہ ہی پڑھائی ہوپائے کی جھے سے۔" اس نے مسکین شکل بناکر کما۔ وہ

دوتم مجھے نہ ہمی کہتی تو بھی ہیں تمہارے اعتمانات کے ختم ہوجانے کے بعد ہی کاریخ نتا۔ صولت کی بس بھی تم' سیلی بھی تم۔ اگر تم ہی انجوائے نہ کرسکو۔ رسموں میں شامل نہ ہو تو یہ تو انجھی بات نہیں نا۔"وہ اس کے سرر ہاتھ رکھ کر ہولی۔ دسمینک یوسو بچے۔ ہیں ابھی سیماب کو جاکر بتاتی ہوں۔"وہ انجھاتی کودتی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔

ابنار **کرن (104) نومبر (2015** 

Section

PAKSOCIETY

کے اس کے "عافیہ محبت سے بولی تھیں۔ تبہی مولت نے آکر کہا۔ ''میں نے کھانالگادیا ہے۔ آپ سب آجا کیں۔'' اس نے دھیے لیج میں کہانھا'سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے۔

000

شادی کی تاریخ کیا طے ہوئی گر بھر میں ہنگاہے جاک انصے بیدرہ دن دن رات بازاروں کے چکر '
سامان کی خریداری میں گزر گئے۔ باتی کے پانچ دن رہ گئے تھے۔ بیماب ہردوزہائی کے کان کھا آ۔ جس دن شادی کے کارڈزچھپ کر آئے ای روزہائی عافیہ کے باس آئی۔ "ہای تجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ "وہ ان کے پاس آئر سیدھے لیجے میں بولی۔ وہ محمل کی اگر سیدھے چند میں بات بیان کردی۔ عافیہ اسے دیکھ کر میں بات بیان کردی۔ عافیہ اسے دیکھ کر

و مولوسه " وه است است قریب بنهاتے ہوئے لد

المائی۔ بچھے یہ کمنا تھا کہ سیماب کی خواہش ہے کہ میری دوست مہراس کی زعر کی بیس شامل ہوجائے۔ وہ مہرکی مجب شمامل ہوجائے۔ از جلد اسے سیماب کے نام کی اگو تھی پہنادیں۔ بچھلے ایک میسنے سے وہ میرے کان کھا رہا ہے کہ میں آپ نسیں پائی۔ "اس نے اتن ہوئی بات ہوئی کہ میں ہوئی سیمانی۔ "اس نے اتن ہوئی بات ان سے یوں کہ دی جیسے وہ موسیم کا حال بیان کررہی ہو۔ اس کی بات ہوئی اتن غیر متوقع تھی کہ عافیہ بہت دیر تک کچھ بول ہی نہ پائیس۔ ان کی خاموشی نے اتن کو پریشان کردیا۔

پائیس۔ ان کی خاموشی نے اتن کو پریشان کردیا۔

پائیس۔ ان کی خاموشی نے اتن کو ہرپند تمیں کیا؟" وہ ڈرتے ہوئی۔ اسے دو اس

طل سے بول۔ "مهرکو کوئی ہے و قوف بی تاپیند کرے گا۔" وہ مسکرا کریولیں۔ "دیم میں اما کا حدث کیا ہے گئے ہے "مال

ديمر آپ اچانک چپ كيول مو كئين؟"وه ان كي

پیٹ کی گڑبڑنے اسے اٹھنے پر مجبور کردیا اور پھروہ کمرے سے ہاہرنکل ہی نہ سکی تھی۔ ہاہر کی چیزوں نے اپنااٹر دکھایا تھااور وہ بستر پر عثر حال پڑی تھی۔ اس نے سیماب کو نیکسٹ کرکے کمرے میں بلایا۔ "کیا ہوا ماہی؟" وہ اندر آیا تو اس کا زرد چرود کھے کر گھبراکیا۔ "مجبراکیا۔

مبر پیسے کے کس نیت سے مجھے کول میے اور چارث کھلائی تھی؟ ہضم ہی نہیں ہوئی۔" وہ کراہتے ہوئے بولی۔

"الناچور كوتوال كوۋائى نىردىتى بەچىزى كھائى بىل تىم نىڭ بىس نے منع بھى كيا تقاكد كرى كاموسم بىئى تىمارامعدە كمزورب كرنىيں-اب اتھواور چلو ۋاكىركىياس-"وەناراض لىج بىن بولا-

"کول مجھے ہے موت موانا چاہتے ہو۔ ای کو پہا چلا تو میری بہت کلاس لیس کی دہ۔ تم میرے لیے میڈسین لے آو نا۔ باہر مہمان ہیں۔ آگر کھوالوں کو پہا چلا تو وہ مہمانوں کو چھوڑ کر میری خاطرداری میں لگ چاہیں کے اور پھر راشدہ آئی جل جل کر رہ جا ہیں گی۔ "وہ شرارتی کیچے میں بولی۔ بات تو تھیک تھی اس کی میماب چلا کیا۔ پچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں دواوں کا چھوٹا ساشار تھا۔

'آگران دواوس سے آرام نہ آیا تو پھر شرافت سے میرے ساتھ چلنا۔'' وہ اسے کولیاں اور پانی پکڑاتے ہوئے بولا۔اس نے جھٹ اثبات میں سرملایا۔ ''سیماب… میں سو رہی ہوں۔ تم لائٹ آف کردد۔'' وہ بے حد تھی ہوئی تھی۔وہ باہر آیا تو ماہی کی غربہ میں کا کہ اور کی تھی۔وہ باہر آیا تو ماہی کی

غیرموجودگی کاسب نے نوٹس کیا۔ ''آج ہی تو اس کے پیپرز ختم ہوئے ہیں۔ بہت تھک مئی تھی وہ' میں نے ہی اسے زیردستی سونے کو کہا۔'' وہ نارمل کہتے میں پولا۔

"مائی اور رات بحرجاتے ناممکن..." راشدہ نے ماتھا۔

"ماہی نہ صرف رات بھرجاگ ہے بلکہ خوب مل لگاکر پڑھائی بھی کی ہے۔ یقنیٹا سبست بسترین نمبرز آئیں

ابنار **کون 105 نوم**ر 2015

READING

SOC كى بيارى سى تاك دياكربولا- آخرى بار آكيين مي خود كو ويكمآ-مايى في ول بى ول مي ماشاء الله كما- الدروني خوشی کے باعث سیماب کا چرو دمک رہا تھا۔ وونوں كري سے باہر آئے سماب کے ہاتھ میں گاڑی کی جابی تھی۔اندازمی سرشاری۔عافیہ نے اس کے تیور ملاخظه کیے توانی مسکراہٹ قابونہ کر سکیں۔وہ انہیں و کھے کر جھینپ حمیا۔ ماہی مسلسل اس کے ساتھ چیکی اس کے کان میں بولے جارہی تھی۔ سیماب عافیہ کی موجود کی کے باعث حیب تھا۔ورنہ مائی کابولنا برداشت نه كريا-ساراراستدوه اس كے منبط كا استحان ليتى ربى-وہ ان کے کم مینچے تو مرکواینا ختھریایا۔ گلانی رنگ کے لباس ميں ملبوس ساده ساچرو ليے ده كزرتى شام كاحص یک رہی تھی۔ سماب کی نگابیں اس پر تھریں س نفیں۔وہ ان کے قریب آگئی۔ "السلام علیم!" اس نے سلام میں پہل کیا۔عافیہ نے اسے ملے نگا کر بیار کیا۔ سیماب کی موجودگی کے باعث وہ جھینے می تھی۔ مرکویوں دیکھتایا کرماہی نے اسے زور کا شوگا دیا۔ سیماب نے اسے کھا جانے والی نظرول سے دیکھا۔اس کی مرابی میں وہ اندر آجیے۔ وميس اي كوبلا كرلاتي مول-"وه اشيس لاؤنج ميس بشاكر اندر غائب موكئ - چندى من من من عائشه بيكم بھی آگئیں۔ کافی کرم جوشی سے اور محبت سے ملیں۔ عافيه كومهلي تظريس بي كمروال بعاصة اورعائشه بيكم كا بیمی کچھ ایسای خیال تفا۔ میز ماں کے پر ابر چیکی بیمی می-سیماب کی دجہ سے وہ جب بیٹمی تھی۔ ماہی اسے بریشان دیکھ کرسیماب کی طرف مری۔ "بد تميزانسان ... ميري دوست كو ذراكم محورو-ورنہ میں تمہاری شکایت کروں گی۔ بے جاری کو كنفيو ژكرديا ہے۔" وہ دھيم مرغرات كہيج ميں بولی اور أمك مار پھراس كے بازور چكل كافئ وہ بلبلاكيا۔

مسکراہ فی کے کو پرسکون ہوکر اولی اسکراہ فی کے کہ پر سکون ہوکر اشارے کے سب کہ دیا' مجھے جران تو ہوتا ہی تھا۔ میں ایسی کسی بات کے لیے دہنی طور پر تیار نہ تھی۔ مہربت اچھی لاکی ہے۔ سیماب کا بھی آخری سال چال رہا ہے۔ ان کی مثلنی کردینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ خممارے ماموں سے بات کرتی ہول۔ مہرکے کھروا لے راضی ہوجا میں سے بات کرتی ہول۔ مہرکے کھروا لے راضی ہوجا میں سے بات کرتی ہول۔ مہرکے کھروا لے راضی ہوجا میں ہوگی تھی۔ میں بولیس میں جواب پاکراندر تک سرشار ہوگی تھی۔ میں بولیس میں جواب پاکراندر تک سرشار ہوگی تھی۔

موں۔ "وہ کھلکھلاتی ہوئی سیماب کو سناکر آتی ہوں۔ "وہ کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے ہاہر بھاگ۔وہ اس کی معصومیت پر مسکراا تھیں۔ لیے بحر میں ان کی نگاہوں کے سامنے مسی کا چہوہ چیکا تھا۔وہ بھی توالی ہی تھی' ذندگی سے بھرپور' ہاں گراس کے ول میں کوئی خوف نہیں ہواکر ہاتھا۔وہ ہر طمرح سے آزاد تھی۔ان کی آنکھیں بھیکنے لگیں۔

\*\*\*

مشاورت کے بعد یہ طے پایا گیا کہ کارڈ دیے گے

ہمانے مہری جملی سے مل لیا جائے گا اور مزید آیک دو

ملا قاتوں کے بعد رشتے کی بات کی جائے گی۔ اسلام دی۔

ون ماہی نے اسے فون کرکے اپنی آمد کی اطلاع دی۔

عافیہ 'ماہی اور سیماب کا جاتا طے ہوا تھا۔ ماہی تیار ہوکر

سیماب کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی تیار ی دیکھتے

سیماب کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی تیار ی دیکھتے

ہماب کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی تیار ی دیکھتے

ہریاں بناچکا تھا۔ اس کے ہینے پروہ خاکف ہوگیا۔

ہریاں بناچکا تھا۔ اس کے ہینے پروہ خاکہ و ایول تیار

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔" وہ اسے

ہورہے ہو جسے آج تمہارا پر دکھوا ہے۔ آج تمہارا پر دکھوا ہے۔"

ابنار کون 106 أوم 2015



الماداس تکابی این کمرے کی دیوار ہرجی
میں جمال ایک فل سائز تصویر بھی تھی۔اس تصویر
میں وہ تعااس کی ال جیسی بھابھی عائشہ تھیں۔اس تصویر
بیٹیوں جیسی جینجی کل مہر تھی اور جان سے عزیز بھائی
دلاور 'جن کی جادو کر شخصیت اب مٹی میں مل چکی
میں۔ان سب کے چروں پر خوشیوں بھری مسکر اہث
تھی۔وہ چاروں ساتھ تھے۔بت خوش سے 'منظر کمل
تھا۔ زندگی سے بحر پور مسکر اہث 'چکتی آنکھیں اور
ماٹر 'سب خواب ہوچکا تھا۔اس ایک شخص کے
مولی سائٹہ بیکم سمائی سے بوہ اور وہ میں جیسے
مولی سائٹہ بیکم سمائی سے بوہ اور وہ میں جیسے
مولی سائٹہ بیکم سمائی سے بوہ اور وہ بھی جیسے
معذور ہوگیا تھا۔ اس ایک انسان سے گئے رہے
معزور ہوگیا تھا۔ اس ایک انسان سے گئے رہے
جونا بھول گئے تھے۔وہ وقت نے گزرتے گزرتے ان کا
جونا بھول گئے تھے۔وہ وقت نے گزرتے گزرتے ان کا
جونا بھول گئے تھے۔وقت نے گزرتے گزرتے ان کا
درد کم کردیا تھا کر آنے بھی ان کی یا دانہیں آبدیدہ کرد بی

تھیں۔ وہ بھی سننے کی کہ اسے اپنے پیروں پر ترم ما احساس ہوا جیسے ریٹم چھو کیا ہو۔وہ چو تک کی اور اپنے باؤں دیکھے 'جمال ایک ہے صورت سفید باؤں دیکھے 'جمال ایک ہے حد خوب صورت سفید رنگ کی بلی موجود تھی اور اس کیاؤں پر اپنا وجود رکڑ رہی تھی۔

وں ہے۔ "اسے اٹنی پاری بلی س کی ہے؟"اس نے فورا"ہی جھک کراہے اٹھایا تھااور پیار کرنے کئی تھی۔ "بیر ریٹا ہے۔ شاہ دل کی بلی ہے۔"عائشہ بیلم نے مسکراکر کہا۔

" ہے تو بہت کیوٹ ہے۔" وہ اس کے رہیم ہالوں پر ہار کرتے ہوئے بولی۔ مائی بلی کے ساتھ معموف ہوئی۔ دھیمی آواز میں ہاتیں کرنے گئی۔ اسے بلیاں خود بہت بیند تھیں تمر صولت بلیوں سے بہت ڈرتی تھی۔ بلی دیکھتے ہی اس کا سائس رک جا با۔ ان کی دچہ سے اس نے کہی بھی بلی ہائے کی ضد نہیں کی۔ اتنی خوب صورت نبلی آٹھول والی بلی پر اسے بہت بیار خوب صورت نبلی آٹھول والی بلی پر اسے بہت بیار آرہاتھا۔ ہر کی میں مصوف تھی۔

"" فی سیمی درا لان کی سیر کر آتی ہوں۔" وہ کھڑی ہوگئ۔عافیہ نے بھی اسے نہ ٹوکا۔ ہماری ای کو بلیاں بہت پہند ہیں۔"عافیہ نے اسے باہرجا تادیکھ کر کہا۔

"ہمارے شاہ دل کو بھی بہت لگاؤے جانوروں
سے" وہ بھی بنانے لگیں۔ ان الن بیس آئی۔ برب
برب پول روش کردیے کئے تصد سورج ڈو بنے کا
وقت اس بہت پند تھا۔ جب اند جرانے آسان پر
دھبوں کی مائی نمایاں ہورہا ہو تا اور آستہ آستہ یہ
وصے پورے آسان کئے گئی 'چرالان میں کھومتے کھومتے
تمام کر آسان کئے گئی 'چرالان میں کھومتے کھومتے
دوسری طرف آئی اور سبز فرش پر بیٹھ گئی۔ رہنا بھی لحہ
نواس میں مین تھی۔ اس بات سے انجان کہ کسی کی
نیازاس میں میں تھی۔ اس بات سے انجان کہ کسی کی
آئی وں نے اس کی معصوم اداووں کو بیشہ کے لیے
آئی وں میں ثبت کرلیا ہے۔

000

ابنار **کون 107 نوبر** 2015



لائش کی روشن کی وجہ ہے وہ بالکل مساف دکھائی دے رہی تھی۔اس کے ہتھوں میں تھی سی گیند تھی جے وہ اچھالتی اور شاہ ول کی لاڈلی بلی گیند کے پیچھے بھالتی۔

بہ لڑکی کون ہے؟"وہ حیران ساہوا۔اس کے انداز ے اتا تو معلوم مونی کیا تھا کہ وہ اس کھرے لوگوں ے باصرف المجمى طرح واقف تھى بلكد كے تكلف بھی تھی ای کیے توریٹا کے ساتھ کھیلنے میں معروف تقى-شاه دل باختيارات ديمين لگا- كچه دريك كا درد بجلن يك وم غائب بوكيا تفاياس كى كملك لابث اے کانوں کو تراوث بخش رہی تھی اوراس انجان اڑی کے چرے پر چھیلی معصومیت اور خوشی اس کی آنکھوں كوسكون دے رہى تھى۔وہ مبهوت سےاسے ديمتارہا۔ جونكات جب كسي في اس كے جوڑے شانے برہاتھ ركها- ودشاه جاجوي" مركى حران آوازاس ي ساعتول میں لتے ی تووہ بربرا کیا۔وہ چند منٹ پہلے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔عام حالات میں توورواز تھلنے کی آوازے ہی وہ نیندے بھی جاک جایا کرتے تھے حمر آج ده در سي سي كي كس نظار ، من محو تق كه مه کے آوازدیے پر بھی دہ متوجہ نہیں ہوئے تھے مرنے ان کی تکاہوں کے تعاقب میں ویکھا۔ ماتی مصوف ھی اور وہ اسے دیکھنے میں مصوف۔ اس بات نے اسے ٹھیک ٹھاک شاک پہنچایا تھا۔شاہ مل کامزاج بی ايبا تفاكه وه صنف تازك كي ظرف كم بي متوجه مواكرياً تھا۔ایسے میں یوں اس کامبھوت ہوجاتا مرکو جران بی

''چاچو۔ نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ای آپ کو بلاری ہیں کہ آپ آئیں اور مل لیں۔''اس نے عام سے کہتے میں کما اور طاہرنہ کیا کہ وہ اس کی چوری پکڑ چی ہے۔

۔ دوکون مہمان؟ اس نے آخری نگاہ یا ہرڈالی اور مد مرکز دوجوا۔

سربی پیک "میری فرندژاوراس کی فیمل…" وهنتائے گئی۔ "تم چلو… میں بس آیا ہوں۔" وہ مسکراکر پولا۔ مہ

بعنوس چڑھاگر کہا۔ وقسیماب یہ کتنی پیاری ہے نا۔ ول کررہاہے اسے ساتھ ہی لے جاؤں۔" وہ ذرا دھیمی آواز میں

میں میں بھوی اڑی ہوتم۔"وہ دانت کیکی کر بولا۔ ''آب لے جائیں اسے اپنے ساتھ۔ ''شاہ دل کے کان اس کی طرف کے ہوئے تنے ان کی ہاتیں اسے سائی دے رہ اور خوشی سے سائی دے رہی تھیں۔ ہائی نے جیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ عافیہ گڑ برطا کئیں۔

المح بعداس کے پاس وقت ہی کمال ہوگا۔" وہ بظاہر مسرا رہی تھیں۔ ہاہی کو نظر بچاکر گھورا۔ اس نے مسکرا رہی تھیں۔ ہاہی کو نظر بچاکر گھورا۔ اس نے قدموں میں لیٹ تھیں۔ ہاہی کو نظر بچاکر گھورا۔ اس نے قدموں میں لیٹ تی ساہی نے چرے اسے اٹھالیا۔ "آپ کی جائے۔.." ہاہی کا انظار کرتے جائے مسئری ہوئی تھی تو مہرو میری جائے بتاکر لے آئی۔ مسئری ہوئی تھی تو مہرو میں کا تصادم ہوا تھا۔ سیملب کی آٹھوں کے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ سیملب کی آٹھوں کے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ سیملب کی آٹھوں کے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ سیملب کی آٹھوں سے دیکھتے ہوئے کی تھام لیا۔ ہائی نے کمری بے قرار سیملب نے کمری بے قرار سیملب نے کمری بے قرار سیملب کی انٹھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کی تھام لیا۔ ہائی نے دیکھتے ہوئے کی تھام لیا۔ ہائی اسے دیکھتے ہوئے کی تھام لیا۔ ہائی کی توجہ کامرکزیا تو اسے دیکھتے ہوئے کی تھام کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کہ کرتے ہائی کی تھام کرتے ہوئے کہ کرتے ہائی کی تھور کی تھام کرتے ہوئے کی تھام کرتے ہائی۔ کرتے ہائی کی تھور کے کہ کرتے ہائی کی تھور کے کہ کرتے ہوئے کی تھام کرتے ہوئی کر

لمبنار**كون 108** نومبر 2015



lick on http://www.Paksociety.com.for More

روک کرانہیں دیکھنے کلی۔ مولت نہ سی ۔اگریای کا

مولت نہ ستی۔ آگر ماہی کا رشتہ شاہ دل کے لیے مانگ لیا جائے تو کیسا رہے گا؟" وہ لیجہ سرسری رکھتے ہوئے بولیس مشاہ دل کا دل دھڑک اٹھا۔

و توبہ کریں ای میں میری عمری ہے۔ اٹھارہ کی بھی بوری ہیں ہوئی اور اس میں بچینا بہت ہے جبکہ چاچو کی عمر ٹھیک ٹھاک ہے اور ماہی کا مزاج چاچو کے مزاج سے بالکل الگ ہے۔ ایساسو چنے گابھی نہیں۔" وہ بوں بولی جیسے انہوں نے ماہی کا تام لے کر گناہ کردیا ہو۔ شاہدل بلبلا کیا۔

ورخم نے کیا عمری رف لگار کھی ہے۔ ابھی تعین کا بی ہوا ہوں اور آج کل کے دور میں تو اتنا فرق آئیڈیل سمجھاجا آہے۔ "وہ بالکل ہے اختیاری سے بولا تھا مہر کا قتصہ من کراسے اندازہ ہواکہ وہ کیا کہ کمیا ہے۔ عائشہ بیکم بھی بھرپورانداز میں مسکرا کیں۔ معیم اسلاب تھا کہ۔ " وہ بری طرح شرمندہ

" آپ کے سارے مطلب جھے اچھی طرح سے معلوم ہیں۔ جب میں آپ کو بلانے گئی تو آپ کھڑی میں کھڑی مائی پر نگاہی انکس کیے بیٹھے تھے اور جب نیچے آئے تب بھی آپ کی ساری توجہ اسی پر تھی۔"مہر کی صاف کوئی پہلی بارائے بری گئی۔

مد مد مد كرمة شينا اور صولت شام كي چائے كى تيارى كردى

واب جمیں چلناچاہیے۔"عافیہ بیٹم کے اس جملے پروہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ''عاکشہ بیٹمہ نے جاری سے

وج تنی جلدی کیول؟ عائشہ بیلم نے جلدی سے ما۔

الهاالهاالهاالهاالهاالهام الهاجه الهاجه

"تہمارے کیے ایک سربرائزہے میرے اس بہی کچھ دن انظار کرو۔" وہ مبرکے کان میں سرکو تھی کرتے ہوئے بولی۔ ماہی کی معنی خبزی اے بہت کچھ سمجھائی محروہ پھر بھی جران تھی۔سبسے مل کروہ رخصت میں سُر

"چاچو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان بی کی شادی کا کارڈ ہے جنہیں ممی نے آپ کے لیے پند کیا تھا۔"وہ رٹاکو لیے بیٹھا۔ مہر کی آواز پرسید ھاہوالور مسکرایا۔ "پیانہیں... تمہاری شادی کاکارڈ کبچھے گا؟"وہ افسردگی ہے بولیں۔ "جب آپ لڑکی ڈھونڈیں گی تب..."مہرنے فورا "کہا۔ تب..."مہرنے فورا "کہا۔

"میرے زہن میں ایک خیال آیا ہے؟" وہ پرسوج انداز میں بولیں۔ مرجو برتن سمیث رہی تھی ہاتھ

ابنا**رکون 109** نومبر 2015

Seeffon

Click on http://www.Paksocietv.com for More ....

س نے اچانک سے کہا۔ سب رک کراس کی شکل مجھنے لگے۔

وكيامطلب .... "وه ناسمجى ي بوليس-

و مسطلب کی کیابات ہے؟ "قربی رشتہ داروں اور کے دالوں کو ہی عالی شان کی شادی کی خبر ہے۔ ماموں کے دوست احماب جب عالی شان بھائی کی کو دہیں منی دیکھیں گے دوست احماب جب عالی شان بھائی کی کو دہیں منی دیکھیں گے دوست دلیمہ تک نہ کھلائی۔ سب ناراض ہوں گے۔ طرح طرح کی باتیں میں ناراضی باتیں کریں گے کہ کھروالوں کی ہی آپس میں ناراضی باتیں میں ناراضی بردی انداز میں بولی۔

" دو تنهیں بروں کی باتوں میں وخل اندازی کا کس نے کمہ دیا؟ لوگ باغیں بنا میں یا مجھ اور تنہیں ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تم بس شادی انجوائے کردلوگوں کو ہنڈل کرنا ہمارا کام۔" وہ ود تُوک انجے میں پولیں۔ مائی کی ساری شوخی شرارت بھک سے او کئی۔ وہ جیپ چاپ اٹھ کرچلی گئے۔

"ورا نرم لنج مين بات كرو-رلاويا نااس-" آفاق

ان اول کو کسے کہ دو سروں کی باتوں ہے کہ دو سروں کی باتوں ہے کہ دو سروں کی باتوں ہیں الجھے۔ اس کی عمر تہیں اس کے خواہ محوالہ اس کی عمر تہیں ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی۔ اپنے چسکوں کے لیے دو سروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کے چلانے کا ہنر کو کی ان سے سیکھے۔ "وہ بے تحاشا غصے میں تھیں۔ ایک دو سرے کا منہ دیکھتے رہ میں آگے۔ کا منہ دیکھتے رہ میں ایک دو سرے کا منہ دیکھتے رہ میں ایک دو سرے کا منہ دیکھتے رہ میں آگے۔

وہ کرے میں آئی تھی اور تب سے مرتکے میں اسے رہے ہے اٹھ اسے رہوئے ہیں جاری تھی۔عافیہ بیکم لاؤریج سے اٹھ کرسیدھااس کے پاس آئی تھیں۔اسے بوں بلکناد کی کران کے ول کو چھ ہوا۔اسے تو وہ ہفیلی کاچھالہ ہناکہ رکھتی تھیں مرعالی شان کے بنایتا ہے شادی کرنے نے انہیں ہے تعاش تکلیف دی تھی وہ چاہ کر بھی اپنے انگر کے اس دھ کو کم نہیں کریاری تھیں کرمیشنا کے انگر کے اس دھ کو کم نہیں کریاری تھیں کرمیشنا کے ساتھ ان کارویہ بالکل ٹھیک تھا مرعالی شان کو دیکھتے ہی ساتھ ان کارویہ بالکل ٹھیک تھا مرعالی شان کو دیکھتے ہی ساتھ ان کارویہ بالکل ٹھیک تھا مرعالی شان کو دیکھتے ہی

ميس- آفاق مايي على شان اور سيماب لاو ج ميس بينصے جائے كا انظار كررہے تصب ساتھ ساتھ شادي تے حوالے سے مفتلو بھی جارہی ممی کہ لاؤ بج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ ماہی فون کے قریب ہی جیٹی می-اس نے جول ہی فون اٹھایا۔ سیماب نے تیزی ہے اس کے ہاتھ ہے ریسیور چھین لیا۔ ماہی کواس کی به حركت سخت تأكوار كزرى-ايد لكا تفاكدما بول اس ک اس حرکت پر ضرور ہی اس کی کلاس لیس سے مر جرت الكيز طور يروه جي رہے۔ فون صولت كے سرال کی طرف سے تھا۔ سیماب نے فون عافیہ بیکم کو بكرا ديا-وه بات كرنے لكيس اور بحر محدد يربعد فون ركھ وا-صولت اور كرمينا ايك ما عقه -- لاد يخيس آيس -وكيا كررى تحيس راشده؟" آفاق صاحب ف صولت کے اتھوں جائے کاکپ پکڑتے ہوئے ہو جھا۔ وہ کمہ رہی تھیں کہ وہ جو اسکائے کر آئی ہیں فراز کو پسند نسیں آیا۔ فراز کا کہناہے کہ صوابت کی پند کالنظامونا جاسے۔ تودہ یہ کرر ری تھیں کہ کل دہ صوات کوبازار کے کرجانا جاہتی ہیں "اسیس ان کی اس فرمائش پر غصہ

مرہ کوئی بات تو شیس ہوئی۔ استفادان پہلے کیادہ سو رہے تھے کل صوات آبا کی مہندی ہے۔ مهندی والے دن کون لینگے پند کرنے جا ماہے۔ "سیماب غصے سے

ورد "زنانیوں والی ہاتیں کرنے میں توتم ہاہر ہو۔" ماہی نے اس کے کان میں کمس کر کہا۔ سیماب نے اسے محورا۔وہ سیدھی ہو بیٹی۔

ورسی پیدی برات میں جذباتیت انجھی نہیں ہوتی۔ صولت کی وہ صرف ساس نہیں سکی خالہ بھی ہیں۔ اگر لے جانا جاہتی ہیں تو اس میں کوئی انتا برط مسئلہ نہیں۔ بیہ قرآن میں تو درج نہیں کہ دلہن مہندی کے روز بازار نہیں جاسکت۔" آفاق صاحب نے محل سے سمجھایا تو وہ جی ہوگیا۔

'''ای \_ مولت آپاکے سسرالی تو انہیں کل انگا آس کے آب اپنی بہو کا انگا کب خریدیں گی؟''

ابنار **کرن 110 نو**مبر 2015

See from

Click on http://www.Paksociety.com.for More ...

ان کا دکھ جاگ جا آ۔ عالی شان نے ان کا مان ان کا کھروسا توڑویا تھا اور یہ ان سے برداشت نہیں ہوپا رہا تھا۔ وہ ماہی کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھیں مرعالی شان کے والمعر کی بات نے انہیں ہے تخاشا غصہ ولا دیا تھا اور بتالی اظ کیے انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ دھیرے اور بتالی اظ کیے انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ دھیرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لکیں۔ ان کے کمس سے وہ بالوں میں انگلیاں پھیرنے لکیں۔ ان کے کمس سے وہ بہوان می کہ کون اس کے پاس ہے۔ ماہی کے اندر بہوان می کہ کون اس کے پاس ہے۔ ماہی کے اندر بہوان می کہ کون اس کے پاس ہے۔ ماہی کے اندر اشر مندگی سراٹھارہی تھی۔ اس نے تکھے سے منہ نکالا اور اٹھ کر بیٹھ می۔ بورا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ اور اٹھ کر بیٹھ می۔ بورا چرو آنسوؤں سے تر تھا۔ اور اٹھ کی سرخہورہی تھیں۔

روں میں اس نے ان کے ان

دوس وقت مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے میں جانتی ہوں کہ عالی شان بھائی کے شادی کے تذکرے سے آپ بہت ہرٹ ہوجاتی ہیں۔ بھر بھی میں نے یہ سب کہ دیا اور آپ کود کئی کرویا۔ آئی ایم رئیلی سوری۔ " وہ سوں سول کرتی بول رہی موکرا سے خود میں جھینچا تھا۔ اس کا ہر رنگ ہر روپ انہیں ماضی میں دھکیل دیتا تھا۔ وہ بوری کی بوری فضیلہ تھی۔ وہی نمین نقش وہی معصومیت وہی

اگلی مبح راشدہ ان کے دروازے پر موجود تھیں۔ صولت اکیلے جاتے ہوئے گھبرارہی تھی۔اس نے ان کو کو ساتھ چلنے کو کہا۔ ماہی جانتی تھی کہ راشدہ آئی کو اس کی موجود کی سے پریشانی ہوتی ہے۔اس نے انکار کرنے کا سوچا مگر راشدہ آئی نہ جانے کس موڈ میں تھیں' اسے آپنے ساتھ خوشی خوشی لے جانے کے لیے راضی ہو گئیں۔عافیہ بھی نہ جانے کیاسوچ کران

کے ساتھ چل ہویں۔ سیماب اور عالی شان ہے حد مصوف ہے۔ شادی کی ساری ذمہ داری ان دونوں کے کاندھوں پر تھی تو ایک پاؤل کھر میں تو دو سراپاؤل باہر۔ کھر میں صرف کرسٹینا اور آفاق صاحب ہے۔ وہ بنی کو سلاکر چن میں مصوف تھی۔ کرسٹینا بلاشبہ بست اچھی اور کی تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر وہ دروازہ بجنے کی آواز پر وہ دروازہ بجنے کی آواز پر وہ دروازہ بحکے کوئی ہوگا کرسانے کھڑے انجان مخص کود کی کرمٹینا کو جھے بی اس سے آگریزی میں بات کی تھی اور اس کے کرمٹینا کو دیکھتے ہی اس سے آگریزی میں بات کی تھی اور اس کے کرمٹینا کو دیکھتے ہی اس سے آگریزی میں بات کی تھی اور اس کے کرمٹینا کو دیکھتے ہی اس سے آگریزی میں بات کی تھی اور اس کے کرمٹینا کو دیکھتے ہی اس سے آگریزی میں بات کی تھی اور اس کے کرمٹینا کو دیکھتے ہی اس سے آگریزی میں بات کی تھی اور اس کے کرمٹینا کو دیکھتے کی مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست مطلب عزیت ہو تا ہے۔ وہ اس کے اس تمل پر بست میں ہوئی تھی۔

پراس مخص نے آفاق سے ملنے کی خواہش طاہر
کی تو وہ اخلا قیات نبھاتے اسے ڈرائنگ روم ش لے
آئی۔ اس نے اس کمر میں مہمانوں کی تواضع کا جو
طریقہ دیکھا تھا وہ اس کے مطابق عمل کردہی تھی۔
اس نے آفاق صاحب کو مہمان کی آمد کی خبردی اور ان
کے لیے جوس بنانے گئی۔ وہ جس وقت جوس کے
گلاس لے کرڈرائنگ روم میں آئی۔ اندر کامنظراسے
سجھ نہیں آیا۔ آفاق صاحب شدید غصے میں دکھائی
وے رہے تھے۔ وہ جران کھڑی رہ گئی۔ اسے سامنے
د کی کروہ بالکل جی ہو گئے۔

" دبیٹا ... آپ یہ لے جائیں... اس کی ضرورت نہیں۔"انہوںنے نری سے کماتھا"ان کے انداز میں کچھ توالیا تھاکہ وہ ٹھٹک کئی اور فورا "باہر نکلی تھی۔ دستہاری بہوتو بہت شکھڑاور آداب والی ہے۔"وہ

اے جاتاد کھے کربولا۔

دفشاہ نواز! میرے کمرکے معاملات میں وخل
اندازی یا کسی بھی طرح کے کعنشس کرنے کا حق
حہیں نہیں۔ یہاں سے دفع ہوجاؤ ابھی اور اس
وقت۔ "وہ دبے لہج جی بولے انہوں نے لاکھ شکر
اواکیا تھا کہ مائی اس وقت موجود نہیں تھی۔
دمیں یہاں انی بئی سے ملنے آیا ہوں اور اس سے
دمیں یہاں انی بئی سے ملنے آیا ہوں اور اس سے

ابناسكون (11) نومر 2015

lick on http: پر معلیے Paksocialy com for More

\* \* \*

ہے ہوئے استیج پر صولت دلهن بی بینی تھی۔ ہر وقت ساده رہے والی صولت خوب ہار سنکھار کے بے مدحسين لك ربى تقى- نكاح كافريض اواكياجاچكاتفا-فرازاس كے برابر بیٹھاتھا۔ دونوں كود مكھ كر لگتا تھاكہ وہ دونوں ایک دو سرے کے لیے ہی بے ہیں۔ سنجیدہ اور شرملے ہے۔ان کے برابر کرسٹینا اور عالی شان چر سے دولها ولهن کے روپ میں سبح بیٹھے تھے عافیہ نے ان کے والمہ کے لیے ہال کردی تھی اور بدہال مرف اور صرف ای کی وجہ ہے اس کی خوشی ہے کیے كى منى تھى۔عالى شان كى بينى عافيد كى كوديس تھى۔ فوثو سیش کے بعد عالی شان النیج سے یعیج اتر آیا۔ ماہی كالمرتك كالباس مين بال يمول الانت ساميك پ کیے بہت پاری لگ رہی تھی۔ماہی اور مردونوں في أيك رنك كالباس بهنا تفا- دونول سائق ساتي تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کرماہی سیماب کو پکڑلائی كه وه دونوں كى تصاور بنائے مراس كى اس حركت بر لحبراتي تمي مماي نيروانه ي سيماب ي توعيدي ہو گئی تھی۔ سیماب کو فری ہوتے دیکھ کرماہی نے ایسے بعكاديا- يعاره منه بتاكر چلاكيا-ماي كوخبر شيس تقى كه عائشه بيكم اورعافيه آيس من كيا كفتگو كردى بي-اس كي توجه بس صولت ير تھي-بظا مروه مسكراتي يهال وبال اتعلائي بعروبي محي مراس كادل باربار بحررباتفا-شادی میں شاہ ول مجھی شریک تھا۔ ماہی نے بس سلام اور بلکی چھلکی بات چیت کے بعد اس کی طرف ویکھائی مہیں تھا اور شاہ دل پہلی ملا قات کی طرح آج بھی اہے دیکھنے میں محو تھا۔ مرسماه مل کی حرکت پر متكرااتهي تقى اورماي كى بينيازى پراسے بهت بيار وہ وقت بھی آن پہنچا جب صولت کو احارہا تھا۔ قرآن کے سائے میں آج ایک کیے جگر کا حکوا ان سے دور جارہی ی - برائی مورنی تھی۔ ماہی کا تو برا حال تھا۔ بچین

ملے بغیر ہرکز نہیں جاؤں گا۔" وہ صوفے پر پھیلتے ہوئے بولا۔ ان کابس نہ چلاتھا کہ اسے شوٹ کردیں۔ دہم آخر کیا چاہتے ہو؟ کیوں ماہی کی زندگی بریاد کرتا چاہتے ہو۔ "وہ جیسے تھک کریو لے تھے۔ دسیں ماہی کا باپ ہوں' ماہی کی زندگی بریاد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ میری بیٹی ہے' اسے میرے پاس رہنا چاہیے۔ اپنے حقیقی باپ کیاس۔"وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔

دولت سے مشروط ہے۔ سانپ کی فطرت ہے دولت سے مشروط ہے۔ سانپ کی فطرت ہے تمہاری۔ ڈسٹا تمہاری فطرت ہے ' پھرچاہے سامنے تمہاری سکی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔" وہ نفرت سے یو لے۔شاہ نوازہس دیا۔

"جب تم ساری حقیقت سے واقف ہوتو ڈرامہ بازی بند کردادر میری بٹی کومیرے حوالے کردو۔اگر تم نے ایسانہ کیا تو بقین مانو تمہارا پورا خاندان میرا زہر برداشت نہیں کریائے گا۔ جھے تو جو چاہیے وہ میں حاصل کرکے رہوں گا۔ تھی سید تھی انگی سے نہ نکلاتو انگی نیز تھی کرنا میرے لیے گوئی مشکل کام نہیں۔ عقل مندہ و تم ... تجو جاؤ۔" وہ تحل سے بول رہاتھا۔ شبہ بی اس کامویا کل بجا۔

دمیلی بال تعیف ہے۔ تین دن سے بعد کی سیٹ کیوں کنفرم کروائی ہے؟" وہ دھاڑ کر بولا تھا اور مغلظات کا طوفان اس کے منہ سے البلنے لگا۔ آفاق اسے دیکھتے رہے۔ بظاہر کننی دلکش مخصیت تھی اس کی اور اس کا انداز۔ انہیں اس سے تھن آنے گئی۔ اس نے کھی در بعد فون بند کردیا۔

دس ابن ہوی کے ساتھ ہی مون پر جارہا ہوں۔ واپس آتے ہی میں ای کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ جتنے بند باندھنے ہیں باندھ لو۔ خدا حافظ۔ "اس کے موبائل پر پھرسے کال آنے کی تھی۔ وہ اٹھ کرچلا کیا۔ ہن مون کی بابت صرف اس لیے بتایا باکہ آفاق صاحب کو مزید تکلیف کاسامنا کرنا پڑے وہ مسکراتے ہوئے چلا کیا۔ آفاق سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ

ابنار **كون 112 أو**ير 2015



lick on http://www.Paksociety.com for More

ے وہ صولت ہے بہت قریب تھی۔ اسٹے سالوں کا ساتھ' سونا' جاگنا' ہستا' رونا ہر ہر لھے ساتھ گزرا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آرہی تھی وہ آئندہ کی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی۔

صولت کی جگہ توکوئی نہیں لے سکتا تھا۔ رخصت ہوتے وقت جب وہ ای کے ملے کلی توجد ائی کا احساس کچھ اور شدید ہوا تھا۔ عافیہ لاکھ صبط کر تیں آنسو توان کے بھی چھکے تصدمال کی دعاؤں 'باب کے سائے اور بھائیوں کے مان تلے بالا خروہ رخصت ہوگئی۔ ای کھر آتے تک روتی رہی۔ سیماب کیا پورا کھرد کھی تھا۔ وہ

Downloaded From Palsoode by the Palsoode by th

آج کی رات اس کی زندگی کی خوب صورت راتوں میں سے ایک سی ۔ آج اس نے پہلی بار مان کو سنورے دیکھا تھا۔ بھی بھی اسے خود پر غصہ بھی آتا كه ات سال يون عى كزار نے كے بعد اسے محبت ہوئی بھی توایک ہے جدیم عمرائی ہے۔ بدیات اے شرمنده بمى كرديا كرتى تحى مرحبت يركسي كابس وتنيس اور نبى ده أيك لفظ تفاجهان ده بي بس موجايا كريا تفا بال سے روائل سے لے کر کھر چینے تک اور اب اپ كرے ميں موجود ہوتے ہوئے جی اس ير سرشاري طاری تفا- تکمری تکمیری بجی سنوری مای کی تثبیه اس کی بلکوں پر لرزیر ہی تھی۔ مائی کوسوچنا تو جیسے اس کی عادت بن كئي تهي اورايت به عادت بهت عزيز موكئي میدمای دو پہلی اور کی تھی۔ جے دیکھ کراس کاول نی لے پر دھڑکا تھا۔وہ غیرارادی طور پر بی کھڑکی میں آن لفرا ہوا۔ جیسے ماہی لان میں موجود ہو۔ وہ اپنی اس ح کرد. رینس روال استرس بانته بار باه با است ب

بیر پرلیٹ کراس نے ممری سائس بھری۔ پہلی اقات میں ہی وہ اس پر ول ہار بیٹھا تھا۔ وہ سری اقات میں وہ اسے پہلے ہے کہیں زیادہ قریب محسوس وقی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں تیسری ملاقات میں

اسے عشق ہی نہ ہوجائے۔وہ عشق جوانسان سے اس کے حواس چھین لیتا ہے۔ شاہ دل نے سائیڈ ٹیمبل پر رکھے موبائل کو اٹھایا جو سارا وقت مہرکے ہاتھ میں دیا رہا تھا' ٹاکہ وہ ماہی کی تصاویر بناسکے۔شاہ دل کی چھپی خواہش کو مہرنے گننی آسانی سے سمجھ لیا تھا۔ اسے مہر

يرخوب بيار آيا-

دولها ولهن کی تصاویر کے بعد سب سے زیادہ تصاویر ماہی کی ہی تھیں۔ اس کی ہر تصویر ہی خوب صورت تھی مرایک پر اس کی تکابیں جم کر رہ گئیں۔ اس کی تکابیں جم کر رہ گئیں۔ اس کی انگلیاں اس کی زلفوں میں آئی تھیں کہ اور دہ چہوذراسا نیچے کیے شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ایک بیدور اتھا۔ ایک بیدور اتھا۔ ایک بیدور اتھا۔ ایک بیدور اتھا۔ اور میں قید ہو گیا تھا اور اور اتھا۔ اس کی تکابی شخص کی تبلیوں میں قید ہو گیا تھا اور اور اتھا۔ اس کی تکابی شخص کے انکاری تھیں۔ یہ دیگر کر گئی مراسکی تصویر کو یک کے دیک و کھیا رہا۔ بہت دیر کر در گئی مراسکی تعامل کی تعلیم کی تعلی

مائی بہت زیادہ حسین اوکی نہیں تھی مگر جب سے دواس کی محبت میں جاتا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ حسین اسے کوئی دوسرا لگتا ہی نہ تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نگاہوں کو قابو کیا اور موبا کل سائیڈ پر رکھ دیا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جنجلا نہیں رہا تھا بلکہ وہ ان جذبات کی مازگی اور خلفتگی اسے اندر سمورہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نری سے آنکھیں بھر کرلیں۔ بند میکوں کے اردہ دو ان کے مسکراتے ہوئے نری سے آنکھیں بھر کرلیں۔ بند میکوں کے اردہ دو اس کے مراہ تھے۔

فرض احن طریقے ہے اوا ہو گیا تھا۔ وہ گھرلوٹے
سب ہی ہے تحاشا محملن سے تدھال تھے۔ ای تو پھر
زیادہ ہی ہے حال تھی۔ اس نے بھٹکل کپڑے تبدیل
کیے تھے۔ ابھی وہ بستر رکیٹی ہی تھی کہ عافیہ اس کے
کمرے میں آگئیں۔ وہ بھی ہے حد تھی اور تدھال
کرری تھیں۔ اوھرہال میں تو انہوں نے خود پر صبط
کرلیا تھا کمر کمر آگروہ خوب روئی تھیں۔ رونے کی وجہ
اٹھ کر بیٹھ تی۔
اٹھ کر بیٹھ تی۔

ابتد**كرن 113 ن**وبر 2015

سخٹن سے تو وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ دوہاتھ اسے اپنی مردن پر محسوس ہونے لگے تو اس نے کھبراکر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سانسیں اٹھل پھل ہونے لگی تھیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں کو صاف کیا اور سائیڈ نیبل پر رکھے گلاس کو اٹھاکرپانی پی کراپنے حواس بحال

"مایی ... یمال کوئی شیں ہے۔ سب تیرے اپنے ہیں۔ مجھ سے نفرت کرنے والا' تیری جان کا وحمن جل میں سرورہا ہے۔ تیرے اور تیرے خدا کاسابیہ ہے۔اس کی رحمت ہے۔ تو ان دو ظالم ہاتھول سے بت دورے "وہ خود کو سمجھانے کی تھی۔اس نے مُعَانِ لِيا تَعَاكُه وه اين اندر الله اس خوف كو تكال با هر كركے كى۔ صوات كے جانے كے بعد بى اسے احساس موافقاكه زندكي بس جولوك موجودين منروري سیں کہ بیشہ ساتھ رہیں۔ ساری عمرورتے روتے ہوے و سیس کزارنی - خود پر کزرے علم کوخود برحاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ آئکھیں موندے ان ہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر یقین کو اتر ہے محسوس کیا تفاکہ وہ جو جائے کرسکتی ہے۔ خوف کو فاست دے سی ہے۔ اس کی منن کم ہونے کی سى-دەددسياد باتھ جيےدور كىيل كى مضوط رسى بندھ مے تھے وہ دھرے دھرے نیند کی وادی میں

اس نے مندی مندی آنھے جیب سے احساس سے کھلی تھی۔
اس نے ہمندی مندی آنھوں سے بہال وہال ویکھااور
اس نے پھر آنگھیں بند کرلیں گرا گلے ہی لیمے جیسے
اس کے حواس بے دار ہو گئے تھے اور خود پر جھکتے وجود
کواس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے خود
منبیں معلوم تھا کہ اس کے اندرا تی طافت کہاں سے
آئی تھی۔ اس نے اپنی پوری جان لگا کر زور دار لا تیں
اس محض کو رسید کی تھیں۔ وہ او کھڑا کر نے گرا تھا۔
بیم ملکتے اندھیرے میں اسے صاف دکھائی نہیں دے
بیم ملکتے اندھیرے میں اسے صاف دکھائی نہیں دے
ریا تھا۔ اس نے تیرکی سی تیزی سے بیڈسے چھلا تک
دیا تھی۔ ابھی اس

بوں۔ دمیں تہارے پاس سونے آئی ہوں۔اب صولت تو ہے نہیں اور تہ ہیں اکیلے نیند نہیں آئے گی۔"وہ زیردستی مسکرا کر پولیں۔اس نے ان کے ہاتھ تھام کر

وكيا موا ماى-" وه ان كے چرے كو تكتے موے

۳۰ میں ضرورت نہیں۔ مجھے ان کی کمی تو محسوس ہوگی مگراب توعادت ڈالنی ہی پڑے گی تا۔ "وہ نری سے مسکرائی۔

روی اسلیمی ڈرجاتی ہو۔آگر ڈرگئیں۔ پھر۔" ۴۷رے آپ بالکل پریشان مت ہوں۔انی اب بری ہوگئی ہے۔اسے بالکل بھی ڈرنمیں لگے گا۔ آپ بے فکر ہوکر سوجائیں۔ "اس نے ہنتے ہوئے کہا۔ دولیک نائی۔"

دولین و یکن پڑھ نہیں۔ مامی میں بری ہوگئی ہوں ' آپ کو پتا ہے مہرائی کمرے میں اکملی سوتی ہے۔ میں اس سے زیادہ بہاور ہوں۔ بالکل نہیں ڈرول کی میں ' آپ جا کیں اور آگر ڈر لگ بھی کمیاتو میں آپ کو بلالوں گی۔ جاکر آرام کریں۔" وہ اپنے دھڑ گئے ول کو سنھالتے ہوئے بظاہر بے قلمی سے بولی تو وہ قائل کو ہو گئیں اور المجھے کر جلی گئیں۔

"آی کوتو بھیج دیا تو تے آئی۔ اب کیا کرے گی؟" وہ

بردل نہیں تھی محرطلات نے اسے ابیا کروا تھا۔ وہ

برت تھی ہوئی تھی محرائے نیند نہیں آرہی تھی۔ اس

نے کروٹ لے کرانا پہلود کھا" آج وہ خالی تھا۔ یہال
صولت موجود ہوتی تھی۔ اس نے بستر بہاتھ پھیر کر
اس کی موجود گی ومحسوس کیا۔ تنہائی کا احساس اس نے
وزیر غالب نہ آنے ویا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ
والے جس طرح اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ بچھے اپنے
اندر سے سارے خوف سارے ڈر نکالنے ہیں۔
اندر سے سارے خوف سارے ڈر نکالنے ہیں۔
مرف اللہ سے ڈرنا اور اس بر بحروسا کرنا ہے۔ اس نے
سیر کرتے ہوئے خود کو یاور کروایا تھا۔ آگھیں
آگھیں برد کرتے ہوئے خود کو یاور کروایا تھا۔ آگھیں
سیر کرتے اسے معن محسوس ہونے گی تھی۔ اس

ابنار کون (۱۹ نوم ر 2015

اسے خود کیں جھینے لیا۔ دمیری بی کے ساتھ کوئی کچھ برانہیں کرسکتا کوئی بھی نہیں۔" وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی تھیں۔ ''عافیہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔" آفاق خود پر منبط کرتے ہوئے بولے تصد عافیہ نے اسے سمارا وے کراٹھایا۔ کرمیٹینا بھی ان کے ساتھ ہی با ہرنکل دی

"بیر حرکت بقینا"شاہنوازنے ہی کی ہوگی۔ وہ بہت گھٹیا انسان ہے۔" ہاہی کے جاتے ہی وہ غصے سے بولا تھا۔ سیماب کو نجمی عالی شان کا اندازہ بالکل درست لگا تھا۔ جبکہ آفاق بنا کچھ کے فون ملانے لگے۔ کچھ دیر بعد فون اٹھالیا کیا تھا۔

ور شرع سے ذوب موتم۔ کوں اس معصوم کی زندگی تباہ کرنے پر نلے ہوئے ہو۔ خودائدن میں بڑے عیاشیاں کررہے ہواور سہال اپنے کار ندوں کو بھیج کر مائی کواغوا کروانے کی کوششیں کررہے ہو؟ کیسے مردہ و تم ؟ تمہاری غیرت آخر کہاں جاسوئی ہے ؟" وہ ہر لحاظ بھول کرشدید غصے میں شاہنواز کو سنا رہے تصے جبکہ شاہنواز یکا بکاان کی بات سن رہاتھا۔

و کی ایکواس کرد ہے ہو؟ میں اپنی غیر موجودگی میں مائی کو کیوں تہارے کھرے خائب کردانے لگا۔ "اس کی آواز میں شدید جرت تھی۔ شاہنواز جاہے ای کی اواز میں شدید جرت تھی۔ شاہنواز جاہے ای کی میں اپنے قربی میں کر سکتا تھا۔ وہ اس معلطے میں اپنے قربی ملازموں تک پر بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ مائی کی رکوں میں بسرطال شاہنواز کائی خون وو ٹر رہا تھا۔ اس لحاظ سے وہ کوئی کو تاہی کی رکوں میں بسرطال شاہنواز کائی خون وو ٹر رہا تھا۔ اس لحاظ سے وہ کوئی کو تاہی کرنے کا معمل نہیں تھا۔

" احجا ... توراتوں رات مائی کاکوئی اور دسمن کیے پر اہو کیا؟ تمہارے علاوہ تو مائی کاکوئی دسمن نہیں تھر پر اہو کیا؟ تمہارے علاوہ تو مائی کاکوئی دسمن نہیں تھر یہ مسلم ہے۔ " آفاق صاحب کرج کر تو اور کون کروا سکتا ہے۔ " آفاق صاحب کرج کر تو لیے جبکہ وہ جیران رہ کیا تھا۔ اس میں اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ اس تیسرے محتف کا تام سوچ رہا تھا۔ کون ہو سکتا تھا جو مائی کو انحوا کر دائے کی جرات کرے گا؟ جمعی اس کے موہا کل پر کروائے کی جرات کرے گا؟ جمعی اس کے موہا کل پر

نے کنڈی کھولی ہی تھی کہ وہ چرسے اس کے قریب موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں روبال تھا۔ ماہی اپنا وجود اس تحض سے آزاد کروا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شدت سے چلا بھی رہی تھی۔ جب اسے قدموں کی آواز سائی دی تو وہ ماہی کو چھوڑ کر کھڑی کی سمت دوڑ کیا۔ لیے بھرمیں کسی چھلاوے کی طرح خائب ہوا تھا۔ کی ارے اس کے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئے۔ خوف کے مارے اس کے بورے وجود پر چیو تیبال می رہیگئے گئی تھیں۔

"ای بیاکیا ہوا؟ کیول روری ہو؟" وہ اس کاچہو تھام کر ہولیں۔ وہ اور زیادہ رونے گئی۔ "پلیز ہتاؤ تاکیا ہوا۔ کیول اس طرح رو رہی ہو۔" وہ اس کے بول رونے ہوئے رہت محبرا گئی تھیں اور پھر مائی نے روتے ہوئے اس کے بول ہوئے اس سے اس کے بول ہوئے اس سے اس کے بول ہوئے اس سے بیال ماری بات بتا دی۔ پچھ دیر کے لیے تو سب ہی ساکت صامت رہ گئے تھے۔ وہ اب تک ہی مستجھے تھے کہ بیشہ کی طرح مائی گزرے بل خواب بیل درکھ کر وحشت زوہ ہوکر چلانے گئی تھی محر حقیقت مان کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی میں مرحقیقت میں کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی میں مرحقیقت میں کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی میں مرحقیقت میں کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی میں مرحقیقت میں کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی میں مرحقیقت میں کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی میں کر تو ان سب کے پیرول تلے سے زمین نکل گئی

اسے آمے کا اسے آری ان سب پر ارزہ ساطاری ہو کیا تھا۔ مای نے

ابنار کون 115 نوبر 2015

زوالفقار کافون آنے لگا۔ اس نے عائب ماغی ہے اس محقیں اس نے اثبات میں کرون ہلادی۔ کافون اٹھایا تھا۔

"تہماری بٹی تو بہت بہادر ہے۔ میرے بندے کو الی لاتیں ماریں کہ وہ پیٹ پکڑ کر اب تک کراہ رہا ہے۔"اس کے اس جملے نے شاہنواز کے تن بدن میں آگ لگادی تھی۔

"تهاری اتن مت کیسه"

"ہمت کی بات مت کوشاہنواز "وہ ہنس کے بولا فقائور دیسے بھی اس میں غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں۔ تم نے بھی تواسے اغواکروانا ہی ہے۔ پھریہ کام اس کے ہونے والا شوہر کروائے گاتو کیا ہوجائے گا؟" وہ اظمینان سے بول رہا تھا اور شاہنواز غصے ہے پاکل معدنان سے بول رہا تھا اور شاہنواز غصے سے پاکل

"اتناحق توبنتای ہے۔"وہ کمرہ بنسی کے ساتھ بولا - دوسروں کی عزت پر نگاہ رکھنے والے سے آج اپنی ہے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اہی کے نام کے ساتھ اس کانام جڑا تھا۔ اس لیموہ آگ بولا ہو کیا تھا۔ اسے ماہی سے دلچی نہیں تھی۔ اسے شاہنواز کے نام سے دلچی تھی۔ اس نے غصہ پہنے فون کان دیا۔

0 0 0

آج رات ولیمہ تھا۔ ای کوعافیہ نے خود تیار کیا تھا۔ اس کامیک اپ ذرا کمرا کردیا تھا باکہ اس کے چرہے کی اداسی اس میں چھپ جائے محر آ تکھوں کی اداس کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں۔

"ای ۔ خود کو بالکل نار مل ظاہر کرد۔ اس طمع کہ کرری رات کا شائیہ تک تمہارے چرے پر نہ رہے۔ صولت پر ائی ہو گئی ہے۔ اب اس کافرض بدل کیا ہے۔ مہیں اب اس سے اپنے سارے مسائل شیئر نہیں کرنے اس کی خوشیاں محسوس کرنے دیا۔ اسے دی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اسے نئی زندگی کی خوشیاں محسوس کرنے دیا۔ اسے دی کے کہ تمہاری اداسی بھانی لے کی۔ تم اسے حقیقت مت بتانا۔ تم سمجھ رہی ہوتاں ؟ وواس کے بالوں کو سلحماری تعین حقیقت سے آگاہ کرری

سیں ہی ہے البات میں مرون ہدا دی۔
'' آج میں عائشہ بیکم سے مرکے رشتے کی بات
کروں گی۔ دعا کرتا کہ وہ لوگ مان جائیں۔'' اس کی
مرون میں ہار پہناتے ہوئے انہوں نے اس کا دھیان
مراہ شائے کے لیے کہا تعا۔ مائی کے چرے پر فورا ''
مسکراہ شائد آئی تھی۔

"اب چلو۔ باہر سیماب تہمارا انظار کر دہاہے"

ول ہی ول میں ماشاء اللہ کتے انہوں نے اسے کماتو ہ

باہر آئی۔ وہ اور سیماب بائیک پر جائے جبکہ وہ چادول
گاڑی میں 'وہ سیماب کے ساتھ باہر آئی۔
"آج تولوگ بہت چک رہے ہیں۔ "اسے دیکھ کر
سیماب نے اسے چھیڑا تھا۔ بائی مسکرا دی۔ "آج تو
ہیرا تھا۔ بائی مسکرا دی۔ "آج تو
سیماب بنس پڑا۔ جبھی ان کے قریب گاڑی آگر دی

کے لیا۔
"شاہنواز۔ دومینے کا انظار توبہت طویل ہونے لگا
ہے۔ تصویر میں توبیہ پھی بھی نہیں لکتی آف ۔۔۔ یہ دد
مینے کیسے کئیں سے ؟" وہ مسکرا تا ہوا گاڑی میں بیٹے
میلے کیسے کئیں سے ؟" وہ مسکرا تا ہوا گاڑی میں بیٹے
میلے۔
مالی تعریب کے دوران ہستی مسکراتی رہی تھی۔

پردُالنّا این گاڑی کی ست بریھ کیا سیماب بائیک از اکر

ابنار **کون 110 نوم**ر 2015

READING

و كيا مطلب؟ آب ذرا كل كربات كرير-" انهول نے فورا سکما تھا۔

"بات بدے کہ آگر عام حالات ہوتے تومیں مجھی بھی یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان نہ کرتی۔ بہت ی باتیں انسان خودہے کہتے ہوئے بھی جبجکتا ہے۔ تمر چوں کہ آپ رشتہ واری کے خواہش مندیں۔ مراس سے پہلے میں آپ کو بہت کھے بتانا جاہتی ہوں۔ جیسے آپ لوگوں کی خواہش ہے ماہی کو ایٹے کھر کی بہو بنانا وینے بی میری بھی میں خواہش ہے کہ مرمیرے کھر کی بوے اور اس نامے میں آپ کومانی کے بارے میں سب بتانا جائت مول-اس كے بعد آپ كاجو فيمله مو كا مجھے وہ منظور ہو گا۔" انہول نے تفصیل سے کماتووہ حرت ے انہیں دیکھنے لگیں۔ایا بھی کیا تفاجو ماہی کی وات مسلك تفا؟

شاہنواز "آفاق کا کلاس فیلو تھا۔ بے حد وجیسہ دولت مند مراس كم باوجودوه سب الكسارى سے ملاكر تا تفا- زميندارانه بيك كراؤ تذبونے كياوجودوه بالكل مختلف وكھائى ديتا تھا۔ غربيوں كى مد كرتا 'حسن سلوك اذراليي بهت مى نيك حصلتين اس مين موجود تھیں۔ وہ جار سال تک کلاس فیلورے محران کے ورمیان محض سلام وعابی ربی تھی۔ چوتھے سال کے آخر میں شاہنواز نے خود ہی اس سے دوستی کا ہاتھ برهایا تفا- آفاق اسے پند کرتے تصدائیس لگا تھا کہ وواقعی ان کابسترین دوست بن سکتا ہے۔ مرایس دوستی کے پیچھے چھپی دجہ انہیں معلوم نہیں ہوسکی تھی۔ شابنوازي ظاهري مخصيت أور پفراس يرجزهانيكي كا غلاف اسے بے حد بھڑین انسان کے روپ میں پیش کرتا تھا۔ تعلیم گاہ کے آندر شاید اس سے زیادہ

صولت کے شکویے کواس نے ہنتے ہوئے چیکیوں میں اڑا دیا تھا۔ عافیہ بیکم ایسے دیکھ کر جران تھیں وہ ایک رات میں کتنی بدل ملی تھی۔ آسے دیکھ کر لگتابی نہ تھا كه رات اس كے ساتھ كتنا برا حادث ہوتے ہوتے م سیا ہے۔عافیہ نے عائشہ بیکم اور ان کی قیملی کو بھی ولبمدين يدعوكما تفاس كجهدور صوات كياس كزاركر مانى ينج أمى تقى موزراليث آئے تصالى ليمانى ان سے اب مل رہی تھی۔ ہیشہ کی طرح اس فے شاہ ول كودره برابر توجه سے تهيں نوازا تھا۔ شاه دل سيماب كساته بيفالكي كهلكي مفتكوكررباتعك أفاق صاحب اورعالي شان بهي وبال موجود تنص

" بچھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ بیکم نے یمال وہال کی باتوں کے بعد عمید باندهی-

" جی گئے۔" ان کے لیجے پر وہ مجھے چوتک کئ

"اصل ميں \_ ہم شاه دل كارشته وعور رہے ہيں۔ يملي تومير الم من صوالت كاخيال آيا تفاجر تأجلاكه اس كاتو نكاح موچكا ب-اب ميرى مرخصوصا الشاه مل کی خواہش ہے کہ ماہی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ آگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو توش یا قاعدہ رشتے لے کر آنا جاہتی ہوں۔"انہوں نے اسپےول کی بات کمه دی- عافیه کننی در مجمه بول بی نه پائیس-عائشه كولكاكه وه برامان كئ بير-

ومیں جانتی ہوں کہ ماہی کم عمرے اور شاہ ول اور اس کی عمر کے درمیان کافی فرق ہے۔۔ بھین اینے میرا شاه دل بهت سلجها موا باكردار بهاي اس كم ساته بت خوش رے گی۔"وہان کا اتھ تھام کرمزر بولیں۔ عافیہ نے کمری سائس بعری-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

College D

اقبال صاحب كى سوچ بهت مختلف محى- وه شاہنواز کوائے جیسابتانا چاہتے تھے مران کی جالل ہوی اوران کے فخرو غرور میں ڈوب والدے اس کی تربیت خوب ہی کی تھی۔ وہ اکثر مصروف رہتے تھے۔شاہنواز کی طرف ان کی توجہ ذرا کم ہی رہی اور جب انہیں ہوش آیا تویانی سررے کزر کیا تھا۔وہ بالکل ان کے

باب جيسانفا- ظالم أورخود سر-

وہ اس کی دوغلی مخصیت سے احمی طرح وانف تصدوه بحددين تفاكراس كي نبانت منفي رجحانات کی طرف ماکل تھی۔ وہ کوسٹش کے باوجوداے راہ راست پر نہیں لا سکے تصے اور اب ان کے مل میں اميدى كرن جاكى تقى فضيله كى صورت-

ر منتے کی خواہش س کرانہیں تو جران ہوناہی تھا۔ کمال وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اور کمال وہ جدی پشتی جا کیردار - مران کا بردهتا اصرار ان کے سارے اعتراضات بہالے کیا۔ شاہنواز کی مخصیت جادو کر سے سب ہی اس کے سحرمیں وہ ہے تھے۔ افاق کو لکتا تھا کہ فضیلہ جیسی لڑی کے لیے شاہنواز بى بمترين شوہر عابت بو كااوراس غلط خيال في المبين بال ير مجبور كرويا-

فضيله شاہنواز "آفاق اور عافيه كي شادياب أيب سیاتھ ہوئی تھیں۔عافیہ ان کے والدے دوست کی بیٹی مى-ايك بينى رخصت مولى تودوسرى أكئ-فضيله اورعافيه بجين كي سيدليال بحي تحيل

ایوں لکٹا تھا کویا زندگی میں بس میں خوشی کے ریک بحرتے رہیں سے۔ یہ خوشیاں بھی حتم میں موں گ۔ وقت يون بي سبك رفاري سي مسل انداز سے كزر ما چلاجائے گا مرابیا بھی ممکن ہواہے؟ زندگی کی پہیلیاں اور مصلحتن آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ سمجھتا مبروری بھی نہیں بس قبول کرنا مبروری ہے اور یے کی خواہش تو الہیں بوری کرتی ہی می ہر صورت۔ تبولیت کے مراحل کس قدر تکلیف دہ اور انہت تاک موتے ہیں یہ وہی جانتا ہے جس پر زندگی نے سائسیں

رى ول بىلانے كى بات تواس كے باس اور بست سے ذرائع سے جس سے دہ اپنی زندگی رجمین رکھے ہوئے تھا۔ چروہ ان تا پندیدہ او کیوں کی طرف توجہ دے کر ایی نیک نامی کو کیول خراب کرتا؟ اس نیک نامی کابھی اسالك بى مزاملتا تفااوروه اينساتعيون اوراساتنه كوبيه وقوف بناد مكيم ول بى ول ميس خوب بنستا\_

آفاق سے دوسی کی وجہ فضیلہ تھی۔وہ مار کیث آیا تھا اپنے کیے کچھ خریدنے وہاں اس نے آفاق کے ساته فضيله كود يكحاتفا-ب حدمعصوم چرو بري بري المصل- جادر سے چھے وجود سے بھی گرنیں پھولتی لكتي تحين- لمح بحرك ليوه مبهوت موكريه كياتها-اس میں اسے عجیب سی مشش محسوس ہوئی تھی اوروہ برارادی طور پر اس کے پاس پہنچ کمیا تھا۔ آفاق اسے و كيم كرخوش ولي سے ملا تھا جبك فضيله فوراسى وہال ہے ہوئی تھی۔اس کے اس کریزنے اسے مجھ اور ابني سمت لمينجا تفا

الكا بهت سے دن وہ اس كے متعلق سوچار ہاتھا۔ وہ لڑی اس کے حواسول پر جھا تی تھی اور اب اسے وہ ائی زندگی میں جا ہے گئی۔ اس نے آفاق سے راہو رسم بردهائ ان مع کمر آنے جانے لگا مرفضیلدی ايك جھلك بھى اسے وكھائى ندوي و ترب المتاتھا۔ ایی بے قراری اسے سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ اس بات سے المجمى طرح واقت تفاكيروه صنف تأزك كي محبت ميس ممى بمى بمل بتلانسي موسكا جو چزاس الى دسترس ے دور لکے وہ اس کے لیے یو ننی دیوانہ ہو جایا کر تاتھا

فضیلماس کی جی سے کوسول دور می-امتخانات محتم مونے کے بعد وہ حویلی میاتواس کی ايك بى مد منى كەفىنىدىدى اس كىمى بىورنايا جائے شاہنواز کے والد اقبل میں مجھے تھے کہ بقینا " کوئی آوارہ لڑی بی اسے پیند آئی ہوگی مراسے سرج

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

**Neatton** 

# بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subjective

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ررے مے وقرے وقراع فو ای اصلیت اعلاء انتاہ اوالی کیا Click

دکھانے لگا۔ محض چند ماہ میں ہی اس کی دلچیں فضیلہ میں سے ختم ہوگئی تھی۔ البتہ اس نے اسے کھریدر نہیں کیا تھا کچھ بھی تھا اس کے کھرکو 'اس کے والد کو وہ سنجال رہی تھی۔ اسے ایک بیوی تو چاہیے ہی تھی اور فضیلہ سے زیادہ انچھی عورت اسے مل جمیں سکتی

رفضيله چپ چاپاس كىدكارى عرام خورى اورايي بهت ي برائيال برداشت كرتي رجتي تووه يقييا" زندہ رولیتی- مراس کی سرشت میں علم برواشت کرنا سیں تھا۔ اسے پہلا تھیٹر تب بڑا تھا جب اس نے شاہنواز کو نماز اواکرنے کا کما تھااور پھراس کے بعد جب جب وه احتجاج كرتى وه اس يرب وريغ الته الله الله الله بار اس نے کم چھوڑنے کا فیصلہ کیا تمرشاہنوازی وهمكيال اسے خاموش موجانے ير مجبور كرديتي-اس ک وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی خراب ہو۔ مال باب پربراائر پڑے وہ سب سیں جاہتی تھی۔وہ ون رات دعائي المن كرشا بنواز بدل جائ شادی کو ایک سال مو کمیا تفا۔ عافیہ کی کودیس عالی شان آچکا تھا اور دواب تک اس تعت سے محروم می- آفاق کی اولاد و کھے کرشاہنواز کو بھی باپ بنے کی خواہش ہے جین کرنے کی۔فضیلی تدرت کی طرف ے معتقر مقی اور شاہنوازاس درای در کو بھی ای کے كهاتي من والنارا قبل اسه لا كالمستمجمات ممودات اقتذار كانشه اس كجو بمى سوچنے سے برے بى ركمتا

فضیله کی دعائیں رنگ لائیں۔ وہ بھی امید ہے ہو گئے۔ یہ خرس کر شاہنواز بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا خیال رکھے لگا۔ اس کے دل میں امید جائی تھی کہ شاید اولاد دیکھ کروہ بدل جائے مرابیا نہیں ہوا۔ آفاق کے کر صوات پر اہوئی اور اس کے ایک ہفتے بعد فضیلہ نے ایک مرے ہوئے بیٹے کو جنم دیا۔ شاہنواز کئی دن افسردہ دہا۔ نہ اس نے کوئی جھڑا کیا اور نہ ہی کوئی عاضی۔ اس کاوارث مرکیا تھا۔ مجدون وہ مماکر پھر

وسری مرتبہ فضیلہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔
ایک بیٹااور ایک بیٹی۔ مرکھنٹے بھر کے بعد ہی نجائے کیا
ہوا تھا کہ اس کے توزائیدہ بیٹے کاسانس رک کیا۔ اس
کی آنکھوں کے سامنے کہتے بھر میں وہ نتھا وجود مردہ ہو
سیاتھا۔وہ پھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔

شاہنوازاس وقت اندر آیا تھا۔وہ زمینوں سے لوٹا تھا۔فون پر ہی اسے بچوں کی پیدائش کی خبر کمی تھی اور جب وہ بے تحاشا خوشی سے چلا آموا پہنچا توسامنے کا منظراس کے حواس جھینے کے لیے کافی تھا۔

سارے نوکر مجرموں کی طرح سرجھکائے گھڑے تھے۔ شاہنوازیہ اننے سے انکاری تفاکہ اس کابیٹا خدا کی رضا ہے مراہے۔ اسے بیرسب ایک سازش کلی تھی۔ ساکت بیٹی فضیلہ کواس نے دیکھااس کی کود میں معصوم می گڑیا تھی۔ فضیلہ کی آنکھیں بالکل خبکہ تھیں ۔

"اہ او او اس سمجھ میں آیا تم نے مجھے فکست دیے کے لیے اپنی بیٹے کو قبل کردیا۔ "اس کا الزام س کر فضیلہ کو یوں لگاجیے کسی نے اس کے وجود کو کا نوں پر محسیت کیا ہو؟ وہ آنگھیں بھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ لائن سے کھڑے ملازم مجمی منہ کھولے اسے محصر لگے۔

" آپ غلط سجھ رہے ہیں۔ بی بی کے اس کیا۔
میرے سامنے نے نے دم قوڑا ہے۔ بی بی گی کوئی غلطی
نہیں۔ " وہ اس کھری پر انی تو کر انی تھی اسی کے ہاتھوں
بچوں کا جنم ہوا تھا۔ فضیلہ کے منہ سے آوازی نہیں
نگی۔ وہ اتی شاکڈ تھی کہ اپنے قریب آیے شاہزواز کو
بھی نہ دکھ پائی۔ ایک مال اپنی اولاد کو کیسے قبل کر سکتی
میں نہ دو اور کی اس کھٹیا ترین بات نے اس کا داغ
ماؤف کر دیا تھا۔ شاہنواز نے اس کی کود میں لیٹی بچی کو
اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھ جھتی جو ہوا اس نے
اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھ جھتی جو ہوا اس نے
مائن و آسمان ہلا کر رکھ وید تھے۔ شاہنواز نے اس
معصوم کی کردین پر اپنے ہاتھوں کا دیاؤ ڈالا تھا۔ ہر شے
معصوم کی کردین پر اپنے ہاتھوں کا دیاؤ ڈالا تھا۔ ہر شے
معصوم کی کردین پر اپنے ہاتھوں کا دیاؤ ڈالا تھا۔ ہر شے

ابتار**کرن 119 ن**وبر 2015



کی آئی الگ دنیا تھی وہ وہیں مگن رہتا تھا۔فضہ لدکو نہیں معلوم تھا کہ اس کے علاوہ شاہ نواز کی اور کتنی بیویاں ہیں مگروہ ان میں سے کسی ایک کو بھی حویلی نہیں لایا تھا البتہ کئی باراس نے کسی اضرور تھا کہ وہ نکاح

سالوں پر سال گزرتے ہلے گئے۔فضیلہ نے اپنا معالمہ اللہ پر چھوڑویا تھا۔وہ بالکل ہے بس ہوگئی تھی۔ اقبل صاحب کی زندگی کا محور ماہی تھی۔ وہ اس سے بہت بیار کرتے ہے۔ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی وہ اسے۔فضیلہ پر انہیں بہت ترس آ ناتھا۔ انہیں کبی اسے۔فضیلہ پر انہیں بہت ترس آ ناتھا۔ انہیں کبی کی خاموشی کی وجہ بھی معلوم ہوگئی۔ کی خاموشی کی وجہ بھی معلوم ہوگئی۔

شاہنواز بست دن بعد کمر آیا تھااور نجائے کی موڈ میں تھاکہ مای کو کور میں بھر لیا اور بیار کرنے لگا۔ ماہی حیرت بھی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ فضیلہ نے اسے ماہی کو اٹھاتے دیکھا تو جیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ کمرے سے نگلتے اقبال صاحب نے حیرت سے فضیلہ کی بیر حمرکت دیکھی تھی۔ اس نے شاہنواز سے ماہی کو چھیں لیا تھا۔

"خبردارجو میری بیش کو ہاتھ نگایا تو؟" وہ ماہی کوسینے سے نگائے بنیانی انداز میں بولی تھی۔ بہت سال پہلے کا منظراس کی آئی تھوں میں تاج رہا تھاوہ جیسے پاگل ہو گئی تقر

و کیابکواس کر رہی ہو؟ یہ صرف تہماری بیٹی نہیں ہے۔ اپنی او قامت میں رہواور ماہی کو مجھے دو۔ " وہ غصے سے اس کے قریب بردھاتھا۔

" آئے مت بردھنا۔ ای سے تہارا کوئی تعلق نہیں۔ تم جیسادر ندہ اور وحتی میری ای کا کچھ نہیں کیا۔ میں اور وحتی میری ای کا کچھ نہیں لگا۔" وہ اسے سینے سے جمٹائے چلاری تھی۔ میکواس بند کردہ کھٹیا عورت۔" وہ دھاڑا تھا۔ میں تہمارا کیا بحروسہ جیسے پہلی بٹی کا گلادہا کر قل کردیا تم اسے بھی قل کردہ میں تہمیں ای کے قریب بھی نہیں سے بھی قل کردہ میں تہمیں ای کے قریب بھی نہیں سے تو بیب بھی نہیں سے دول کی جائے ہم کچھ بھی کرد۔" ای پرانی بات اس کے منہ سے اوا ہو گئی تھی۔ اقبال صاحب کو بات اس کے منہ سے اوا ہو گئی تھی۔ اقبال صاحب کو بات اس کے منہ سے اوا ہو گئی تھی۔ اقبال صاحب کو

تڑے تڑے کر رویا تھا۔ وہ رات بہت بھیاتک تھی۔ اس کی تاریجی نے فضیلہ کے وجود کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

اور جب اسے ہوش آیا تو ہ فرد کھو چکی تھی۔ اس کی اس حالت کی اصل وجہ چھپادی گئی تھی۔ سب کو بسی کیا گیا کہ دونوں بچوں کی موت نے اس کے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے۔ شاہنواز کی اجازت سے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ شاہنواز کے والد بھی اس حقیقت سے انجان تھے۔ اگر انہیں خبر ہوتی توشاہنواز کا یہ گناہ وہ مجھی معافستہ کرتے۔

فضیلہ کاعلاج شروع کروایا گیا۔علاج کے ابتدائی دنوں میں ہی عافیہ کے ہاں سیماب کی پیدائش ہوئی۔ عافیہ نے نجائے کیاسوج کرسیماب کواس کی کودیس ڈالا تھا گرسیماب کو وہ اپنا بچہ سمجھی تھی۔ڈاکٹرز کے بہترین علاج تھے وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہوئی تھی اور وجہ سے وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہوئی تھی اور چند ماہ میں وہ بالکل بدل تی تھی۔وہ بچھ بھی نہیں بھولی تھی۔سارا ظلم اسے انچھی طمرح یا وتھا۔اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہنواز کو نہیں چھوڑے کی۔ محرمقابل بھی شاہنواز تھا۔

فضها النها كوئى جى بات النه كروالول كو النهى بنائى تقى كوتكه است علم تفاكه وه است دوباره حولي نه جانے ديتے اور شاہنواز پر كيس كرديت شاہنواز تحمرا زميندار اور اثر ورسوخ والا آدى و تحمنى ميں وہ كى بھى حد تك جا سكيا تفا اور فضيله كو ايك مضبوط سهارے كى ضرورت تقى اور وہ اقبال صاحب كے علاوہ وو سراكوئى تمين تفالہ شاہنواز فضيله كى خاموش سے بہت كچھ افذ كرچكا تفالہ اس كے پاس فضيله كورد كے اور خاموش كروائے كا حل بھى موجود فضيله كورد اور خاموش كروائے كا حل بھى موجود تقال كرويے كى فضيله كورد بند كرتے كا حل بھى موجود و ممكى نے فضيله كومنه بند كرنے كا حل بھى موجود و ممكى نے فضيله كومنه بند كرنے ير مجود كروالوروں الكيمار پر مورت الكيمار پر مجاد كوروں الكيمار پر مجود كروالوروں الكيمار پر مجود كروالوروں الكيمار پر مجاد كروالوروں الكيمار پر مجاد كوروں الكيمار پر مجاد كروالوروں الكيمار پر موروں الكيمار پر مجاد كروالوروں الكيمار پر مجاد كروالوروں الكيمار پر محروں الكيم

مای کے پر اہوتے ہی فضید اسے سیماب کو واپس کرویا۔ شاہنواز کو ماہی سے کوئی دلچی نمیس تھی۔ اس

لبنار**كون 120 ن**وبر 2015

لگا تھا کہ زمین ان کے پیروں سے سرک می ہے اور شاہنواز کا سارا منبط ختم ہو کمیا تھا اس سے پہلے کہ دہ اے انب کانشانہ بتا آیا۔

اقبال صاحب کی گرج دار آوازنے اسے رک جانے پر مجبور کردیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار شاہنواز پر انھے اٹھایا تھا اور پھران کا ہاتھ رکا نہیں تھا۔ پر ری حویلی نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ شاہنواز نے ایک خونخوار نگاہ فضیلہ پر ڈالی تھی اور حویلی سے نکل کیا تھا۔ اقبال صاحب وہیں زمین پر بیٹھ کے رونے لگے۔ تھا۔ اقبال صاحب وہیں زمین پر بیٹھ کے رونے لگے۔

اقبل صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر سب حق وق رہ کئے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام جائیداد فیضیلہ کے نام کر دی تھی۔شاہنواز کو جب اس کی خبر کمی توقہ بھو کاشیرین گیا۔

" بخصے یہ کام بہت پہلے کر لیما جا ہے تھا۔ میری خاموشی ، مصلحت پندی کو بردلی شجھ بیٹے تھے ہم مام بہت پندی کو بردلی شجھ بیٹے تھے ہم متمہارے پاس تہماری مال کی جائیداد ہے اس جائیداد ہے۔ اس جو جاوروہ تمہیں اس حو بلی میں براہ اشت تمیں کرے کی ۔ اس لیے بہتر ہے کہ سامان اٹھاؤاور سال سے دفتے ہو جاؤ۔ وو سری صورت میں میں تم پر کیس کردول گا۔ سوچلوکہ کیا حشر ہوگا تمہمارا۔ "انہول نے تمل سے کما قداور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ پاگل ہوگیا تھا۔ مالک پاکل پاکل۔ فضیلہ جو اس کی آمدے ہے خبراپنے مارے میں سوری تھی۔ اس کی آمدے ہے خبراپنے میں سوری تھی۔ اس کی آمدے ہے خبراپنے میں سوری تھی۔ اس کی قریب سوئی بالکل پاکل۔ فضیلہ جو اس کی آمدے ہے خبراپنے میں سوری تھی۔ اس کی قریب سوئی سامی بھی اس کے قریب سوئی سامی بھی اس کے قریب سوئی سے ہے۔ شاہنواز کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح بڑواکر اس کے قریب سوئی سامی بھی اس کے قریب سوئی سامی۔ شاہنواز کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح بڑواکر اس کے قریب سوئی سامی ہی اس کے قریب سوئی سے ہی ہی سوری تھی۔ شاہنواز کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح بڑواکر اس کے قریب سوئی سامی ہی سوری تھی۔ شاہنواز کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح بڑواکر اس کی سوری تھی۔ شاہنواز کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح بڑواکر اس کی تو ب

بال طیس" منتم بهای؟" وه اسد و کمه کرجران رو کی تقی" جائداد کے پیپرز اہمی اور ای وقت میرے
دو الے کردو۔" وہ اس کے سرر کھڑا جیے کوئی بہت ہی
معمولی شے طلب کررہا تھا۔ فضیلہ کو اس کی موجودگی
کو جہ سمجھ آئی۔

" پیرزباکیاس بی میرے پاس میں - اس

کے مطمئن انداز میں جواب دیا تھا اور پھرسے لیٹ مجئی اس کی بیہ بے نیازی شاہنواز بربری طرح اثر انداز ہوئی تھی۔ اس نے اس کا ہاند بکڑ کراسے تھینچا تھا۔ وہ درد سے کرا ہے ہوئے اٹھ مخی۔

"مجھے آبھی اور اسی وقت پیپرز چاہیے ورنہ دوسری صورت میں تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔" وہ اس کو جھٹکا دے کربولا۔ فضیلہ نے اس سے اپنا آپ حمد د د

ور کھا ہوں کہ تم کسے وہ پیرز نہیں دوگ۔"وہ اپنی مرخ آتھوں ہے اسے گھور تا ہوا بولا۔ اور پھراس نے اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے تصابی پیا سارے مناظر بہت عرصے سے دیکھتی آ رہی تھی۔ بیشہ کی طرح خوف سے وہ زردہ و گئی تھی۔ شاہنوا زاسے چین پوری حولی میں کو نجنے لکی تھیں۔ شاہنوا زاسے محسینا ہوا کمرے سے ایر لے آیا۔

محینا ہوا کمرے ہے ہمرائے آیا۔ مای میں کو بچائے کے لیے شاہنواز کے پیچھے دوڑی میں۔ شور شراب ہے حو ملی کے سارے ملازم انتقے ہو سے تھے۔ ایک ملازم دوڑ کرا قبال صاحب کو بلالایا۔ وہ تر ہی سمجھے تھے کہ شاہنواز غصے سے باہر نکل کیا ہوگا جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ مگروہ سارے صاب آج ہیں بیان کر لے گااس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ ہی بیان کر لے گااس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔

شاہنوازو حشیوں کی طرح اسے پیپ رہاتھا۔ اقبال صاحب اسے بچانے کے لیے آئے تھے مرشاہنواز نے انہیں بھی دھکا دے دیا۔ ان کابو ڑھا وجود لڑکھڑا کرنچ جاگرا۔ ان کو دو گران سے لیٹ کئی تھی۔ کسی میں آئی ہمت نہیں بڑھا تھا۔ جو لوگ ظلم ہو یا دیکھ کر بھی خاموش نہیں بڑھا تھا۔ جو لوگ ظلم ہو یا دیکھ کر بھی خاموش رہیں۔ ان کی ہے جسی ان کاخوف ان پرای طرح کے حکمران مسلط رکھتا ہے۔

شاہنواز جاتا تھا کہ آگروہ ہیپرز حاصل کر بھی لے تو بھی اس کے والد جائیداد کو اس کے نام منتقل نہیں

لبند**كرن 121 نوبر** 2015



ہونے دیں مے اور بچے کے قتل کا پول بھی کھل چکا تھا۔ فضیلہ کے نام جائیداد کرنے کا مطلب تھااسے طانت در بنانا اور فضیلہ کسی صورت اسے معاف نہ کرتی جائیداد ہتھیائے اور قتل کے کیس سے بچٹے کے لیے اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا اور اس نے وہ راستہ اپنالیا تھا۔

''میں نے ساری بات عائشہ بیلم کو بتادی ہے اور
انہیں ان کے ماضی ہے اپھراب جو پچھ ہو رہا ہے ان
سبانوں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تواس بات ہے
سبانوں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تواس بات ہے
ساری سچائی بتادی۔ وہ ان کو ہر صورت اس کھرگی ہو
بیانا چاہتی ہیں ساتھ ہی ساتھ انہیں مہرادر سیماب کے
بیانا چاہتی ہیں ساتھ ہی ساتھ انہیں مہرادر سیماب کے
رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بس رسمی ہی اجازت
جا ہے شاہ ول ہے۔'' وہ آفاق صاحب کو تفصیل بتا
رئی تھیں۔ ان کے چرے پر بہت عرصے بعد اطمینان
وکھائی دیا تھا۔ آفاق صاحب ان کے چرے کی چک
دکھائی دیا تھا۔ آفاق صاحب ان کے چرے کی چک
دکھائی دیا تھا۔ آفاق صاحب ان کے چرے کی چک

بهترین اور سیدها راسته دکھایا ویس وہ ای کے ول کو بھی زم کر لے گااس بات پر انہیں پورا پورا بقین تھا۔ تمر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان سے پچھے الفاظ مائی کو ایک ہی رات میں اقرار کرنے پر مجبور کردیں کے اور وہ شاہ ول کی زندگی میں کسی خواب کی طرح شامل ہو جائے گی۔

ا گلے روز وہ سارا وقت الفاظ تر تیب دینی رہیں کہ کس طرح مائی کے سامنے یہ بات رکھی جائے اور جب وہ مائی کے جملے وہ مائی کے جملے اور جیسے اور تر تیب دے کئے جملے بھک سے اور کئے دو ہے چار کی سے اور کئے دیکھنے کی شکل دیکھنے کی سے اور کئے دو ہے چار کی سے ای کی شکل دیکھنے کی سے اور کی سے کی سے اور کی سے کی سے اور کی سے ک

"مای کیابات ہے۔ ایسی پریشان صورت بناکر کیول بیٹی ہیں۔" وہ ان کے چرے کے آثرات ویکھتے موے بولی۔

" بجمعے تم ہے بہت ضروری بات کرنی ہے ای ۔" انہوں نے بالا خرجمت کرہی لی۔

"جی گئے۔" وہ آہستگی سے بولی عافیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کیے۔

"مای میں جو کہ رہی ہوں اسے بہت غور سے سنتا اور مخل سے سوچ بچار کے بعد مجھے جواب دینا۔" وہ تمہید ہاند صنے لکیس اس الجھ کرانہیں دیکھنے گئی۔ "مای 'صاف صاف بتائیں کہ آپ کیا کہنا جاہتی

سرای مساف مساف بناخین که آپ کیا مهاجایی بین ۴ وه پریشان می موحمی-انهول نے کمری سانس بحری-

ور المحمدوالي روز ميس نے مهرك رشتے كى بات كرنا عابى تھى مرعائشہ بيكم نے مجھ سے پہلے ہى مجھ سے مجھ مانگ ليا۔ "وہ ماہى كے چرے كو بغور ديكھتے ہوئے بوليں وہ مزيد الجھ مئی۔ دى اور طالب عالم

و مطلب یہ کہ ۔۔ "انہوں نے ساری بات اس کے کوش کزار کردی اور ماہی ۔۔ ماہی توبیہ سب سنتے ہی ستے سے اکوش کی۔ اسے شدید فعمہ آرہا تعاد اس نے جنتھے سے اکھر کئی۔ اسے شدید فعمہ آرہا تعاد اس نے جنتھے سے ایخ دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں سے چھڑائے تنے اور بیڈیر سے اٹھ کئی۔ عافیہ بیکم اسے

کی شدت میں کئی کنااضافہ ہو کمیا۔ مداس کے قریب آ لئي اورات البين ماخ لكات بيرير بنمان لكيس پراس کے چرے کوائی الکیوں سے صاف کیا۔ "ماہی شاہ مل ایسا ہر کز شمیں جیساتم سوچتی ہو۔"وہ اس کی تھوڑی چھو کریولیں۔ "جب ماموں نے ای کارشتہ طے کیا تھاتب وہ

مخص بھی اموں کو بہت نیک لگا تھا۔"اس نے کرے وكه بحرب لبح من كها\_ وحور پحرب بحركيسا هخص لكلا؟ سب کھے تباہ و بریاد کردیا اس نے میں ۔ میں بھی شادی میں کروں گی۔ مجھے اتن انہت باک موت ميس مرتا-"وه برى طرح خوف زيد بو كئي تقى-انهول ناے اسے سینے سے لگالیا اور تھیلنے لکیں۔ " مرمرد شاہنواز جیسا نہیں ہو تا۔ تسارے مامول بمي توبي ميراكتناخيال ركهتي عالى شان الي بيوي اور بحی برجان چیز کتاب اور سماب ده جی و مرک محبت من جلا ہے۔ تم ان لوگوں کو کیوں نہیں و کھنیں ان كى اليمانى اور محيت كو كيول نهيس محسوس كرتيس؟ وہ نری اور پارے مجملے لیس وہ ان سے نری

سے الک ہوتی کے " ای میں ان تین مردول کے علاوہ کی چوتھے ہے بعروسه نمیں کر عتی-سب کتے ہیں کہ پٹیاں ماؤں کی قسمت چراتی ہیں اور میں میری تو شکل بھی ای جیسی ہے۔ میری قسمت بھی ان جیسی بی موگ سامی پلیز مجھ ررم كرير- جمع جيزوي-"وان كے آكم بات جور كريولي اور بلك بلك كردون كلى-دو يحدورات دیمتی رہیں۔اے یوں رو تا دیکھ کران کے ول پر کیا كزرربي ممى-بدوبى جانتى تحيس-ايناول قابوكيون اسے بلکتار محمتی رہیں۔

" ماہی تم جانتی ہو کہ میں نے حمہیں شاہ دل کے فیتر سر متعلق کیا رہ لاعم کیا رہ ایتر میں

"ان کی مت کیے ہوئی میرانام لینے کی ؟اور آپ ... آپ جھے برساری بائیں کوب بتاری ہیں؟ آپ نے ای وقت انہیں انکار کیوں نہیں کردیا ؟ وہ غضے ہے بے قابو ہو کرچلارہی تھی۔عافیہ بیٹم بھی کھڑی ہو

"مای تمهارا واغ توایی جکه برے مل ؟ تم اتن ی بات راس طرح كيول چلارى موج وهاس كے چرے كبد لت ركون ير نكابي جمائ بول ربي تحيي اى كا فشارخون تيزى سے بلند مور باتھا۔

"كيول نه جلاوك ميس؟ وولوك موتے كون بيں ميرا

نام لینے والے؟"وہ پھرچینی تھی۔ "جب تم سیماب کے لیے مرکارشتہ مانکنے کا کھ عنى مو توكيا فتهارا بالته كوئي تبيس ماتك سكنا؟ جمال بیری ہے دہاں پھرات آئیں کے اور ایک نہ ایک دن تمہاری شادی کرنی عی ہے۔ اور شاوط اس لحاظ سے بالكل مناسب يهدي على بحر على بهت يرسكون انداز میں بولی تھیں مرب سکون صرف دکھاوے کا تھا اندرى اندروه إس كے شديد موسيے سے خاتف اور ریشان موری تھیں۔ اس کی بات ر صدے سے منگ ہو کرانہیں دیکھنے گلی۔

"مای..."اس کی آواز میں جرت 'دکھ نجائے کیا کیا

"مای ... حمهیس کیا ہو گیا ہے؟ صولت کی مجی تو شادی کی ہے ہم نے وہ تو تمهاری طرح نہ چیخی نہ چلائی۔نہ روئی دھوئی۔ چرتم کیوں اس طرح سے کر ربی ہو؟ وہ يول بوليس جيسے أحسيس كھ خربى نہ ہوك اس کے اس موے کے پیچھے کیا عوامل کار فرماہیں مای

123

" مہیں معلوم ہے کہ تمکماریت اٹھاں سال نے ks کسی سوری تھی اور کا اور Click on استرائی تھی اور کا کہ اور کا اور ک ور ترجی سازی جائز کہ اور دوجہ ملی تھی اور معلوم میں معرف این اور کا کہ اور کی کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کی ک

ہوتے ہی ساری جائیداد اور وہ حویلی تمهارے عام ہو جائے گ۔"

ب "جی معلوم ہے مجھے مراس بات کا یمال کیاذکر؟" اے سمجھ نہیں آئی تھی۔

"ای بات کای توذکرہے۔ ہم نے تم سے بیات چھپائی مگراب وقت آگیا ہے کہ میں تہیں ساری حقیقت سے آشنا کر دوں۔ ماکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ پھر بھی آگر تمہیں اس دشتے ہے انکار کرنا ہواتو ہم تم پر نور زیردسی نہیں کریں گے۔ "مای پلیز۔ صاف صاف بتا تم ہے۔ پہیلیاں کیوں مجھوال ہی ہیں۔ "اس کا دا بھے۔ تھے اس میں جیال

مجواری ہیں۔"اس کا مل عجیب محبراہث میں جتلا ہونے لگا تھا۔ان کا ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور مختاط اندازاسے چو تکارہاتھا۔

"تو پھرسنو۔ شاہنواز جیل سے رہاہو کر آچکاہے۔" انہوں نے بالاخراسے حقیقت بتای دی۔ مائی کی جلتی سانسیں کچھ کمحوں کے لیےرک کئی تھیں۔ وہ اس قدر شاک تھی کہ بہت دیر تک اس کی آواز بند رہی۔ مای

اس کی غیرہوتی حالت و کھ کریں ان ہو گئیں۔
" ماہی بی ریلکیس۔" انہوں نے اسے خود سے
لگاتے ہوئے کما۔ وہ ان سے تختی سے لیٹ گئی بہت
سے مناظراس کی آنھوں کے سیامنے چلنے گئے تھے۔

اس کے لیوں سے سسکیل نگلنے لگیں۔ "مائی ۔۔ رومت بیٹا۔"وہ اسے سنجالنے لگیں۔

وہ بت دیر تک روتی رہی۔

" روئے ہے چھ نہیں ہونے والا۔ تہارے
اموں تہارے لیے بت فکر مندیں مرتم اچھی طرح
جانتی ہوکہ شاہنواز کے ہاتھ بت لیے ہیں۔اس کے
یاس میے کی طاقت ہے اور ہم ۔۔۔ ہم ہر طمع کی
ترضی بھی کرلیں تو بھی اس کا چھ نہیں بگاڑ کتے وہ
بت دن ہے تہارے ماموں کو دھمکیاں دے رہا
ہیں شاہنواز کا بھیجا ہوا تھا۔" وہ دھیرے دھیرے
بھی شاہنواز کا بھیجا ہوا تھا۔" وہ دھیرے دھیرے
میں شاہنواز کا بھیجا ہوا تھا۔" وہ دھیرے دھیرے

وشاہنواز نے بہتک کماہے کہ آگر ہم نے تہیں اس کے حوالے نہ کیاتو وہ ہمارا پورا کھر جلا کررا کھ کر وے گا۔ میرے دونوں بیٹوں کواس طرح سے غائب کر لے گا کہ ہم ڈھونڈ بھی نہیں پائیں کے ان سب وحمکیوں کے باوجود تمہارے ماموں نے میں نے ' تہمارے بھائیوں نے تمہیں خودسے الگ نہیں کیا۔ اب جب خدا نے ہماری مدد کا فیصلہ کرلیا ہے اور شاہ ول کی صورت ایک طاقت ور محافظ کو تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم انکار کر کے ہمیں اسی مشکل میں پھر سے دھکیل دو۔ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کو بھی

ے شاہنوازائے ارادے میں کامیاب ہو کہ نہ ہو مجھے نہیں معلوم مرہارے جیتے جی تم اس کی دسترس میں مجھی نہیں جاؤگی۔

میں نے عائشہ بیکم کوساری حقیقت سے آگاہ کردیا تعااور انہیں ان سب مسائل سے کوئی پریشانی نہیں بلکہ وہ تو تاراض ہو رہی تھیں کہ یہ بات انہیں پہلے کیوں نہیں بتائی تی۔جہاں تک شاہ دل کی بات ہے تو وہ تمہاراطالب ہے۔ تم سے محبت کرتا ہے اوراسی کے ایمایر تمہارالما تھ مانگا کیا ہے۔

آب یہ تمہاری مرضی کہ تم خدا پر بھروسہ کرکے اس رفتے کے لیے ہاں کرتی ہویا چرانکار تمہارا جو فیصلہ ہوگاں ہمیں منظور ہوگا۔ پھر بھلے ہی ہمیں اس فیصلے کی بھاری قبیت ہی کیوں نہ چکانی پڑے " وہ بات ختم کرتے ہوئے ولیں۔ اس دوران ابی بالکل چپ رہی تھی۔ سب کچھ سر جھکائے سنتی رہی۔ عافیہ کو اس کے چرے کے ناٹرات سے بچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ چرے کے ناٹرات سے بچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ چرے پر نا قابل قبم ناٹرات سے بچھ دیر بعد اس کے چرے پر نا قابل قبم ناٹرات سے بچھ دیر بعد اس کے چرے پر نا قابل قبم ناٹرات سے بچھ دیر بعد اس کے چرے پر نا قابل قبم ناٹرات سے بچھ دیر بعد اس کے چھا سرائھا۔

" مامی میں کچھ در آرام کرنا چاہتی ہوں۔" اس نے بمشکل بہ چندلفظ ادا کیے تصاس کے دل کے حال سے وہ باخبر تھیں۔ انہوں نے جاتے ہوئے اس کا ماتھا

ابنار **کون 124 نوبر** 2015

READING

جوہ آور لائٹ آف کر کے چلی گئیں۔ ماہی بیڈپر کری ۹ صاحب کے ول میں تجائے کیا سائی کہ انہوں نے مہر کی منی۔ ''ای۔''دہ سسکنے گئی۔ ''ای۔''دہ سسکنے گئی۔

روایی طریقے سے یہ کام بھی انجام دے دیا گیا۔ ہمر
خوش رنگ سینے لیے پیا دلیں سدھاری جبکہ ماہی ول
میں ہزاروں خوف 'ہزاروں ورد لیے شاہ ول کے سنگ
اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور کارڈرائیو کرنے لگا۔
ماہی کو اپنے اردگرد کا مجمد ہوش نہیں تھا وہ جو تی اس
وقت جب اسے اپنے مہندی سے سج ہا تھوں پر کس
محسوس ہوا۔ اس نے جو نک کر اپنے برابر بیٹھے شاہ ول
کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا بائی نے سرجھکا
لیا۔ اس کی مسکراہٹ نے بھی بائی کے ول میں پھول
لیا۔ اس کی مسکراہٹ نے بھی بائی کے ول میں پھول
مسلط تھا۔ ماضی اس کے والے لیحوں کا خوف اس پر
مسلط تھا۔ ماضی اس کے والے سے دیگا تھا۔ اسے لگ

تعک کر سرسید کی پشت سے نکادیا۔
وسیج و عریض کمرو پھولوں سے سجا تعالہ کرے کی
آرائش میں سرخ گلاب اور موتیعے کے پھول استعال
کیے گئے تھے وہ اپنے چاروں اطراف دیکھنے گئی۔ وُبل
بیٹیوں سے بحردیا کیا تھا۔ بیڈ کے چاروں اطراف موتیعے
کی لڑیاں لئک رہی تھیں۔ بیڈ کے دونوں اطراف
رکھے سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کر سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کر سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کر سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کر سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کر سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کر سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس سے
کو سائڈ فیبلا پر رکھے خوب صورت لیمیس بھول نہیں
جواگا۔ اس بات نے بھی اس کے دل میں پھول نہیں
جواس بات نے بھی کوئی فرق نہیں پڑ دہا تھا۔
فائز ہونے سے بہلے ہی دہ اس کے دل میں جگہ بنا چگی
ہے جو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ دہا تھا۔
ماس کے چاروں اطراف جیسے کر استانا تھا۔

و سری طرف عائشہ بیلم بیہ جان کر شدید جران تھیں کہ ماہی شاہنواز کی بٹی ہے۔ ان کے سمال کے قال کی بٹی۔اس وقت عافیہ کے بیلم سامنے توانہوں نے خود پر قابو رکھا تھا اور اپنی جرت ظاہر نہیں ہونے وی تھی مگر تب ہے لے کروہ اب تک بس کی ایک بات سوچ جارہی تھیں۔ماہی شاہنواز کی بٹی ہے اس میں اس کانو کوئی قصور نہیں تھا اور جو کچھ شاہنواز نے ماہی اور اس کی مال کے ساتھ کیا ممن کران کے روشائے

کیا کوئی مخص اس مد تک ظالم ہو سکتا ہے؟وہ سوچتی اور ماہی کے لیے ان کے دل میں موجود محبت بردھ جاتی۔وہ آج بھی ماہی کوشاہ دل کی بیوی بنانا چاہتی تھیں م

شاه دل آگر حقیقت جان لیتا تو دوباره بهی نه ایمی کوئی تعلق صورت دیکها اور نه بی ای خاندان سے کوئی تعلق رکھتا۔ اسے شاہ داز ہے اور اس سے مسلک ہم چیز سے شدید ترین نفرت تھی۔ وہ جذبات کے معالمے ہمیں شدت پند تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آربی تھی کہ وہ شاہ دل کو کیسے حقیقت بتا ہمی ؟ نفرت میں دہ اس قدر آگے بردھ چکا تھا کہ اپنی محبت کا بھی خیال نہ کر مااور وہ نہیں جاہتی تھیں کہ ایسا کچھ بھی ہو۔ وہ خود کو بہاد شہیں جاہتی تھیں کہ ایسا کچھ بھی ہو۔ وہ خود کو بہاد شاہ دل سے اس حقیقت کو محفی رکھیں۔

000

پرسب کی بست تیزی سے طے ہوا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر تمام ضوری شانگ کرلی گئی تھی۔ اس نکاح کی خبر صرف قربی لوگوں کو تھی۔ شاہ دل اور ماتی ممراور سیماب کا نکاح ہال میں منعقد کیا کیا تھا۔ یہ طے موا تھا کہ ماتی کی رخصتی کر دی جائے گی تحر آفاق

ابتار**کرن 125 ن**وبر 2015

اس كادباغ ويحدور كے ليے س كرديا تھا۔ كھڑے ہوہو كراس كى تا يميس مل مون لكيس-كلائي كى تكليف مجی شدید می- اس نے اسے ارد کرد و کھا جاروں طرف اندهرا تفا- كوريدور كا تمام لا تنش آف تحيي-در کے احساس کے ساتھ آب خوف کا احساس بھی اس برغالب آنے لگا۔ يوروت روت بيج بيش كئ-شدید خوف کے اثر سے تھبراکراس نے آئنھیں موند

كمري كادروانه بندكرت بى وه يلااور بمرهم كرره كيا- كتن ارمانول سے اس نے بيد كمره اس إتفول ے سچایا تھا۔ وہ او کھڑاتے قدموں سے آکے بردھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی دھند چھانے كلى سى-دەبيرك قريب أكيااورايكوحشت عالم میں اس نے بیٹر بردے سارے پھول مسل کرد کھ ہے۔ محواول کی اثرال اسے میرول میں بدندویں۔ ورينك سيل رسع تمام اوانات اور يرفوم ركواس نے عصے سے پھینکا اور پھروین بیٹے کررونے لگا۔ پہلی باروہ بردیا تفاجب سے بھائی کو ہدردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور آج اس کے ارمان قل ہو مجئے تھے۔ جس ائرى كواس نے خود سے بھی زیادہ جاباس كى اصليت كيا

اس کے ساتھ اتنا برا وحو کا ہو کیا تھا۔ جس لڑکی کو اس بے دن رات جابادہ تواس کی نفرت کے قابل بھی سیں می۔ مردہ اس سے محبت کیے کر سکتا تھا۔ وہ اسے ابی بیوی کادرجہ کیسےدے سکتا تھا؟

شاه ول كابس نه چانا تفاكه وه مرچيز كو آك لكادي ماہی سمیت ہرہے کو تمس نہس کر دے۔ ماہی کم آتھوں میں موجود محیرت اور پھرشدید دکھ ' دکھ کی اس ر مرف ایک بی بات کا اثر تفاجوسب سے مرا تفاسانی اس کے بھائی کے قائل کی بٹی تھی۔

ن جوری می است کو سی کو بات کی وقاید كراون سے نيك لكاكرليث مئ اس كى نكاه اپ مهندى سے سے ہاتھوں بربراى كس قدر خوب صورت لگ رہے تھے اس کے ہاتھ گندی کلائیوں میں کمرے ميرون رغك كي چو ثريال ان چو ثريول ير نكابي جمائ كباس كى آئله لك كى اسے خرند موتى-اس کی آنکھ تکلیف کے شدید احساس سے تملی

ال کی اسے سے سیاسے دیکھا۔ شاہ مل اس کے مصاب شاہ مل اس کے مصاب نے میان اس کے مصاب نے میان اس کے معاب نے میان اس یاس بیشا تھا۔ چو ژبوں سے بھی کلائی اس کی سخت اور بے رحم کرفت میں تھی۔ اس کی محق کے باعث چو ژی ٹوٹ کر اس کی کلائی میں ہی کھب کئی تھی۔وہ خران ہو کراس کا چرو دیکھنے گئی۔ ایسے اپنی نئ ذندگی ے کوئی احمی امید وابستہ نہیں تھی مراہے اسے برے آغازی سوچ تک شیس آئی تھی۔شاہ مل کی نفرت سے بھری آنگھیں اس پر جمی تھیں۔ وہ بہت کچھ یو چھنا چاہتی تھی تمر آواز جیسے کھٹ گئے۔ وہ اپنی كلائى چھروانے كى وردنا قابل برداشت تھا۔

" جھوڑتے مجھے" کوسٹش کی بعد ناکام ہو کروہ غصے سے چلا اتھی۔ آنسو چرے پر تیزی ہے جانے لكے وہ اس كى كلائي چھوڑے بنا بستر سے اٹھ كيا اور اسے مینجا۔ مانی کو مجھ سمجھ میں آرہا تھا۔ شاودل کا غصه اس کی نفرت وہ مجھ بھی سمجھ نہیں بارہی تھی۔وہ

اے کمیٹا آکے بوصناکا۔ "بالترجوزس ميرا-كمايك كرجاري بي آپ؟ وه ایک بار پر جلائی تقی-شاه بل نے ترے کا وروان محولا اور جھنے سے اس کی کلائی چھوڑی - ف

جماں تہاری جکہ ہے۔ تم اس کمرے کے اور ميرك لائتي ميس-"اس في بس انتاكما اور دروانه

وہ یو تنی بینھا رہا۔ سنا وقت کررا اے جبر ایس

"كيول كررى بي ميرے ساتھ يدسب؟" وہ روتے ہوئے بولی۔

ودكيونكه تم اسى لا كق مو- تمهارے ساتھ يمي سب

موناجا ميے۔"وه بولا۔ "آكراتنى بى نفرت تھى توجھے سے توكيوں مجھ سے

شادى كى؟ " قاغ مِين كليلا تأسوال ليون بر أكبيا-"اگر بھے معلوم ہو آگہ تم شاہنواز کی بٹی ہو تو میں تم پر تھو کتا بھی نہیں کا کہ تم ہے شادی کرتا۔ جسی نفرت مجھے شاہنوازے ہے اتن ہی نفرت مجھے تم سے بسسناتم نے ... اور ایک بات است واغ میں بھالو۔ میرے اور اینے اس تعلق کو صرف ابنی ذات تک محدود رکھنا۔ اگر کسی کو بھنگ بھی برد منی تو بہت برا ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تفاکہ تم لوگ اس معنیا مخص کے رشتہ دار ہو۔ اگر ذرا بھی خبر ہوتی تو میں اپنی مركاباتهاس سماب كالقرمس بمى ندويا- مراب در ہو چکی ہے۔"وہ سخت افسوس میں جتلا تھا۔مانی حب جاب اے سنتی رہی۔

"مركاكم سارے اى مى بھلائى ہے۔ اگر تم نے منه کھولا تو یاور کھو تہارے بورے خاندان کو بریاد کر وں گامیں۔"اس کے لیے میں کھے توابیا تفاکہ اس کی ريزه كالمرى ميسنتاب دوركي-

"اور ربی تمهاری بات-تمهارے باب سے میں نمث لول تحر تهمارا فيعيله بمي موجائے گا۔ "اس كي سفاکی پروودال کررو کی تھی۔

"ایناحلید تحیک کرداورایناس زخم پر پی بایدهو-اورائےاس معقوم چرے پر مسکراہٹ سجالو۔ حمیس برحال میں میراعم مانا ہے۔ اور بدیات جننی جلدی سمجد لواتنا بمتر بي وه اي كه كريات دوم من محس مياده زين ير بينمتي جلي في-اسي اصل وجه معلوم ہنواز نے ان کا تا قائل تلاقی نقصان کیا

تقى-سوچىس منجمد مو منى تحيى-اذانول كى صداً بلند · مولی تووہ چونکا۔اللہ اکبر کی صدار اس کے دل سے ب اختيار شكوه نكلا تفا- وه مجمه دريب حس وحركت بعيفا را پر کھر کسی خیال کے آتے بی اٹھ کھڑا ہوا۔اس نے آمے براے کر دروانہ کھولاتو ماہی اے دیوار کے ساتھ تھی ہوئی دکھائی دی۔ دونوں باند اینے کرد کینیے چہو

ا مای اس نے بھکل اس کا نام بکارا۔ لجہ بے حد سرد تفاسای نے اس کی بکار کا کوئی جواب شیس دیا۔ "مای - "اب کی بار آواز پہلے سے کافی بلند تھی۔ اور سخت بھی محروہ پھر بھی کس سے مس نہ ہوئی۔شاہ ول محنول كيل اس كياس بيد كيااوراس كالندها ود بار ہلایا۔ تب جا کروہ بڑروائی موتے موتے کب وہ سو كى اسے خراسى موتى - ماہى نے اپنى مرخ آتھوں ے اپنے سے چند ایج کے فاصلے پر جیتے اپنے مجازی خداكود عصاب في المحمول من اجنبيت محمد اي نے چرو موڑلیا۔ لاکھ ضبط کے باوجوداس کی آٹکھیں جملک پرس-اے رو آدیکی کراہے شدید کوفت نے

يدوراعبازى بدكرو بحصران أنسوول كاكونى ار نهیں ہوگا۔ای کے انہیں نہ باو تو بہتر ہوگا۔انعو یاں ہے اور کمرے میں چلو''اس کے علم برمانی نے فے سے اسے دیکھا" رات آپ نے بی مجھے اس رے سے نکالا تھا۔ میں اب اس کرے میں دویارہ قدم نمیں رکھوں کی۔ مجھے اپنے کمرجاتا ہے۔ اور بس -"وه ضدى مرفيمله كن لبح من يولي-

"میں نے تم سے تہاری مرمنی سیں ہو تھی جب چاپاندرچلوورنسي "وهغراتي موسے بولا۔ ''ورنہ کیا۔۔ کیاکریں گئے آپ۔۔ جھےاریں کے با مای بوری طاقت لگا کر بھی اینا

1 12 B



اگروہ سب کچھ جانتا تھانو پھراس نے کیول اسے اپنے سمیں اور سرپر شاہ دل کھڑا تھا۔ اس نے شاہ دل کو نہیں تکاح میں قبول کیا؟ مراور سیماب کی شاوی کیوں ہوئے دیکھا تھا۔ پری "

> و کیاعائشہ بیم نے ساری حقیقت چمپائی جاگراییا خاتو کیوں انہوں نے شاہ ل کواند میر ہے میں رکھا جو ہو جتنا سوچی اتنا انجھت وہ چکرا کررہ کئی تھی۔ اے لگ رہا تھا وہ ہے ہوش ہوجائے گی۔ سرمیں شدید درد ہورہا تھا۔ اے اپنے نصیب پر روتا آیا۔ شاہ ول ہاتھ روم سے نکلا تواسے ساکت بیٹھے لیا۔

" اب اٹھ جاؤ۔ اتم منانے کے لیے پوری عمریزی
ہے تہمارے ہاں۔" وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ وہ
اس کی طرف دیجھے بنا اٹھ کھڑی ہوئی اورڈرینگ نیمل
کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آئینے میں دکھائی دیتا عکس
اس کا تھا۔ سرخ سوتی ہوئی آئیسیں 'بےرنگ چرو۔۔
وہ ایک ایک کرکے زبور آثار نے لئی۔ اسے عافیہ کی
ساری ہا تیسی ہاد آری تھیں۔ اسے ان کی خوش گمائی پر
ساری ہا تیسی ہاد آری تھیں۔ اسے ان کی خوش گمائی پر
انہیں بتائے کہ ایک شاہ نواز کے خوف سے وہ لوگ
اسے دو سرے شاہنواز کے سپرد کر بچے تھے۔ انہیں
بتائے کہ یہ چرے سے بی نہیں نصیب میں بھی اپنی

وہ نہا کر باہر آئی تو کم و خالی تعلا وہ چلتے ہوئے
وریک نیبل کے پاس آئی اور درازیں سے فرسٹ
ایڈ باکس نکال کراپنے ہاتھ پرددالگانے گی۔اسے بخار
ہیں محسوس ہو رہا تعلد بدن کا جو ڈجو ڈدکھ رہا تعلد جیسے
ہیں محسوس ہو رہا تعلد بدن کا جو ڈجو ڈدکھ رہا تعلد جیسے
ہیں کر کے اس نے دردکی کولی کھائی اور اپنے
ہیرائے سرکو تعالے بستر پر کرسی گئی۔ ذہمی افت '
میرین ورورد سے وہ تدمیل تھی۔ دوائی کے اثر سے وہ اس کے اثر سے اس کے زیرو ہی
میرین میں تواز س کر کھلی تھی اس نے زیرو ہی
میرین میں تواز س کر کھلی تھی اس نے زیرو ہی
میرین میں تواز س کر کھلی تھی اس نے زیرو ہی

"مای بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت کیوں خراب ہو می ؟" وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھیں مای بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ بخار کی وجہ سے چرو تمتمار ہاتھا۔ "آئی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس تھکن ہوگئے۔"

وہ نقامت زدہ آواز میں یولی۔ "اور یہ کلائی ۔۔۔ کلائی کو کیا ہوا؟"ان کی نگاہ شاید ابھے روی تھی

ابھی بڑی ھی۔

دو کی اسی ہوا۔ چوڑیاں ا نارتے وقت چوڑی اوٹ کرچھ گئی آو انہوں نے ٹی بائدھ دی۔ آب بے وجہ پریشان ہورہی ہیں۔ "اس نے زیردسی مسکرا کر کہا تھا۔ عائشہ بیکم نے شاہ دل کو دیکھا وہ اس کے جھوٹ پر اسے دیمائشہ بیکم نے شاہ دل کو دیکھا وہ اس کے جھوٹ پر اسے دیمائش کر اور بھروہ ا کھا کر سو جاتا۔ شاہ دل تم باہی کو نیچے لے آؤ تب تک بھی تاشتا کو اور ساتھا کی کو جودگی کو الحصے ہوئے بولیں۔ انہاں کی موجودگی کو الوں۔ "وہ الحصے ہوئے بولیں۔ انہاس کی موجودگی دیا۔ شاہ دل کے جوررہا تھا۔
دیا۔ شاہ دل اسے کھور رہا تھا۔
دیا۔ شاہ دل اسے کھور رہا تھا۔

اس نے کھی طرح سے ناشتا بھی نہیں کیا گیا تھا۔
وہ معذرت کرتی کرے میں آگی جبد شاہ دل کام کا
بہانہ کرکے وہاں سے جاچکا تھا۔ اس کی غیر موجود کی میں
مائی نے عائشہ بیٹم کو پچ نہیں بتانا وہ اس متعلق بالکل
معلمین تھا۔ اس نے اپنے کل کے جارحانہ رویے کے
متعلق آیک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں تو
بس وہ فون کال کو بچ رہی تھی جس کے ذریعے وہ اس
بات سے باخر ہوا تھا کہ مائی شاہنوا ذکی بٹی ہے۔ کزشتہ
رات کیا ہوا تھا؟ دوران ڈرائیو تگ اسے بھرسے سب
باد آلے لگا۔

عائشہ بیم نے اسے کنگن تھائے تصے جو منہ وکھائی کے طور پرمائی کو ملنے تصے وہ کنگن تھاہے بہت سرشار سامیر حمیاں چڑھتا اوپر آرہا تھاکہ اس کاموہا کل بجا اس وقت اسے کون فون کر سکنا تھا۔ وہ جیب سے موہا کل نکالنے لگا۔ انجان نمبرے فون تھا۔ اس نے موہا کل نکالنے لگا۔ انجان نمبرے فون تھا۔ اس نے

ابتدكرن 128 أوبر 2015



مال جيسي تمي-

فونا مُفالياً-دسبلو؟ من كاهبلو بي سواليه مُعاـ

در خمیس تومیس بهت غیرت مندم و سمحتانهاشاه دل تم استے بے غیرت نکلو کے کہ اپنے دعمن کی بیٹی کواپئی بیوی بنالو کے بیر میں نے تو کیا شاہنواز نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔" وہ جو کوئی بھی تھاشاہ دل اس کی بات من کر من ہو کررہ کیا تھا۔

دوکیابکواس کررہے ہوتم ؟ قددها ژکر بولا۔

د بالک تھیک کمہ رہا ہوں ہیں۔ ایک طرف تو تم

شاہنواز کی بوسو تھتے پھررہے ہواور پھر بھی وہ تمہارے

ہاتھ نہیں آرہا اور دو سری طرف اس کی بنی ہے شادی

رچالی۔ واہ۔ "مقائل کالبحہ تمسخر ہیں ڈویا تھا۔ شادل

کے اروگر و کھڑے در و دیوار کھونے کئے تھے۔ وہ اور

بھی نجائے کیا چھ کمہ رہا تھا اس کے کانوں نے کسی

بھی تواز کو شخہ ہے انکار کرویا تھا۔ اس کے کانوں نے کسی

ایک ہی آواز کو رخ رہی تھی کہ شاہنواز کی بٹی ہای اس

کی منکوحہ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آبیا کہے ہو

سلوک رواں رکھا تھا۔ جو سوالات مائی کے ساتھ وہ

سلوک رواں رکھا تھا۔ جو سوالات مائی کے ساتھ وہ

شے وہی سوالات شاہ دل کے داخ میں بھی کورج رہے

شے وہی سوالات شاہ دل کے داخ میں بھی کورج رہے

شے وہی سوالات شاہ دل کے داخ میں بھی کورج رہے

شے وہی سوالات شاہ دل کے داخ میں بھی کورج رہے

شے وہی سوالات شاہ دل کے داخ میں بھی کورج رہے

شے اس نے تھا۔ کرایک جگہ گاڑی رہ کی ادر سر

آیک معمولی ی بات پر شاہنواز نے اس کے بھائی کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ بات بظاہر کچھ بھی نہیں تھی۔ شاہ دل کے بوے بھائی نے کئی خص سے زمین خرید نے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاہنواز کی نظر بھی اس نمین خرید نے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاہنواز کی نظر بھی اس خص نے زمین ان شاہنواز کو نہیں بچچا جا ہتا تھا۔ اس خص نے زمین ان کے نام فروخت کردی۔ اس بات سے وہ بالک ہے قابو ہو کیا تھا۔ نہ صرف اور صرف اس لیے کہ شاہنواز کی اندر موف اور مرف اس لیے کہ شاہنواز کی اندر موف اور مرف اس لیے کہ شاہنواز کی اندر موف اور مرف اس لیے کہ شاہنواز کی اندر موف اور مرف اس لیے کہ شاہنواز کی اندر قصہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے وحثی انسان کی بنی اس کی ہوی تھی اور اس کا واغ ہے بات قبل نہیں گئی اس کی ہوی تھی اور اس کا واغ ہے بات قبل نہیں گئی اس کی ہوی تھی اور اس کا واغ ہے بات قبل نہیں گئی اس کی ہوی تھی اور اس کا واغ ہے بات

PAKSOCIETY1

ای کرے میں آکرلیٹ کی تھی۔ وردا تا تھا کہ
آکھیں بنے لگی تھیں۔ وہ روری تھی جب اس کا
مویا کل بجا تھا۔ عافیہ بیکم کافون تھاوہ سید حمی ہو کر بیٹھ
کی جلدی جلدی ہے آنسوصاف کیے اور کال ریسیو کی
۔ وہ اس ہے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھیں۔
اس سے پوچی رہی تھیں کہ وہ خوش ہے کہ نہیں۔ اس
کا تی جا اوہ سب بی جا اوے گر مراور سیماب کے چیرے
اس کی آنکھوں میں ازے تو اس کے ہونٹول پر قفل
اس کی آنکھوں میں ازے تو اس کے ہونٹول پر قفل
کر کیا۔ وہ بہت خوش ہے۔ شاہ ول کا روبیہ اس سے
بہت محبت بھرا ہے اس قشم کے جملے وہ بول رہی تھی
بہت محبت بھرا ہے اس قشم کے جملے وہ بول رہی تھی
بہت محبت بھرا ہے اس قشم کے جملے وہ بول رہی تھی
بہت محبت بھرا ہے اس قشم کے جملے وہ بول رہی تھی
بہت محبت بھرا ہے اس قشم کے جملے وہ بول رہی تھی

موبائل ایک بار پر بجر باتفاداس نے اپنے چرب سے باتھ بٹاکر دیمواسائیڈ نیبل رایک موبائل پڑاتھا۔ وہ موبائل پوپان کئی ہے وہ موبائل تھا جو شادی کے دوران میر کے باس تھا اور میرنے اس کی بہت ساری تصاویر اتاری تھیں۔ فون مسلسل نے رہا تھا اس نے کل ریسیو کرلی۔ اس سے پہلے کہ وہ چھے بولتی۔ فون کرنے والا بولنا شروع کرچکا تھا۔

" و کھوشاہ دل۔ رات کی طرح فون مت کان دیا۔ تم غلطی کرتے ہواور یقین جانوشاہواز تمہارے اس قدم پر بہت خوش ہے کہ تم جواس سے اتن نفرت کرتے ہواس کی بنی کی محبت میں جٹلا ہو کراسے اپنا کے ہو۔ اسے فکست دینے کابس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ تم مائی کو چھوڑ دو۔ "مائی کونگا تھا اس کے کانوں میں کسی نے سیسہ انڈیل دیا ہو۔

ورمیان ہے مگر میں جہیں بھی اس کا راز دار بنا رہا ہوں۔شاہنواز کو مات ہے دلچیں ہے مراس سے کمیں زیادہ دلچیں اس کی جائد اوس ہے۔شاہنواز کا باب بہت جالاک تعاجو اس نے یہ وصیت کی کہ اگر ماتی زندگی کے کمی بھی

ابتار**كرن (29) أو**جر 2015



میری بات نه مانی تو بست خسارا مو جائے گا۔ سوچنا مرور به وه ای بکواس کمه کرفون کاف چکاتفامای زمین

اسے ممیں معلوم تھا کہ جب وہ کمر آئے گا توایک بدی قیامت اس کی معظر ہوگ۔ کھریس داخل ہوتے ى آئے عجیب ساسناٹا محسوس ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کے کمرے میں جھانکا وہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ جاروں طرف عجیب سی خاموشی تھی وہ فورا "ماہی کے كمري طرف ليكاتفا اندرداخل موتي سامني كا منظر جران کن تفار مای بیٹر پر آنکھیں بند کیے پڑی تنجی۔ اس کے پاس عائشہ بیٹم بیٹھی روئے جا رہی تھیں۔وہ مجرا کران کے قریب آیا تھا۔

ود بها بھی کیا ہوا۔ آپ اس طرح کیوں دوری ہیں؟ اورمای اے کیا ہوا؟" ماتی کا زرد جرواور عائشہ بیلم کا موناساری نفرت کمیں دورجاسوئی تھی۔اس کے ہاتھ بيريعول محتريت

ومیں مرے میں آئی تومائی زمین پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر كوبلايا تويتا جلاكه شريد ذمني دواؤك باعث اس كي بيه حالت موتى ب-اس كالى فى خطرتاك مد تك بريده كيا تعالم جھے تو یکی مجھ شیل آربی کہ آخر مای کو کیاؤہی ريشاني ب- جمعافيه كوكيامنه وكماتيس كاكه أيك ون میں ہم نے ان کی بیٹی کاب حال کردیا کے دہ ہوش میں سیں ہے۔"وہ روتے ہوئے بول رہی سیں۔شاهول كاسر جل كيا- ووائيس كيے بتا آك كل شديد غص میں وہ آبی کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے۔ ابی کا زردچرواس كے اندر ملال كے رتك بحررہا تفا۔اس كاغصہ كميس دور جاسويا تفك

ومن بی کی ساری زندگی ال باب سے بغیر کزری۔ بھین نفروں کی نذر ہو کیا۔ عافیہ نے شادی اس کیے كردائي باكه ذبني سكون ميسر بواس مرنجاني

ھے کسی بھی عمر میں پہنچ کر بھی جائیدادشاہنواز کے تام كرنا جاب كى توجائداد كسى رُسِت كومل جائے كى ممر اسے نمیں۔ جائداد اپنے نام کروائے کے لیے اس نے میری مددجانی بای کی شادی اگر مجھے سے موجاتی تو من جائداداب نام معل كرنا بحرشا بنواز ك نام اي كى جائيداد كالنس فصد بحصلتا اورباقي اس

يكن تم في شادى كرك ميرے حصے كو اكب لكا دی۔ جبکہ شاہنواز وہ جائداد ہاتھ سے تکلنے پر دمی نہیں۔البنۃ اس بات پر بہت خوش ہے کہ تم جواسے وسمن بحصے ہوای وسمن کے خون کوایے کھرلے آئے ہو۔ اس کاغرور اس وقت ملیامیٹ ہوسکتاہے جب تم میراساتھ دو۔"وہ شاہ دل کے فون بند کردیے کے ڈرے جلدی جلدی بول رہا تھا اور اس کی خاموشی كوا قرار ميس بدلتا سمجه ربإتها- ذوالفقار بهت جلد بإزتها اور اس کی بیہ جلیریائی کی کی زندگی میں دھیوں خوسيال لافي محي-

وہ ساکن ہو کرین رہی تھی۔اس کی ٹائلیں بے جان ہونے لکی تھیں۔

" تم شاہنوازے بدلا لیتا جاہتے ہو تال طروہ تمارے باتھ سی آرہا۔ کیلی بات اپناماضی یاد کراو۔ ماضی میں جمی تم اے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مہیں بهيج سكي تصر كيونك تهار إلى كونى تعوس جوت نہیں تھا یہ الگ بات کہ شاہنوازائے دوسرے بہت ے کارناموں کے باعث جیل کی ہوا گھاکر آیا ہے۔ تم اليداس كابل بمى بكانسيس كرسكتي بشابنواز مهيس دلدلينا بي و أوجم ايك ويل كريسة بي-مای کوطلاق دے دو اور اس کا نکاح محصے کروا دو- مای جائداد سمیت میری موجائے کی اور میں ہیں شاہنوازدے دوں گا۔ آب تم اسے غیرت مندلو مے ہی کہ ایک عورت کودہ بھی جو تمہارے و مثمن کی

PAKSOCIETY1

كىن 1300

كربابر أكيا-بابر آتوه كاريث يريزاموبا لل اتفاناند لكا-وه كربرا كئي-ده اتى جلدي سيائى بتانے كے حق میں نہیں تھیں مرشاه دل ان کے چیچے بڑ کیا۔ تو انہوں بھولا تھا۔ اس نے جیرت سے موبائل کودیکھا تھا۔ نے ساری حقیقت ہتادی۔

"شاہنوازنے تا صرف فضیلیہ کو آگ میں جھونکا بلكه اس معصوم بحي كوبحى المفاكر أك ميں پھينگ ديا۔ وہ تو اس کے واوا نے اپنی جان دے کرمائی کی جان بچائی۔ آیک نوکرانی شاہنوازے نیج بچاکر کراسے منیتال میں داخل کروا آئی ورنہ مای کے ساتھ ساتھ مای بھی مرچکی ہوتی۔ پھرشاہنوازیر کیس چلااور بہت مشكل سےاسے سزامی-

عافيه اوران كم محمروالول كى محبت اور توجه سيمايى زندگی کی طرف لوئی تھی کہ پھرے شاہنواز نے ابی کی زندگی حرام کردی-عافیہ نے بچھے ہمیات بتائی محلی بھی بات میں جمیائی۔ وہ مای کے مستقبل سے خوفروں تق مجھے میں خوف تقاکہ اگر میں نے حمہیں شادی ے پہلے حقیقت بناوی تو کہیں تم جذبات میں آگرانکار نه كردواور مجھ ميں ہمت شيس تھى كر الله تعالى نے تهارے وسلے سے ان کی مشکل آسان کرنے کافیعلہ کیا تھامیں انکار کرے ان کی آس حتم کردوں۔ مائی بہت معصوم ہے۔ بے گناہ ہے باپ کے خوف سے اسے مامول اور بھائیوں کی زند کیول کو مزید مشكلات بيان كياس تتهارك دفية كيليال كم م اس بات كوانا كاستله مت بناناكه تهاری بوی شاہنوازی بیٹی ہے۔ شادی کے بعید بھی مائی سکون میں نہیں۔ مجھے تو لکتا ہے کہ شاہنواز کہیں اے تھے نہ کررہا ہو۔ای لیے دہ ایس حالت تک م ایک موگ م جلد از جلد مجمد کرو تاکه مای بھی عام الوكيول كى طرح برخوفس آزادموكرايي زندكى كزار

رات بهت در سے يو كمرے ميں آيا تھا۔اى بيرى آ تکھیں موندیں لیٹی تھی۔ وہ اس کے قریب بیشے کیا اورنمايت استكى اساس كالمحقوقام لياسابى نيديي معى اى ليے نہ وہ اس كى موجودگى محسوس كريائى تعى اورنه بی اس کا اس-شاوط نے اس کا نازی ہاتھ البيابول سے لگاليا۔ مائي محبراكرا تھ بينى تھى۔ شاہ ول كواية قريب بيضو كيوكروه وركى-سالول بعي كزر جاتے مروہ کل کی رات کو مجمی نہیں بھول علی تھی۔ وه سمي كربين كئي-ابنام ته چفراليا تفا-و کیسی طبیعت ہے تہاری اس کے انداز میں بلا

کی زمی محی۔ مای جرت بحری آعمول سے اسے ويكف الى وداس كى طبيعت يوجه رباتما؟ "مای مجمعے تم سے ضروری بات کمنی ہے۔ کل رات میں نے جو بھی کیا وہ بہت بہت غلط تھا۔ میں تم ہے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ محرمیرے کل کے رد رے بیجے بھی او کوئی دجہ بی تھی۔ کل اچا تک بی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ تم شاہنواز کی بٹی ہو۔ سالوں جس مخص سے بیب نے نفرت کی ہے۔ تمہارااس کی بنی ہونا بھے تول سیں ہورہاتھا۔وہ آئی جے میںنے بحساب جاباوه اس مخص كى اولاد كيسے بوعتى تقى جس مخص سے میں نے بل بل نفرت کی۔"وہ دھیمی آوازش بول رہاتھا مائی کے آسو پھرے کرنے لگے۔ "مى الناس معيد يرتج مل سے نادم ہوں۔ اور آج ... آج مجمع معلیم مواکه تمماري دندگي كن مشكلات من كمرى موني تقى- أكر بعابهي بجصيد سارى

ناركون (131) نومبر

Section

سهیں جسٹی انست دی اس پر معانی تومانگ سکتا

ہوں تال۔ میں نے جو جمی کیاوہ عیرار اوی تعامیر برجھے معاف كردو-" ووسخت نادم تفااور اس في اي ك بیروں کو بھی ہاتھ لگالیا تھا اس نے تعبر اگر پیر تھینے کیے

> " پلیزشاه دل-اییامت کریں-میںنے آپ کو معان كيا-"ماي كاول فوراسماف موكيا تقله و مكل

اور تم يو قون كل س كربي موش موتى تحيس اس بارے میں مہیں پریشان ہونے کی ضرورت میں میں جلدى ان سب كابندوبست كرفے والا مول-ري بي بات كر بحص كيب بتا جلا توبتا ما جلول كرمير اس فون میں تمام فون کالز ریکارڈ ہوجاتی ہیں۔ کارہٹ پر برے موائل کو دیکھ کرمیں نے اندازہ لگالیا تھاکہ یقینا" تماری ہے ہوشی کا تعلق اس سے ہے۔ اپنی ساری بریشانیاں بھے دے دواور تم آرام کو"اس کے اتھ الله مراس نے تسلیدی متی و مسکرادی۔

خداني است كتنا آسان راسته وكماديا تعلي والفقار ائن اوراس کی جائداد کے حصول کے کیمیا کل مورما تفااوراى موس من دوب كراس في شاهول كوفون كر

وہ جو شاہنواز کو پچھلے کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہاتھا اس تک مخینے کا اسے آسان راستہ بل کمیا تھا۔ وہ نوالفقارات س حائفا اور ماس كے ليے اس كے مل میں کتنی نفرت ہے۔اس کا جموٹا اظہار بھی وہ کرچکا تعالد اور ذوالفقار جوكل تك شابنواز كاساتمني تعاتن این پارٹی تبدیل کرچکا تقااور اس بلت کی خبرشاہنواز کو

ساوول کے سے پر بی دوالفقار کے اسے فون کر کے جلدی اکتان آنے کا کما تھا۔ اور شاہنواز کم بی اس کی كوكى بات ثالثا تفا-وہ فورا" ياكستان چنج كيااے نہيں معلوم تفاكير باكستان ميس قدم ركھتے بى اس كى دندگى كى بتيال بجھ جائيں گ-

"بيرماطلاق نامه-اس پر ميرب و متخط صرف اس وقت ہوں مے جس روزتم شاہنواز کومیرے حوالے كوكي شاه ول في طلاق نام كي پيرزاس كے سانے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیرز دیکھ کراس کی

"آجشام کی فلائیٹ ہے وہ پاکستان آرہا ہے۔ میں ى اے اير بورث لے كر آوں كااوراس جكه لے جاؤں گاجو جگہ طے کی گئی ہے۔ تم مانی طلاق کے پیرز اور جائداو کے بیرز کے ساتھ مجھے وہیں ملنا۔"اس نے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ دل سے اس نے مصافحہ کیا اور ریسٹورنٹ سے باہر تکل حمیا۔ اس کے جاتے ہی شاہ دل نے اپنے دوست کوجو ہولیس سروس من تفاقون لايا تقاـ

ومم زجماتن ايرجنسي من كول بلايا ب?اور وہ مجمی یوں چھپ چھیا ہے؟" گاڑی میں بیضتے ہی شاہنوازنے بگر کر کما تھا۔ وہ تو یس سمجھا تھا کہ یہاں کوئی بهت بدی مصیبت ہو گئی ہوگی۔ نوالفقار کے فون سے وہ میں اندانہ لگا سکتا تھا اور اس نے لگایا بھی۔ فون پر سوال وجواب سے زوالفقار نے منع کردیا تھاوہ بھی پہلی فلائيث سے پاکستان پہنچ کیا اور اب اس کے چرے پر محسلاسكون است غصددلا رمانها-

"ايرجنى متى اى كيه ايرجنى مي بلايا ب

اور تم بھے یہاں کیوں لے کر

Region

آئے ہو؟" نجانے كول دہ اندرسے خوفردہ ہو كيا تھا اس کی مچمٹی حساہے خبردار کردہی تھی۔ " یہاں تمہاری بنتی ماہی ہے۔ اور اب مزید سوال مت كرنا اندر چلو-" مايى نام من كروه برى طمح چونكا

ِ جب میں نے حمہیں منع کیا تھا کہ تم **میری غ**یر موجود کی میں اس کے پاس بھی نہیں بھکو سے تو تم نے تمهاري مت كيے مولى ؟" وه خود يرے قابو كھوچكا

اور زوالفقار بریل برا - زوالفقار نے اس بر پستول ان لی اور ساری کی ساری کولیاں غصے میں اس کے سينے ميں آثار ديں۔اندر كمرے ميں بيني ماى ميوث پھوٹ کررورہی تھی۔اسے شاہنوازے نفرت تھی مر اس كى ركون بيس بسرحال شابنواز كابى خون دو زما تقا-اور وہ بے اختیار سجدے میں کریڑی اس کی چینی رکنے کا نام ہی تبیں لے رہی تھیں۔ مجمی دورتے قدموس كي أواز آئي اورشاه ولي يوليس كو ليه اندرداخل ہوااورکماـ

"ميرى بوى يريرى نظرة النے والول كا بھى يى انجام موكا-"شاه فل مسكرا ربا تعا- زوالفقار كوساري كم المجدين أعلى وليس الت ممير يكى تقى وداله ول كوجا ماد مكيد رباتفا-

وہ کھڑی کے پاس کھڑی برستی بارش کو د مکید رہی می تب بی شاہ بل ایس کے پیچھے آ کمراہوا۔ جاروں طرف میں خاموشی تھی اور اس خاموشی کو بارش کی آواز توژنی اس فیای کے کند حول پراپناتھ رکھ سیے۔ای اس کی طرف مڑی۔

بھی اوا کرول وہ کم ہے۔اب میری زندگی میں کوئی شاہنواز نمیں اور نہ ہی کوئی خوف۔" وہ بہت طمانیت سے کمہ رہی محی-شاہ دل نے دھیرے سے اسے خود ے قریب کیا تھا۔ ای اینا سراس کے کندھے ثكاريا\_

"آئی لویو ملی-"اس نے بہت جذیب سے کما تھا

| For More Visit |                 |                    |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 15             | keêdelê         | Weelin !!          |
| Total Control  |                 | بہنوں کے ل         |
| 300/-          | داحتجيل         | اری بحول جاری تقی  |
| 300/-          | داحت جبي        | بے پردا بجن        |
| 350/-          | حزيلدرياض       | ب عن اورايك تم     |
| 350/-          | فيم محرقر يتي   | اآدى               |
| 300/-          | مائداكم چيدى    | يك زده محبت        |
| 350/-          | ميونه خورشيدعلي | ى داستے كى الل عمل |
| 300/-          | فحره بخارى      | قى كا آبك          |
| 300/-          | سانزه دخا       | ر موم كا ديا       |
| 300/-          | نغيدسعيد        | ا والإيادا چنبا    |
| 500/-          | آمنددياض        | اروشام             |
| 300/-          | تمره احمد       | كف                 |
| 750/-          | فوزب يأتمين     | ست کوزه کر         |
| 300/-          | تميراحيد        | بت من عوم          |

37, اردو بازار، کرایی

ن 133 أنبر



ا کیٹ پر گاڑی کاہارن ہوا اور جس انداز سے ہارن "بید کو آگ لگا پر ہاتھ رکھا گیا اس سے صاف طاہر تھا کہ ہارن بجانے کر کٹر بننے کاخواب دکا والا شدید غصے میں ہے۔ گیٹ کیو گیٹ کھولتے ہی کہا۔ گاڑی تیزی سے ان مافل میں کی سے موسلتے ہیں۔

گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور گاڑی رکتے ہی و قار تیزی ہے اتر کر گھر میں داخل ہوا اس کے پیچھے پیچھے رمیز تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا۔

لاؤرج کے صوفے پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ کرو قارئے اپنا سر تھام لیا اور کنیٹیوں کو مسلنے لگا۔ رمیز خاموشی سے دو سرے صوفے پر آکر بیٹھ گیا اور جوتے اتارنے لگا۔ رمشا' دونوں نے لیے پانی لے جوتے اتارنے لگا۔ رمشا' دونوں نے لیے پانی لے تاکہ۔

"کیا ہوا و قار ؟" رمشا نے و قار کو پانی کا گلاس تھاتے ہوئے کہا۔

"به تم این ہونمار صاحزادے سے پوچھو۔"وقار نے غصے سے کما۔ رمشانے سوالیہ نظروں سے رمیز کی طرف دیکھا۔

'' میں نیشنل کیم کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکا ماما۔''رمیز کالہجہ ہموار تھا۔

"جیسی برفار منس تھی ہمہاری تم سلیک ہو بھی نہیں سکتے تھے ایسے دیتے ہیں ٹرائل۔"و قاردھاڑا۔ " بابا میں نے اپنی پوری کوشش کی ' بہترین برفار منس دینے کی مگر نہیں ہوسکا۔" رمیز بے چارگی سے بولا۔

" پوری کوشش ... بهترین پرفارمنس ... آگریمی ہے تو پھرتم بھی انٹر بیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ تم میں یہ ٹیلنٹ می نہیں ہے۔"و قار نے کہا۔ \*\* آیا!"رمیز نے کچھ کہنا جاہا۔

"بیٹ کو آگ لگاؤ' بال کو چولھے میں جھو تکو اور کر کٹر بننے کاخواب دیکھنا جھوڑدو۔"و قارنے غصے سے کہا۔

"بابامیں نے کب کر کٹر بننے کا خواب و یکھا ہے۔ تو آپ کا خواب ہے۔"رمیز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ "ہاں ہاں میرائی تو دماغ خراب ہوا تھا جو میں نے بیہ خواہش پالی کہ میراکوئی بچہ انٹر نیشنل کر کٹ کھیلے معاف کر دو "مجھے و قار غصہ میں اٹھ کراپنے کمرے میں جلا گرا۔

رمیز سرجھکائے لاؤرنج میں بیٹھارہا۔رمشانے ایک نظرائے بیٹے کے اوپر ڈالی و قار کے کرکٹ کریز کی اس کی دیوا تھی کورمشاہے بہترکون جان سکتا تھا۔

ڈھولک کی تھاپ پر جب مہندی رمشا کے گھر پہنچی ' توجیعے ہر طرف دھنگ کے رنگ بھر گئے۔و قاراپنے والدین کا اکلو بابیٹا تھا اس لیے خوب دھوم دھام سے شادی کی گئی اس کی دونوں بہنوں نے بھی جی بھر کر ارمان نکالے ہیں سالہ رمشا دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی تھی 'و قار بھی نہایت سلجھا ہوا پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ رمشا کو وہ اچھا لگا تو اسے بھی رمشا بہت بھائی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے بھی وہ بہت سراہی جا رہی تھی۔ یہ پروٹو کول یہ تاز نخرے صرف چارپانچ ون بی جل سکے۔

شادی کے پانچویں روز جب رمشاایے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو آسے احساس ہوا کہ گھر میں ہکچل می مجی ہوئی ہے۔ اس کی ساس کھانا بنا کر فریز کر رہی

ابنار کون 134 نوبر 2015



''وقار فار كادُ سِيك بِينَ كَانام أب رَهُ يَجْهُ كَامْرِ بِينَ كانام من بركزيد نتيس ركھول كي-"رمشا في كها-' خچلوٹھیک ہے بیٹی کانام تم رکھ لینا مگر میرے سب بيح كركث تھيليں محے خواہ بيٹا ہويا بيٹی۔"و قارنے "میں انہیں بہترین کرکٹ اکیڈمیز میں بھیجوں گاوہ \*\* انٹر نیشنل کرکٹ تھیلیس گے۔"و قار کے گفظوں میں اس کے اوھورے خواب بول رہے تھے۔" وقار خود كركث كأبهت اجها كهلاثي تفاايخ و بیار منٹ کی طرف سے کھیلنا تھا۔ ورمیسٹک کرکٹ میں اس کی پرفار منس بہت اچھی تھی۔وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میشنل قیم کے لیے سلیکٹ بھی ہوا تھا مگراہے قسمت کی خرابی بھی کمدسکتے ہیں کہ ٹور تامنٹ شروع ہونے سے دودن پہلی اسے ٹائفائیڈ ہو گیااور اے نیم سے ڈراپ کرویا گیا۔ پھرایک بار اسے ان سرہ کھلاڑیوں میں شامل تو کیا گیاجنہوں نے ایشیا کپ کھیلنا تھا گراہے کوئی بھی چیچ کھیلنے کاموقع نہ مل کا۔اوراس کے بعد سلیکٹوزی نظراس پرنے پڑی ۔ شاید بیر سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں جو بھی منصور اختراور بونس احمد جیسے کھلا ژبوں کو قومی کرکٹ میم کا حصبہ بنا دیتی ہے اور مجھی وسیم حیدر جیسے باصلاحیت کھلاڑی ورایڈ کپ سکواڈ میں شامل ہونے كىباد جودا يك ميج تك كھيلنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمثا نے اس کرکٹ دیوانے پر ایک نظروالی اور وهرب سے گویا ہوئی۔ '' آپ کی خواہش سر آنکھوں پر مگر بچوں کا اپنا انٹرسٹ بھی ہو تاہے۔" " آج کل کس نیچے کو کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہو

سوچی
"بس پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت جائے بھر ہم ہی
مون یہ چلیں گے۔ "و قار نے رمشاکو کی دی اور خود
مون یہ چلیں گے۔ "و قار نے رمشاکو کی دی اور خود
قذائی آسٹیڈیم جیج دیکھنے چلا گیا آٹھ نومبر کو تو ورلڈ کپ
ختم ہو جائے گا اور مسلہ حل۔ لین پاکستانی قوم کے
لیے 4 نومبر کو ہی ورلڈ کپ ختم ہو گیا۔ کیونکہ پاکستان
سی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار گیا۔
سوٹ کر گیا ' نندوں کے آنسو تصمحے نہ تھے۔ و قار کی
وادی چلارہی تھیں۔

وادی چلارہی تھیں۔

ہرا چیڈیا تیرا کک بھنہ روے ' بے چارے عمران نوں ہار
کے ریٹائر ہو تا پا۔ "

ہرا چیڈیا تیرا کک بھنہ روے ' بے چارے عمران نوں ہار
سوگ تھا۔ آگر کوئی مطمئن اور برسکون تھا تو وہ رمشا
وقار کمرے میں بند ہو گیا۔ غرض کوئی سوگ سا
سوگ تھا۔ آگر کوئی مطمئن اور برسکون تھا تو وہ رمشا
موگ تھا۔ آگر کوئی مطمئن اور برسکون تھا تو وہ رمشا
موگ تھا۔ آگر کوئی مطمئن اور برسکون تھا تو وہ رمشا
میں جو سوچ رہی تھی ورلڈ کپ ختم ' بات ختم۔ گر
مریئائر منٹ کا فیصلہ والی لینے کی ایکییں کرنے لگا اس
میائر منٹ کا فیصلہ والی لینے کی ایکییں کرنے لگا اس

و کار سرکے کے مطمئن اور برسکون تھا تو وہ رمشا سوگ تھا۔ اگر کوئی مطمئن اور برسکون تھا تو وہ رمشا تھی۔جوسوچ رہی تھی ورلڈ کپ ختم 'بات ختم۔ مگر کہاں جی ورلڈ کپ نو تم ہوا۔ مگراب و قار عمران سے ریٹائر منٹ کا فیصلہ والیس لینے کی البلیس کرنے لگا اس کی عمران لورز تمینی ہر روز عمران واپس آو 'گی رہلی کی عمران لورز تمینی ہر روز عمران واپس آو 'گی رہلی قیادت کرتا۔ اب رمشا کو احساس ہوا کہ اس کے قیادت کرتا۔ اب رمشا کو احساس ہوا کہ اس کے میاں اور سسرال والوں کو صرف کرکٹیویا ہی نہیں بلکہ عمرانیوا بھی ہے۔ بلکہ ان کا شار ان لوگوں میں ہو تا بہ جو سمجھتے ہیں کہ عمرانیات کا تعلق عمران خان سے جو سمجھتے ہیں کہ عمرانیات کا تعلق عمران خان سے

ہے۔ بالاخر عمران خان نے ریٹائر منٹ کا فیصلہ واپس کیا اور و قار کے قدموں نے گھر کی راہ لی۔ رمشانے شکر کا کلمہ پڑھا۔

''سنورمشا اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام رکھیں کے عمران یا وسیم یا رمیزیا جادید ۔۔۔ '' و قار کے پاس کرکٹرزکے ناموں کی لمبی قطار تھی۔ ''اوراگر بیٹی ہوگئی تو۔۔۔ ''رمشانے سوال کیا۔ '' تو اس کا نام عمرانہ اور وسیعی 'سلیمہ اور۔۔ '' و قار نے نام گنوانے شروع کے۔۔

ابنار کون 130 أنومر 2015

"جی۔"رمشائے کہا گاریشہ کے پاول پاول چانا شروع کیاتو قاراس کے لیے بیٹ بال لے آیا۔ عریشہ تین سال کی تھی تواللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا 'و قارنے اس کانام عمران رکھااس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن شاید اللہ کو منظور نہ تھا کہ عمران کرکٹر بندا اس کی ہائیں ٹانگ وائیں ٹانگ سے چھوٹی تھی یا لمبی دونوں ٹانگوں کی لمبائی برابر نہ تھی ایک آبریشن کے بعد دونوں ٹانگوں میں فرق کم تو ہو گیا گر بالکل ختم نہ ہوسکا۔ جس کی وجہ سے عمران کو بھا گئے بیالکل ختم نہ ہوسکا۔ جس کی وجہ سے عمران کو بھا گئے

段 段 段

1992ء کاورلڈ کپ پاکستان نے جیرت انگیز طور پر جیت لیا۔ اس کے بعد عمران خان ہیںتال کے بیجیے کے کیا ور وقار عمران خان کے بیچھے ہرسال کی ذکوہ ہیںتال کے لیے مخص ہوتی اور مجموں کی کھالیں ہیتال کے لیے مختص ہوتی اور مجموں کی کھالیں ہیتال کے نام ہوتیں۔ وقت کا پہیہ سرکتا رہنا تھا عمریشہ اور وقار کے بعد ہانیہ اور رمیزرمشاکی گودیس اعریشہ اور وقار کا کرکٹ کا جنون باقی تھااور این بچول کو قوی کرکٹ میم کا حصہ دیکھنے کی خواہش بھی جواں کو تھی کرکٹ میم کا حصہ دیکھنے کی خواہش بھی جواں کو تھی کرکٹ میم کا حصہ دیکھنے کی خواہش بھی جواں

جین میں تو یجے کرکٹ کھیلتے رہے۔ مگر جوں جوں بردے ہوتے گئے تو ان کی اپنی دلجیسیاں سامنے آنے لگیں۔ عربیتہ اور عمران کتابی کیڑے پردھنے کے شوقین دونوں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ ہانیہ کی دلجیسی فائن آرٹس میں تھی۔ رہ گیار میز جس سے وقار کی تمام ترامیدیں وابستہ تھیں وہ برنس پڑھنا چاہتا تھا 'فٹ بال کھیلنا چاہتا تھا 'فٹ بال کھیلنا چاہتا تھا 'کرکٹر ہی دیکھنا چاہتا تھا۔۔۔ وہ رمیز کو ہر حال میں قوی کرکٹر ہی دیکھنا چاہتا تھا۔۔۔ کہ کرکٹر ہی دیکھنا چاہتا تھا۔۔۔۔ وہ رمیز کو ہر حال میں قوی کے دواب ۔۔۔ وہ رمیز کو ہر حال میں قوی کے دواب ۔۔۔ وہ رمیز کو ہر حال میں قوی کے دواب ۔۔۔ وہ رمیز کو ہر حال میں قوی کے دواب ۔۔۔ وہ رمیز کو ہر حال میں قوی کی دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تھی کرکٹر ہی دیکھنا چاہتا تھا۔۔۔۔۔ کہ ماکٹ میں گئی دواب ۔۔۔ وہ دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تھی کے دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تو کی دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ۔۔۔ وہ دواب ہیں تو کی دواب ہی دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کر دواب ہیا تھا تھا کہ دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ہیا تھا تھا کی دواب ہی تو کی دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کی دواب ہیں تو کیا کی دواب ہیں تو کرکٹر کی تو کرکٹر کی دواب ہیں تو کرکٹر کی دواب ہیں تو کرکٹر کی تو کرکٹر کی کرکٹر کر

ر مران اور عربیته ڈاکٹرین گئے۔ ہانیہ فائن آرٹس روحنے گلی۔ایک روز ہمت کرکے رمیزنے اپنول کی بات کی۔

''بابامیں ایم بی اے کرناچاہتا ہوں۔'' ''ہاں! ضرور کرو 'میں تنہیں ایم بی اے کرنے کے

لیے باہر بھیجے دول گا۔ "خلاف توقع و قاریے خوش ہو کر لها۔ شکرہے کرکٹ سے جان چھوٹی رمیزنے سوچالیکن لہا یہ کہ۔۔

بوببره رست دوکرکٹ تو حمہیں کھیلناہی ہے قومی قیم کا حصہ بننا ہے۔ رہاتمہاراایم بی اے کاشوق تووہ پورا کرور میزراجہ نے بھی توایم بی اے کیا ہوا ہے۔ تم بھی تو میرے راجہ جونیرہو۔"وقارنے بیارہے کما۔

"بی بابا۔ "رمیز سرچھکا کر بولا۔ عربیتہ اور عمران آگر جہ کرکٹ کھیل کر تو ملک کے لیے بچھ نہیں کر سکے تھے گرملک کے لیے بچھ کر گزرنے کی خواہش ان کی گھٹی میں پڑی تھی اور اس کے لیےوہ پر عزم تھے اور سرگرداں بھی۔ کے لیےوہ پر عزم تھے اور سرگرداں بھی۔

اس روزوہ گھر آئے تو بے حد پرجوش اور خوش

ے۔ "ہمنے"مرکزیقین "بنالیا ہے۔"عربیثہ نے ڈا کمنگ میل پر ہیٹھتے ہوئے کہا۔

''یہ مرکزیفین کیا ہے۔''و قارنے پوچھا۔ ''یہاں برایک ڈے کیئرسینٹر پنایا ہے ان بچوں کے لیے جن کی اکس ہمارے گھروں میں جھاڑو بوچا کرتی ہیں برتن اور کیڑے دھوتی ہیں ان کی غیر موجودگی میں ان کے شیر خوار بچوں کو اس ڈے کیئرسینٹر میں بھیجا جائے گا ماکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی نوکریاں کر سکیں۔ جائے گا ماکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی نوکریاں کر سکیں۔ مرف تعلیم دی جائے گی اور ہنر بھی سکھائے جا میں تعلیمی کیاظ سے بہتر کارکردگی دکھا میں گے انہیں اعل تعلیمی کیاظ سے بہتر کارکردگی دکھا میں گے انہیں اعل تعلیم دلائی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا مرکز صحت بھی و مرکز لیمین ''میں بنایا گیا ہے جہاں ان بچوں اور ان کے والدین کوعلاج معالجہ کی سمولت مفت فراہم کی جائے

مما آب كوجم اسكول كاجارج دينا جائي بي-

ابند **کون 137 نوبر** 2015

READING

" جي جا آهون رميزاداس تقا تعلیمی نظم و نسق آپ سنبھالیں گی۔ "محران نے کہا۔ ''اور دادی جان آب کو جسی وہاں چلنا ہو گا۔''عریشہ

> "رمشانةِ جائے کیکن میں بوڑھی وہاں جا کر کیا کروں گ-"دادي گريروا كريوليس-

''ا تى بو رُھى نہيں ہیں آپماشاءاللہ تھي*ک ٹھ*اک ہیں اور آپ نے وہاں کرنا کیا ہے 'وے کیئر سینٹر کی نگرانی۔ چھٹوٹے بچوں کو کہانیاں سنائیں گی وہ کہانیاں جو ہماری روایت بھی رہی ہیں اور بچوں کی تربیت میں اہم كردار بھى اواكرتى ہيں۔"عريشہ فيوضاحت كى۔ '' دادا جی مرکز یقین کی اید مسٹریشن آپ کی ذمہ داری-"عمراننے کیا۔

' پایا کے لیے بھی جلدی وہاں مصروفیت ڈھونڈلی جائے گی۔"عمران نے کہا۔

" بھائی کیا واقعی سب ایے ہی ہو گا۔" رمیزنے

بال ان شاء الله! بهار اسار اگروپ اے سپورٹ الحِفاكام ٢- يد-اب رميز توى فيم مِن شامِل موتو

میری سب سے بوی خواہش بوری ہو جائے گ۔"

کھے ہی عرصے میں "مرکزیفین" نے بہت ہے صاحب دل لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی مجو ا پناوت دینے پر تیار ہو گئے اور ڈومنیشن بھی آنے لکے اوا وادی اور رمشا ان سب کوتو جیسے مقصد حیات مل گیا تھا وہ بھرسے جی اٹھے تھے اب وہ عضو

دادا وادى كواس بات كى بے صد خوشى تھى كيراب وه بے کار نہیں تھے بلکہ معاشرے کے لیے اب بھی کچھ

گاڑی کے ہارن نے رمشاکوچو نکادیا وہ ماضی کے سفر سے واپس بوٹی تو رمیز اسی طرح صوفے پر سرجھکائے

يزبيثاا ٹھوچينج کروجاکر۔"رمشانے کہا۔

« بیثادل برانه کروباباک ژانث کابرابھی نه مانو-انهیر د کھ ہوا ہے ان کی ایک بہت بری خواہش تھی کہ م ایک برے کر کٹر بنوملک کے لیے چھ کرنا ہے تو ہر فیلڈ میں کیاجا سکتاہے۔اب دیکھوناان بچوں کا''مرکزیقین

"بهت اجهاكام كررباب." «بس میری خواهش تھی کہ... کیکن نہیں قومی فیم کا حصہ بن سکااور نہ میری اولاد .... "و قار کے کہجے میں ا

و کھ بول رہاتھا۔

"رِميز كوميں نے بهترین اكیڈمی جوائن كروائی۔ ہر اچھے کھلاڑی نے جب کوئی درکشاپ کی میں اس کو لے کر گیا۔ خوداتے سال سے اس پر محنت کردہا ہوں اور بہ ٹرائل میں ناکام ہو گیا۔اسے شوق بھی تہیں کرکٹ کا۔چند دن پہلے مالی کا بارہ تیرہ سالہ بیٹا اس کو بولنك كروا ربانفااس كاايكش اس استائل قابل ديد تهاجيے بورن فاسٹ بولر-"

" بابا آب رمیز کی بجائے ساجد کی سربرستی کریں اس ٹیلنیٹ کو تلاش کریں جو پورے پاکستان میں بلحرا ہوا ہے لیکن اے نہ سرر سی ملتی ہے نہ موقع-اس فيلنك كوتراشين اور كركث كاچك وأربيرا بنادين-

عمرانِ تھیک کمہ رہاہے۔" مرکزیقین "کرکٹ اكيدى كابهى آغاز كررباب تم وبال غريب مر فيلنثة بچوں کی رہنمائی کرو۔وہ یقینیا "مستقبل میں پاکستان گرکٹ کا اثاثہ ثابت ہوں گے۔اس آگیڈمی کا پہلا کھلاڑی ساجد ہونا چاہیے۔" دادا ابوئے کہا۔ " آپ تھیک کمہ رہے ابو۔ ساجد کو موقع ضرور ملنا "و قار گهری سوچ میس تھا۔ و موقع بھی تمهاری سربرستی اور ٹریننگ بھی۔"ابو

ہوں و قاریے ہنکارا بھرااس کی آٹکھیں نئے عزم

For More Visit rakeedery.com

ىبتار**كون (138) نوب**ر 2015



باره بج تک تیار رکھیے گا ہے۔"اس نے ال کی " مرمیں اتنے دن نوبیہ کو تمہارے کھر کیے جیج بات کا جواب سید بغیر فون بند کردیا۔ اسید جو پاس عتی ہوں۔ تہاری بھابھیاں بھی مشکل سے آئیں گی واليبذيران كأغذات يرجمكا بواقفاك ساعتول تك اور میں کب رہ سکتی ہوں اس کے بغیراتے سارے دان " یہ ساری کفتکو چنی تھی۔ آیک تلح مسکراہے اس کے الل جی نے دوسری طرف سے فرحت کامطالبہ پرے پر مجیل کی تھی نجانے کیوں ای بل تائی نے س كركماجوكه نوبه كواني بيني كى مثلنى كے فنكشن سے اللى كى كر مر من تد موهرا-پدرہ یوز پہلے ہی بلانے کا اران اٹی ال پر ظاہر کے والمحاموااسيدتم ادهرى مل محته ايساكرو فرح كو

ذرا ٹیلر کے اس جانا ہے ڈرائیور تہمارے ابو کے ساتھ ے اور کوئی اڑکا ہے تنیں کم پر اسے بھی اب یاد آیا ے کہ منع کالج میں کوئی فنکشن ہے اور اسے نیاسوٹ ين كرجانا ب- اوريد نويد كمال ره كى امال جى-جائ بناكرلان كوكما تفا أدها كمنشه جوكمياب يتالهيس كمال

تاكى نے ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کو نمٹایا اور خودوالی مرے کو تھیں جب المال جی نے جلدی سے موقع مناسب جلنة موئ فرحت كاعندبيه اور اراده بتلاج سنتى كألى كرمندك ذاويد برى طرح بكر محے اور جس بل اسید خاموشی سے بائی کی صاحزادی کو ليركياس لي جانے كے ليے تكل رہا تھا اس نے جب ایل ضرورت براتی ہے وفت بے وفت کے

وكيا ہو كيا ہے الى تى ! آب بھى الى بووى كى زبان بو لنے اور اس کے کانوں سے سننے کی ہیں۔ س میں وہوں اس کی میراجی حق ہے اس پر جمیا نہیں جانتی ہوں کہ کسی کو بھی اس بی ہے ہدردی وغیرو میں ہے بس اپی غرض کی جادر میں لیٹے ہیں سامے ك سارے كوللوكے بىل كى طمع جى رہتى ہے بھى ايك بورش من توجمي دوبر عين جووفت في جائ وہ آپ کے کام اور آپ کی خدمت گزاریوں میں ی تكل جا آب بے جاری كااب فية دس دن كے ليے آكر ميرے پاس آجائے گی تو مجھے بھی دو سراہث ال جائے گاورات بھی تھوڑا آرام مل جائےگا۔" "اجما \_\_اجمابات كرتى مول تمارى بعليول \_ ووسب اكر غرض ميس اب استعل كرد يميس وتم المال جي كوخاصي تأكوار كزري تقي جعبي توك

رن 140 فيبر





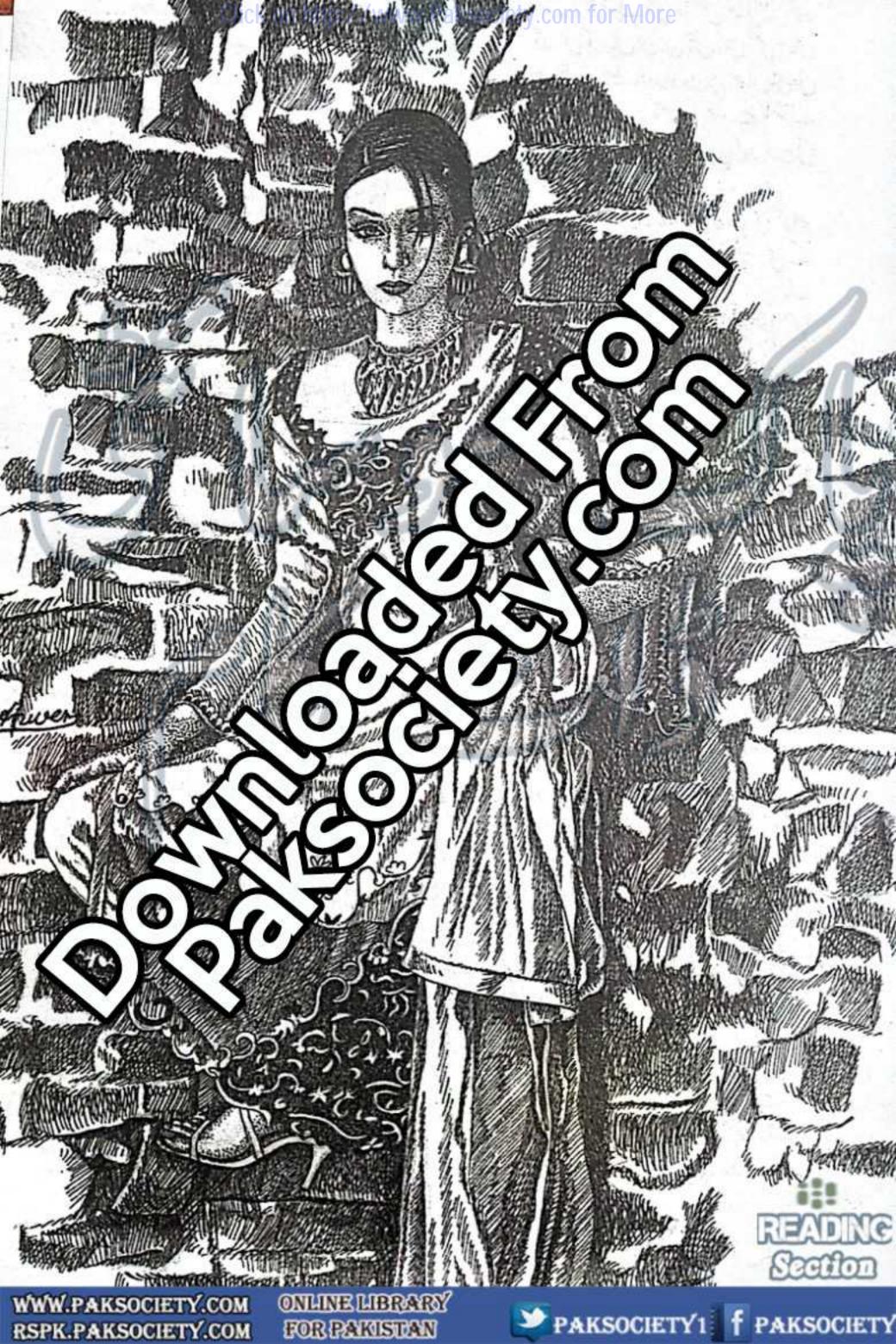

بینے کی ماں ہونے کا شرف بھی حاصل تھا انہیں اور سونے پر ساکہ ان کی وہاں ان بن چل رہی تھی جمال فرحان كارشته يط نفا يسلمداور دونول بهابهميال بى دل سے بیر جاہتی تھیں کہ فرحت پھیھو کی بھوبنے کا شرف ان کی بنی عاصل کرے سوپیٹھ پیھھے کتنابی کیوں ندبول ليتين منه ربيت ميني بن جايا كرتي تحيي-نوبہ پہنچ چکی تھی پھیھونے بس کھدور بی آرام كرفي القادات اور جرساته في كر خريداري ك لیے نکل کھڑی ہوئی تھیں نوبیہ کے ذہن پر ابھی تک فرحان سے ہونے والی ملاقات کا خمار طاری نفا دو کیا ہے یار نوبیہ کوئی رابطہ نہیں 'نہ ملاقات اور کیسی ول اور بورنگ لا نف ہے تہماری کہ آج کے جدید دور میں جب بحد بحد آئی فون معملت این جیب س ڈال کر پھر راے تمارے اس سال فوان می تمیں ہے جرب ہے میں نے توساہے کہ ماموں نے دور م کرمجی منہیں کسی چیز کی کمی محسوس ملیس ہونے دی ہے اس کی تشويش رنويه جو خود كومواوس من الريامحسوس كررى منى اسى مسراب الني سيدل في-"جی ہاں آپ کے ماموں بھیجے تو ہیں ہرماہ ہزاروں ردے خرج کی دیں مسلے مسلے برفومز کا میں کس بھی اورسيل فون بھى مردونوں چچيون اور ان كى اولادول ہے کوئی چیز محفوظ رہ سکتی تب نال۔ آئی کمتیں اتنی ملتی چیزیں ہیں سنجال کر رکھ لوں آخر کو ہمیں ہی حميس بيابتا ہے۔"اور پھر كاشان تقاجو نويد كے ہرا چھے سیل فون پر ایناحق سمجھتا تھا۔ دح رہے بھی میں نے کئی بار ای کو اشارول اشارول میں حمیس میری ولین بنانے کا ارادہ ظاہر کرتے سا ہے۔ بھی دادی کے سلف توجمعي خاله كے سامنے اب اگر شِادي كے بعد

بلاوے آجاتے ہیں۔نوبیر نہ ہوئی بوش کاجن ہو گیاجو فون کھڑکایا اور نوٹیہ حاضر۔ بتا بھی ہے میں بلڈ بریشر کی مريضه 'بچياں کالج يونيورشي' آپ کو بھي ہميہ وفت کوئي اہے پاس چاہیے۔ ایک ملازمہ صفائی برتن کرکے بیہ جا وہ جا ایسے میں توبہ جاکے فرحت کا گھر سنجالے گی تو اس محركاكيا موكا-" تائي توجب سے امال جي نے فرحت کی فرمائش پہنچائی تھتی ہوئے ہی جارہی تھیں۔ چی نے دردازے میں کھڑے ہو کر بغور آیک آیک لفظ س كرتمام معامله جانج ليا\_

ومتواور كياامان جي آپ كوتو فرحت كوصاف انكار كر وينا عليه تفا-اب آپ خود بنائيس جم توجيع تيب منبهال بھی لیں باقی مسئلے آپ کواٹھانا بٹھانا 'وضو کرآنا ' یر میزی کھاناسب نوبیہ کرتی ہے سوچ لیں۔"وہ بھی مائی کی جو کہ ان کی بہن بھی تھیں مدکو آئے آئیں۔نوب نے چائے آکر مائی کو پاڑائی۔

"اب تومیں فرحت کو کمہ چکی ہوں بھیجوں گاسے کل فرمان آئے کا لینے "کرلیں مے جیتے تھے۔ مزارا۔"المال جی نے دوٹوک کہاکہ مسلسل بین کے خلاف سیس سی سی سی است. والے نوبیہ! " بی المال بی کے پاؤل دیاتی نوبیہ کو

کها " تم کیوں نہیں انکار کر دیتیں جانے سے ابھی ممینه بحریملے بھی تو فرحت کی طرف سے آرور آگیا تفا۔اب تھرفرحت بی بی کہتی ہیں کہ نوب کو بھیجو نوب کوئی ملازمہ تھوڑی ہے۔"ایے مطلب کے وقت چى يوسى نوبىكى در حال ين جاتى تحنيل-

م \_ مں کیے چی۔"اس نے مطاکر کیا۔ فرحت کچیچو سے وہ دیسے کتراتی تھی کہ وہ زبان کی بت تیز تخیں اس لیے بھابھیاں بھی براہ راست انکار

جلیھانی ویورانی کے رویے کی شکایت کرتیں محبت کے نام سے شروع کیا گیا ذندگی کاب سفرایک سال کا ہونے کے بعد طلاق بر مج ہوا تھا۔ نوب کی مال نوب کوان لوگوں کے باس ہی چھوڑ منی تھی جنہوں نے اس پر زندگی کادائرہ کم کیے رکھا تھا پھرائی دلبرداشتہ ہوئی تھی کہ بی کو بھول بھال کراہے برانے متھیترہے بیاہ رجالیا تھا جو اس کا کزن بھی تھا اور اس سے محبت کا دعویدار ہونے کے ساتھ ساتھ اب تک طلبگار بھی۔ چھوٹے چیاکو تایانے اسے سالے کے توسط امریکہ جھوا دیا تھا اور وہ وہیں کے ہو رہے تھے۔ شادی بھی وہیں کی تھیں اور دو نیچے بھی تھے اس عرصہ میں پاکستان صرف تین باری چکرلگانتمان کااور آخری دفعه تب آپائے تھے جب نوبدوی سال کی تھی۔ نوبیر کی زندگی دیسے ہی کرری تھی جیسے عموا"اس مم کے بچوں کی گزرتی ہے۔ تائی اور چی ہزار احسان جناتيس دادي يركه وه خوامخواه كي ذمه داري فبهار بي بين وه بھی اس صورت میں جب نوبیہ کی ماں اور باپ دونوں زنده بی- مروه این دمه داری کوسنهال کر مرکز بھی نقصان میں نہیں تھیں کہ چھوتے بچا ان کے بہت احسان مند سے کہ وہ ان کی بنی کو اپنی بنی بنا کر رہے ہوئے تھیں چرخرج وغیروسے بھی ہر کڑ غافل نہیں تص برماه أيك معقول خرج بصيحة تصاور البور ثداشياء

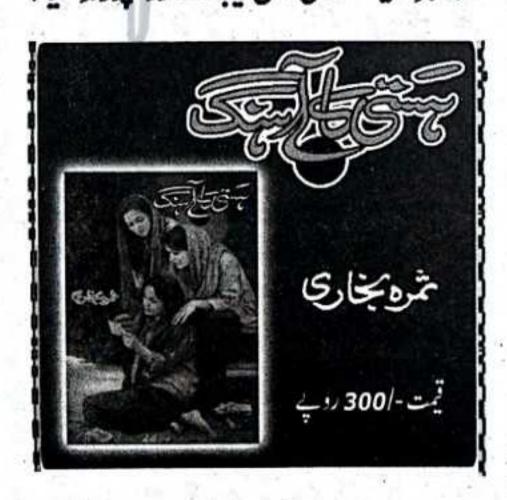

کاشان اسے بھی برانہ لگا تھا اور وہ خوش ہی ہوجاتی اس کی بات س کراگر جو اس کے دل میں فرحان کی تصویر نہ بنی ہوتی مگرنہ تو فرحان نے بھی کھل کر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس کی جانب ملتفت ہے نہ ہی بھیچھو نے بھی اشاروں کنائیوں میں جمایا تھا۔ ہاں فرحان اس کے ملنے پر اسے بے حد توجہ دیا کر ہا تھا بہیں پر آکروہ اپنے دل کی بات دل میں ہی دیا جاتی

اس گھر میں اگر اسے چڑتھی تو تایا کے بردے بیٹے
اسیدسے تھی جو کہ خاندان بحر میں اپ غصے اور اکھڑ
رفید ہے کی وجہ سے مضہور تھا اور اپنی عضیلی طبیعت
کے پیش نظریاتی افراد کے ساتھ بھی بھار نوبہ بھی اس
کی لپیٹ میں آجاتی تھی ویسے اگر و بھاجا تا تو اس کے
رفید ہیں تھروالوں کی برسلوکی کا بھی عمل وخل تھا۔
رفید ہیں تھروالوں کی برسلوکی کا بھی عمل وخل تھا۔
اس کے اور نوبہ کے حالات تقریبا " ملتے جلتے تھے اسید
تا ابوکی پہلی بیوی کی اولاد تھا جو کہ اس وقت ایک
موذی بیماری کا شکار ہو کر انتقال کر گئیں جب وہ سات
آنجہ سال کا تھا وادی نے تایا ابوکی دو سری شادی اپنی
ہوئے تھے۔ کر دی تھی جن سے فرح اور کاشمان سرا
ہوئے تھے۔ کیا کی بوی بھی تائی کی بہن تھیں جن سے
ہوئے تھے۔ کیا کی بوی بھی تائی کی بہن تھیں جن سے
بھوٹے کیا کی پہلی اولاد تھی۔
بھوٹے کیا کی پہلی اولاد تھی۔
جھوٹے کیا کی پہلی اولاد تھی۔
جھوٹے کیا کی پہلی اولاد تھی۔

چھوٹے چھاپی یونیورٹی فیلوکوپندکرکے خودہی
بیاہ لائے تھے کہ دونول کے گھروالے ہی اس شادی پر
تیار نہیں تھے نتیجتا "انہوں نے سب سے چھپ کر
نکاح کر لیا تھا اور پھرچھوٹے چھاس کواپنساتھ گھر
لیا تھا بلکہ بہت صد تک زیاد تیوں کی صدیمی کی تی تھی
جس سے وہ اور کی سال بھرہی وہاں رہ سکی تھی اور پھرنوبیہ
کو جنم دینے کے بعد اس صد تک حالات سے برگشتہ
ہوئی تھی کہ خودہی طلاق کا مطالبہ کردیا تھا۔ چھوٹے
ہوئی تھی کہ خودہی طلاق کا مطالبہ کردیا تھا۔ چھوٹے
پیا تب چو تکہ بوے بھا سوں کے دست تگر تھے اس
کے ال اور بھا بیوں کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی بیوی کا ہی
تصور کر دانے جب وہ ان کے گھر آنے پر اپنی ساس اور

ابنار**كون 143 نوم**ر 2015

Click on http://www.Paksociety.com for More

بینت اتواس وقت سی میں ہمت نہ ہوتی کہ اس کو کوئی کام بول سکیں۔ بھلے تایا بی کیوں نہ ہوتے ہی بات آئی کو چی کو آگ لگاتی۔ اسید جب جب نوبیہ کو کھر بلوسیاستوں میں انوالو وکھیا اور اس کی تعلیمی حالت و کھیا اسے خود بخود ہی غیر آنا تھا کی اختاافات کے ماہ جود وہ اس کھر میں اگر

ریکتا اور اس کی تعلیمی حالت دیکتا اسے خود بخود ہی غصہ آنا تھا کہ اختلافات کے باوجود وہ اس کیمریش اگر کسی سے ہمدردی کا کوشہ رکھتا تھا تو وہ نوبیہ تھی وجہ ان کے ملتے جلتے حالات تھے۔

\* \* \*

چار دن بچچو نے خوب معموف رکھا تھا اسکا بازاروں میں تھمیا تھما کے دماغ ہی تھما ڈالا تھا اس کا حالا تکہ صرف متلنی کافنکشن ہی متوقع تھا ان کی لاڈلی جالا تکہ مرف متلنی کافنکشن ہی متوقع تھا ان کی لاڈلی بنی کاجبکہ بچچو کی تیاریاں اور خریداریاں شادی سے جمی بردھ کر تھیں۔ اس بھی پیسے کے کھیل تھے سارے آج اس کے ذمہ پرکنگ کا سارا کام لگا کردونوں مال بیٹی بارلر کے لیے نکل کئی تھیں وہ بے دلی سے کام فیٹار ہی بارلر کے لیے نکل کئی تھیں وہ بے دلی سے کام فیٹار ہی تھی جب فرحان چلا آیا۔

دوشکرے کزن جہاری شکل تو کھائی دی ورنہ تم تو می کو پاری ہو گئی تھیں۔ افکور کشن تصبیت کروہ اس کیاں ہی بیٹھ کیا۔ نوبیہ مسکرادی تھی بے زاری جیسے کہیں اڑ مجھو ہو گئی دل کاموسم بدلنے کی در تھی کہ ساری کسلمندی ہوا ہو گئی اور ہاتھ تیز تیز چلنے لگے۔ وہ شاید ملازمہ سے کہہ کر آیا تھا جسمی وہ کافی سے دو کپ اور اسنیکس لے کرچلی آئی۔

"ارے چھوٹو بھی ہیں کام دام اٹری اتم محملی نہیں ہوکیا؟"اس نے اس کے ہاتھ سے شار لے کر رکھ دیا۔ نوبہ بھی اسے متوجہ دیکھ کرخوش ہو محمی پھرایک دوباتوں کے بعد فرحان نے ادھرادھرد یکھااوراس کے ذرانزدیک ہوگیا۔

''نویہ ایک کام توکرویار آج!''نویہ اپنے دھردھر کرتے مل کوسنبھالنے لگ کئی کہ آج شاید مع موقع آگیا ہے جس کاس کو انتظار تھا کیکیاتے ہاتھوں میں تھاما کپاس نے نیچے رکھ دیا۔

الك نويه ك ويكر كزنز التصح كالجزاور يونيورستيزيس تعليم تغ جبكه نويد في مرف الف كريكي تعليم كوخرياد كمدويا تفاكداس كوبجين سے بى مائى چى اور دادی کے کئی کام نبالے ہوتے جن میں مصوف رہ کر اے روعے کاوفت بی نہ مالے چردادی کرید کرید کر بووں کے بارے میں سوالات کر تیں وہ دادی کی دلچیں وكميركر وحقيقت اور كحدائي طرف سابات كوبرهما جرها كربيان كرتى- مجراياني وه اس وقت بعي كرتي جب الى يا جى كياس كى كام كي كي كي مولى مولى ان کے بارات ایک دوسرے کی ذات ، بچول ک دلجيبيان محميلوسياستوں كوبرها چرها كربيان كرتي-نوبه کی وجہ ہے بہت پار بہت معرے بھی ہوئے چراس كام من اسے اتام والكياك اكرواوي وكي يا تائي من کوئی فردود سرے کے بارے میں چھ دریافت نہ بھی كر تاتب بحى دوخودى كهم نه كهدايسا جعيروي كهاس كے نتیج میں جو كم ملونا جاتياں ہوتنں 'جواسے خوب لطف دينن محراس كادائره كاركزنز تك بهى آپنجااور يى بات اور عمل ده اسكول ميس كالج ميس بعى د براتى اور چھوٹی چھوٹی غلط فنمیوں کے نتیج میں ہونے والی بروی اوائیاں اور جھڑے اس کی ذات کے اس پہلو کی تسكين كرتے جو يملے كھركے بدول كے ايك دوسرے كے بارے ميں كھوج اور مجس ركھنے كى عادت نے اس میں پیدا کی تھی پھراس کی اپنی دلچیسی اور شوق نے اس برى عاوت كوائى مخصيت كاحصد بناليا تعا-

اسید کااس سے خار کھانا اس وجہ سے بھی تھا کہ
ونوں کے حالات مختف ہونے کے باعث سوچ ہیں
بہت فرق تھادونوں کی اس نہ ہونے کے سبب دونوں
کائی دنیا نے غلا استعمال کرنا چاہا تھانو یہ توالی بہت ی
عادات کا شکار ہو گئی تھی جو اسے مستقبل میں بہت
نقصان پنچانے والی تعیں جبکہ اسید جس کی ہاں مرنے
کے ساتھ باپ بھی سوتیلا ہو گیا تھا اسے ہی ہر کام کے
لیے کمر کا ہر فرد دوڑا آن محروہ تھم تو بجالا آگین اپنی
بردھائی کی گئن سے دستبردار ہر کر نہیں ہوا تھا اور دات
موجائی کی گئن سے دستبردار ہر کر نہیں ہوا تھا اور دات
موجائی کی گئن سے دستبردار ہر کر نہیں ہوا تھا اور دات

ابنار کون 44 انومر 2015

پارے بجوں کے لئے بیاری بیاری کہانیاں



بجول كيمشهورمصنف

محود خاور

کالھی ہوئی بہترین کہانیوں پرمشمل ایک الیی خوبصورت کتاب جسے آپ اپنے بچول کوتھند بینا جا ہیں گے۔

ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

قیت -/300 روپے ڈاکٹری -/50 روپ

بذریدداک منگوانے کے گئے مکتبہءعمران دائجسٹ 32216361 اردو بازار، کراچی فون: 32216361 درجی کہیں۔ "وہ آستہ سے بولی۔ "درجی کہیں۔" وہ آستہ سے بولی۔
"یہ ساتھ والا بورش میری پچی کا ہے تہیں ہاتو ہے کئی بارگئی بھی ہوگ۔ آج ذراجا کرین کن تولے آو کہ جو مہمان آئے ہیں وہ ان کے ہاں وہ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ مطلب کس رفتے وشتے کے لیے تو نہیں آئے "نویہ کے سارے جذبات پر جھے کئی نہیں آئے "نویہ کے سارے جذبات پر جھے کئی نے فیمنڈ اپانی انڈیل دیا تھا۔وہ اس کے منہ سے پچھاور سننے کی متمنی تھی اب جب موقع بھی تھادستور بھی تو وہ سننے کی متمنی تھی اب جب موقع بھی تھادستور بھی تو وہ سننے کی متمنی تھی اب جب موقع بھی تھادستور بھی تو وہ سننے کی متمنی تھی اب جب موقع بھی تھادستور بھی تو وہ سننے کی متمنی تھی اب جب موقع بھی تھادستور بھی تو وہ سننے کی متمنی تھی اب جب موقع بھی تھادستور بھی تو وہ سننے کی دائنی لے کر بیٹھا تھا۔

و کون؟ آپ کون جاننا چاہ رہے ہیں۔ پھیجو بتا رہی تھیں کہ آپ کی چی نے فرح کارشتہ لینے ہے انکار کردیا تھا تب ہے ان کا دہاں آنا جانا نہیں ہے اور اجھائی ہوا۔ اب دیکھیے تال فرح کو آپ کے چچاکے خاندان ہے زیادہ اچھا خاندین ل گیا ہے۔"

"وہ تو تھیک ہے مگر تہیں شاید بوری بات کا پا

ہیں ہے چی بہال سے بٹی لینا بھی چاہتی بیش اور دینا

ہی چاہتی تھیں مگران کے بیٹے نے جب ہماری بمن

ہیں جڑے ہیں جو ہم ان سے رشتہ لیں مگرہم نے

ہیں باضابطہ انکار نہیں کیا کہ ہم بھی رشتہ نہیں لیں

ابھی باضابطہ انکار نہیں کیا کہ ہم بھی رشتہ نہیں لیں

مرطہ الجھ سکتا ہے بایا کی ڈھتھ کے بعد سمار ابرنس اور

برابرنی چیا کے ہولڈ میں ہے وہ سب بچھ انجھ طریقے

مرطہ الجھ سکتا ہے بیا کی ڈھتھ کے بعد سمار ابرنس اور

ہرابرنی چیا کے ہولڈ میں ہے وہ سب بچھ انجھ طریقے

مرطہ الجھ سکتا ہے بیا کی ڈھتھ کے بعد سمار ابرنس اور

مرطہ الجھ سکتا ہے بیا کی ڈھتھ کے بعد سمار ابرنس اور

مرطہ الجھ سکتا ہے بیا کہ نویہ کے نازک احساس جو اسے بنچا

وہ فرحان کے حوالے سے رکھتی تھی کو گئی چوٹ پنچا

وہ فرحان کے حوالے سے رکھتی تھی کو گئی چوٹ پنچا

مراہ ہو ایک ایک کر کے اپنے سمارے خاندانی پول

مکھول رہا تھا۔

وسمنا ہیہ ہے کہ می نے بوقت کی تاراضی مول لی ہوئی ہے نہ خود وہاں جارہی ہیں نہ ہمیں جانے دے رہی ہیں دہ تو آج تیسری دفعہ جن لوگوں کو ہیں چھاکے ہاں آتے دیکھ رہا ہوں ان سے چھا اور پایا کے دیرینہ تعلقات تھے۔امریکہ پلٹ بچے ہیں سارے اب بتا یہ اگرنا ہے کہ یہ آمد کوئی رشتوں وغیرہ کے سلسلے میں تو

ابنار **کرن 145 نوبر 201**5

اہے دیکے کر چھ در کو دہ دونوں جپ ہوگئی تھیں کویا توقع نہ کررہی ہوں کہ پھپھو کے گھرہے بھی کوئی آسکیا ہے ان کے ہاں مگر جلد ہی خود کو کمپوز کرکے دونوں اس ہے اچھے طریقے ہے لمیں۔

ودلکتا ہے مہمان آئے تھے۔"اس نے بیٹھنے کے بعداد هرد مکھتے ہوئے ہوجھا۔

درجی بیٹا اُ آپ کے انگل کے جانے والوں کی قبیلی میں۔ آپ بتا کیں اکیالیس کی جمعنڈ ایاکرم؟ پچی نے متانت ہے جواب دے کراس سے پوچھا مگر آئے بھی نوید تھی بات اور حالات توانی مرضی ہے موڑ لینے والی اپنی خفیہ صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر سوجلد ہی اتنی ہے تکلف ہوگئی کہ وہ مال بیٹی بھی اب پوری دیجی سے اس کی باتیں بن رہی تھیں۔ ملازمہ اس ودران جائے ہے۔ اس کی باتیں بن رہی تھیں۔ ملازمہ اس ودران جائے ہے۔ اس کی باتیں بن رہی تھیں۔ ملازمہ اس ودران جائے ہے۔

و کر جا چی سی۔

''آپ لوگ آئیں کے نہیں فرح کی مخلی پر اور
آپ لوگوں کوشاید بانہ ہو چی جو خوان بھائی کی شادی

بھی اپنے بھائیوں کے ہاں کرنے کا اران رکھتی ہیں بلکہ

زبانی بات چیت تو ہو ہی چی ہے بس اعلان کرتا باقی

رافیہ کا چرو بھی پھیکار کیا۔ اس کی ذریک نگاہوں سے

رافیہ کا چرو بھی پھیکار کیا۔ اس کی ذریک نگاہوں سے

بیات بوشیدہ نہ رہ سکتی کہ فرحان بھلے رائیہ ہیں دلچیسی

نہ رکھنا مگراس لڑک کے باثرات فرحان کے رشتے کی

بات من کر رنجیدہ ہو گئے تھے۔

"اگر رافع ہمائی فرح کے رشتہ سے انکارنہ کرتے تو یہ "اگر رافع ہمائی فرح کے رشتہ سے انکارنہ کرتے تو یہ سب نہ ہو تا پھیچو تو بہت غصے میں ہیں اور کہ رہی تصین کہ اپنے دونوں بچوں کی شادی اس کھرسے ہمتر کھر میں کرکے دکھا میں گی۔ "اس کے ساتھ ہی اس نے ہمو اس نے کہ جو انہوں نے فواب میں بھی نہ سوسے ہوں گے ؛اچھا انہوں نے فواب میں بھی نہ سوسے ہوں گے ؛اچھا آئی ۔۔۔ میرا نام مت لیجیے گا۔۔۔ پھیچو کو تو تا بھی آئی ہوں آپ کی طرف اور بٹی بن کر آپ شہیں کہ میں آئی ہوں آپ کی طرف اور بٹی بن کر آپ کو مقوری و دے رہی ہوں کہ وہ ہیں تو میری پھیچو مگر بہت منتم مزاج خاتون ہیں آپ بھی جانتی ہوں گی ہی۔ بہت متنا میں کہ بی ہوں کہ وہ ہیں تو میری پھیچو مگر بہت منتم مزاج خاتون ہیں آپ بھی جانتی ہوں گی ہی۔ بہت میں ہوں گی ہوں گیں ہوں گی ہوں گ

نہیں ہے آگر ایسا ہے تو ممی کوئی الفور اپنی ناراضی ختم کر کے تجدید تعلقات کر کے یہ ظاہر کرناچا ہیے کہ آگرچہ انہوں نے رشتہ تو ڑا ہے مگر ہماری طرف سے کوئی الیمی بات نہیں ہے جب تک جائیداداور برنس کی تقسیم نہ ہوجائے تم سمجھ رہی ہو نال میری بات ہے۔ "اسے کم صم دیکھ کر اب فرحان کو خیال آیا تھا کہ وہ مجھ غائب ماغ سی لگ رہی تھی۔۔۔

واغی الگردی تھی۔۔

"آپ نے پہلے بھی بنایا ہی نہیں کہ آپ کی بات
ائی کزن سے طے ہے نہ ہی پھیھو نے ۔۔ "آٹھوں
میں آئی کی کوچھیاتے اس نے دھیرے سے شکوہ کیا۔
"او کم آن یا را یہ بجین میں کیے مجے نفنول نیسلے
اڈی نہیں مانے بھی جائیں بروں نے کہ دیا ہم نے
میں نے تو ممی کوصاف صاف کمہ رکھا ہے کہ میں ابی
میں نے تو ممی کوصاف صاف کمہ رکھا ہے کہ میں ابی
میں نے تو ممی کوصاف صاف کمہ رکھا ہے کہ میں ابی
میں نے تو ممی کوصاف صاف کمہ رکھا ہے کہ میں ابی
میں نے تو ممی کوصاف صاف کمہ رکھا ہے کہ میں ابی
میں نے تو ممی کوصاف صاف کمر پھر بھی توبیہ کے وال کو سمارا ملا

"ور اور آپ کی پندگی اثری کون ہے؟"" وہ جھبک کر پوچھ بینچی۔ "بتا دول گایار۔ اتن جلدی بھی کیا ہے۔ اتن جلدی بھی کیا ہے۔ اور تنہیں نہیں بتاؤل گاتو پھراور کسے بتاؤل گاتو پھراور کسے بتاؤل گاتا خرکو میری سب سے بیاری کزن اور دیسٹ فرینڈ میں

حالانکہ اس نے بیات عام انداز میں کئی تھی اور نوبہ کے خوش قہم دل نے اس سے ہزاروں معنی خود ہی افذ کرکے کئی روسیلے خواب اپنی پلکوں پر ٹانک دیے۔ پھر اس نے فی الحال پیکنگ کا سارا کام آیک طرف کر کے پہلا کام میں کیا تھا کہ پھیھو کا پورش عبور کرکے ان کی دیورانی کی طرف چھیھو کا پورش عبور کرکے ان نمیں تھے مرمہمانوں کے رخصت ہونے کے بعدوالی آئی تھی جہاں مہمان تو موجود الی خصوص بلیل ضرور مجی تھی۔ طلازمہ نیمل سے برونی مرتب سمیٹ رہی تھی۔ فرطان کے بچا اسے برونی وروازے پر ملے تھے انہیں سلام کرتے اندر آئی تو وروان کی بچی اور اس کی کرن رائی ہے۔ سامنا ہوا جو فرطان کی بچی اور اس کی کرن رائیہ سے سامنا ہوا جو فرطان کی بچی اور اس کی کرن رائی تھیں۔ فرطان کی بچی اور اس کی کرن رائی تھیں۔ فرطان کی بچی اور اس کی کرن رائی تھیں۔ فرطان کی بچی اور اس کی کرن رائی تھیں۔ فرطان کی بچی اور اس کی کرن رائی تھیں۔

ابنار کون 146 نوبر 2015

Segion .



" کی کوئی اور لے اڑے ہے کوپالا پوساہ منے اپ کھ

اس کو کی بوہ میں امیری بہن۔ ہم دونوں میں سے

ہی کوئی بوہ بی امیری بہن۔ ہم دونوں میں سے

ہی کوئی ہو ہے گی۔ اور اپنے ہی اپنوں کے کام آئے

ہیں تو بنی سے کمیں کہ ہم دونوں کی بیٹیاں بھی اس کی

ہم دونوں کی بیٹی سے کمی ایک کے بارے میں

فیصلہ کرنا ہو گا اسے ۔" آیا اور چا بھی نائید میں سرملا

منان ہوں پھر آئی نے بی بات پھیھو کے سامنے ذرا

منان ہوں پھر آئی نے بی بات پھیھو کے سامنے ذرا

منہ کے دوری دو ہرادی تھی۔ آیک کے کو پھیھو کے

منہ کے ذاور بھر آئی۔

"اچھابھائی میرے لیے تواس گھر کی تینوں بچیاں برابر ہیں لیکن برے بھیا یا چھوٹے بھیا بدلے میں گادی والی ساری زمین میرے بیٹے کے نام کرنی ہوگی آپ کو۔ باب کے مرتے بی چھانے بھی منہ چھیرلیا اب ماموں سربر ہاتھ نہیں رکھیں کے تو کون رکھے گا باتی کوئی بچی کا رشتہ دیتا ہے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں ہاں زمین والی شرط برقرار ہے۔ خوب سوچ لیں بھریات ہرگ۔" کہتے بی بھیھواسکرین سے آوٹ ہوگئی۔

ومهومنه ربى بميشه كى بميشه لا لحى ... ميال مرتصحة تو

اس سے پہلے کہ وہ فرحان بھائی کارشتہ کرکے آپ کو نیجا وكماكي - آب ان سے يہلے بى رائيد كى بات كيس طے کر دیں۔ اتنی بیاری ، پرمی لکسی اور خوب صورت اڑی ہے کون رشتہ جو ڑتا پند میں کرے گا۔" اٹھتے اٹھتے اس نے مزید کو ہرفشانیاں کیس کہ رانيه ايناسرال ك كنده يردكه كردد في كلي-وارے بیٹا! تہارا بہت شکریہ جوتم نے ہمیں وتت يربتاديا ورنه ميس تو بهابيي ( پهيمو) کي ناراضي کو ' ان کی دفتن ناراضی سمجدری تھی مجھے کیا پتاتھادہ اتناز ہر اے اندر بحرے ہوئے ہیں۔ تم بے فکر موجاؤ تمارا نام بھی شیں آئے گااس سارے سلسلے میں۔" آخر من رخصت ہوتے سے اس نے جیب ان کو ایک وفعہ پھر تاكيد كى تب وہ آہستہ سے بولى تھيں اور پھيھوكى دبورانی واقعی پھیھوسے بہت مختلف ایک شائستہ اور مجھے مزاج والی خاتون تھیں واپسی پر نوب کا چروایے جماً رہا تھا جیے بزار واٹ کے بلب جما رہے ہوں فرحان شدت اس كاختظرتما

مرحان مدست کی مرحات ما اندازہ تعمیک تما فرجان ۔۔ وہ اوگ واقعی رانید کے ابو کی دوست کی فیلی تھی ادرائے بیٹے سے رانید کی بات طے کرنے آئے تھے " فرحان کوجب اس نے بتایا دہ تواجھاں ہی ہوا۔

" بیت بیکے ہو سکتا ہے۔ پیانسیں رہے توان کے بعد وہ لوگ ان سے کی گئی ایک ایک کمٹ منٹ بھی تو ڑتے جارہے ہیں۔ مجھے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مگر چھا ایسا کیسے کرستے ہیں؟" شمل شمل کروہ اناغصہ کم کردہاتھا۔

"رانی کی ای اور رانیہ توجڑھ بردھ کران کی امارت کے قصے ساری تعییں کہ لڑکا فرحان سے کئی گنا زیادہ امیر ' ہنڈ سم اور انجو کی ہائے ہے۔ "اس نے جلتی پر تیل چیئرکا۔ پھیچو کے آنے تک فرحان نے ایک ایک بات غصے میں ان کو بتادی تھی اور نویہ کے جانے کاذکر کیے بنا کہا تھا کہ اس کو مصدقہ اطلاع ملی ہے کسی ذریعے سے بس جی پھر کیا تھا بچیچو نے اسکائی پر ماں اور سب بھا کیوں اور بھابیوں کی ایم جنسی میڈنگ کال کر

ابنار **کرن 147 نوبر** 2015

کون سی کمی چھوڑی مرحوم عند اللها کچوڑا چانا ہلوا Societ کا اللها کچوڑا جانا ہلوا Click on http://www. اللها کچو کاروبار۔جائیدادسب کچھ تو چھوڑ کے گئے ہیں۔ " چچی

بولين-

" یہ توبہت نامناسبات کی ہے فرحت نے اب بھلاساری زمین ہم کیسے فرحان کے نام کرسکتے ہیں 'وہ کوئی اکیلے ایک بندے کی زمین تو ہے نہیں نتیوں بھائیوں کی ساری اولاد ہی اس کی وارث ہے جبکہ اپنا حصہ تو فرحت کب کا لے چکی ہے۔" کیا جھنجلا کر

وہ میں متلی فرصان ہے اور عطیہ کی متلی اسید ہے کر اسید ہے کر دوں ہی متلی فرصان ہے اور عطیہ کی متلی اسید ہے کر دوں ہی متلی اسید ہے کر دوں ہی تو ہم نے ہی سوچنا ہے۔ " ہوی المان نے فرصان کے لیے بایا کی بنی اور اسید کے لیے بایا کی بنی اور اسید کے لیے بایا کی بنی کا نام لیے کر آبایا اور الی کی باتھیں کھلادیں جبکہ پیٹی کا ماہ وڈبکڑ کیا تھا۔

"موہر میری بٹی کے لیے وہی ایک آوارہ ہی تورہ ایک آوارہ ہی تورہ کیا ہے۔" وہ تلملائی تعین محمول ہی ول میں کہ میاں سے ڈرتی بھی بہت تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی است تعین وہ جیب تھے کویا امال جی کی دیپ تھے کویا امال جی کی دیپ تھے کویا امال جی کی دیپ تھے کی امال جی کی دیپ تھے کویا امال جی کی دیپ تھے کویا امال جی کی دیپ تھے کی دیپ تھے کویا امال جی کی دیپ تھے کی دیپ تھے کویا امال جی دیپ تھے کی دیپ تھے کویا امال جی دیپ تھے کویا امال جی دیپ تھے کویا امال جی دیپ تھے کی دیپ تھے کویا امال جی دیپ تھے کی دیپ تھے کیپ

واربری بہوانوبہ کوچو تکہ تم خیال کی کہالاہے واس پر تمہاراح نوادہ ہے۔ اسے کاشان کی دائین ہنا جا ہے۔ میراخیال ہے تم سب کو کئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہاں ۔ گاؤں والی نشین میں ہے جتنا ہین کا حصہ بنا ہے وہ اس کے نام کردیا اور شن ہوں کہ جتنا ہین کا جائد او اور زمینوں کی تقسیم اور تصفیے والدین کو اپنی جائد او اور زمینوں کی تقسیم اور تصفیے والدین کو اپنی زندگی میں تک ردیے جائیں باکہ بعد میں بھی چیزی رشتوں میں ورا ایس ڈالنے کا سبب بنی ہیں۔ "اور اس رشتوں میں ورا ایس ڈالنے کا سبب بنی ہیں۔ "اور اس رشتوں میں ورا ایس ڈالنے کا سبب بنی ہیں۔ "اور اس رستوں میں ورا ایس ڈالنے کا سبب بنی ہیں۔ "اور اس میں ایم کی ہو ۔ او تک یہ فیصلے بحوں ہے ہوں گے یا تھا ہم کی اولاد کو قبول بھی تھیلے ان کی اولاد کو قبول بھی تھیلے بحوں ہے تھیلی مراحل ہے گزررہے تھے اور تعلیم کی تعلیم مراحل ہے گزررہے تھے اور تعلیم کی تعلیم کی ویٹھ اور تعلیم کی تعلیم کی ویٹھ اور تعلیم کی تعلیم کی ویٹھ اور تعلیم کی وسال درکار تھا پھر بھی

''بہ کیا کہ رہی ہیں تمی آپ!'' وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ''مجھ سے پوچھنا کوارانہ سمی جھے بتاتو دیتیں بالا ہی بالا سارے فیصلے کر لیے۔'' فرحان نے بھیھو سے کہا۔ فرح ایک سائیڈ پر اپنے ناخنوں پر کیو کمکس لگار ہی تھی ''کویا کمرے میں موجود باقی دد فریقین سے کوئی سرد کارنہ

مور الوکیاکرتے تم انکار کردیے تہمارے کیا کی قبلی نے ہو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہوں بھی تہمارے سانے ہوئی تہمارے سانے ہوئی تہمارے ساتھ کیا ہوں کے سامنے ہاتھ نہیں کچھیلاؤں کی تواور کس کے سامنے جاؤں گی اور بے فکر رہو میں نے ہریات صاف صاف بتا بھی دی ہے انہیں تہمیں سپورٹ کہ بیٹی دینے کی صورت میں انہیں تہمیں سپورٹ تہماری انڈرسٹینڈ تک بھی ہے اس کے ساتھ اور بھائی تہماری انڈرسٹینڈ تک بھی ہے اس کے ساتھ اور بھائی بھی تہمیں یا ہر بلا لینے مگر رہی بھا بھی بھی ان اصطلب بھی تہمیں یا ہر بلا لینے مگر رہی بھا بھی بھی ان اصطلب رکھتی ہیں کہا کہ نویہ تو کس سے ہو بتانے کا سوچ بھی ہیں۔ "وہ منہ بتا کر ہولیں۔ "وہ منہ بتا کر ہولیں۔"

المراحيد كيما فضب كرنے چلى تھيں آپ نوبيد كواناكن سجيدكر ، ترس كھاكراكر ميں چندياتيں كرليا ہوں تواس كابيد مطلب نہيں ہے كہ ميں اس سے مثادی كرلوں ایک شكل وصورت ہی ہونے كے برابر نہ انتخف باق و ميائی ميں مووكر نے كا ملقہ۔ بينے كا وُھنگ نہ سوسائی ميں مووكر نے كا ملقہ۔ بينے كا وُھنگ نہ سوسائی ميں مووكر نے كا ملقہ۔ بينے كا وُھنگ نہ سوسائی ميں مووكر نے كا ملقہ۔ بينے تعارف توكراسكا ہے۔ ميں تواس كيے كمہ رہا ہوں كہ ميں اتنى جلدى بيہ سب اوكسيد كا نہيں كر دہا ہوں كہ ميں اتنى جلدى بيہ سب اوكسيد كا نہيں كر دہا تھا۔ "وہ جمہ الحك نہيں كر دہا تھا۔ "وہ جمہ الحك نہيں كر دہا تھا۔ "وہ جمہ الحك کر دولا۔

وہم كون ساجلدى كررہ ہيں سين امتخانات فارغ ہوكے تك تم بھى النے ہي سے مل كركاروبار اللہ كاركاروبار اللہ كاركاروبار اللہ كركاروبار اللہ كرنے ميں اور اسے لكيس كے دن اور اسے لكيس كے دنا كاروبار سيث كرنے ميں اور اسے

ابنار كون 148 نوبر 2015

CHOIL

وکیاطل بنار کھاہے تم نے پچاپنا کمل ہوتے ہو اولاد کابہت آسرا ہو تا ہے انسان کو تحر تمہاری حرکتوں اولاد کابہت آسرا ہو تا ہے انسان کو تحر تمہاری حرکتوں سے عاجز ہیں بھائی مت تحک کیا کرواسید مال باپ کو " میں جو ہو کو میکے ہے جیسی رپورٹ ملتی تھی اس کے مناظر میں وہ اسے تھیجت یہ تھیجت کے جا رہی

" بی ٹھیک ہے نوبہ کو ہلائیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ "ان کی لبی چوڑی بات کے جواب میں اس نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کمااور اٹھ کھڑا ہوا جب وہ اجازت لینے کے لیے ان کے آئے جھکا تو نوبہ ستا ہوا چرو لیے اپنا چھوٹا سا بیک اٹھائے آگئی تھی۔ پھیھونے دونوں کو رخصت کیا۔

و تهمیں اپنے کھر آرام شیں لمناجو منہ اٹھاکر آئے روز بھی پہل تو بھی وہاں چل پرتی ہو جا بھی ہے امال جی تمہارے بغیر کتنی تک ہوتی ہیں۔ وہ تو انہوں نے مجھے بھیجا ورنہ تم نے ابھی نہ جانے کتنے وان ڈیرے ڈالےر کھنے تھے۔"

''موننہ دوسردل کو تھیجت خودمیال فضیحت۔''وہ چو نکہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی سو سرجھنگ کر ہولے میں دیل

د کیا کمه ربی ہو 'اونچا بکومیں بھی سنوں۔''اسید کو اس کاانداز غصہ دلا گیا۔

" میراداغ مت خراب کرداور چپ کرے ڈرائیو کردبات کرنے سے پہلے اپنے کربان میں بھی جھانک لیا کرد۔ " محکرائے جانے کاغم ماند ماندہ تھا سو کسی کا غصہ کسی پرنکل کیا۔

" ہل تو کیا جموث کماہے میں نے جھے پر ایک

اسٹیبلش کرنے بیں ہی تو ٹائم کیے گاشادی تو تب ہی کریں گے۔ ہاں دشتے کاڈ تکلیئر کردیں گے۔ ہاکہ سب کو بتا جل جائے کہ سبین بھی رائید سے کسی بھی حوالے ہے کہ سبین بھی رائید سے کسی بھی حوالے ہے کہ سبین ہے۔ شکل وصورت اتعلیم کس چیزی کمی ہے اور تو اور میرے بھائیوں کی گاؤں والی زمین تو سوتا آگلتی زمین ہے۔ "پھیچو نے بقیتا "بہت دورکی سوچی تھی۔

دروازے سے کان لگائے کھڑی توبہ کے ارمانوں کا

اج محل اتن جلدی زهن ہوس ہو جائے گااس نے

اللہ سوچا تھا۔ ''اور یہ فرحان گھٹیا انسان کتنی بار

اشارول اشارول میں مجھے باور کرایا کہ وہ بجھے ہی جاہتا

اشارول اشارول میں جھے باور کرایا کہ وہ بجھے ہی جاہتا

اشارول اشارول میں جھے باور کرایا کہ وہ بجھے ہی جاہتا

میں میں نے اپنے دل کی حالت عمال نہیں کردی۔

میں میں نے اپنے دل کی حالت عمال نہیں کردی۔

میں میں نے اپنے دل کی حالت عمال نہیں کردی۔

اب یہ ظاہر نہیں ہونے دول کی کہ بھی یہ دل اس می دول اس کے

وولت کے بجاری کے بیجھے دھڑ کیا تھا ہونہ۔ تعلیم تو دول سے بھی یہ دل اس می نویہ کی ہے۔ بھی یہ دل اس می نویہ کی ہے۔ بھی یہ دل اس می دول ہی کہ بھی یہ دل اس می دول ہی کہ بھی یہ دل اس می دول ہی کہ بھی یہ دل اس کے دول ہی کہ بھی یہ دل اس کے دول ہی کہ بھی یہ دل اس نے دول ہی کہ بھی یہ دل اس نے دول ہی ہوئے۔

وہ خود سے ہی بولے جاری تھی۔ بالا خرشام کواس نے کے دول ہی دول ہی ہوئے۔

وہ خود سے ہی بولے جاری تھی۔ بالا خرشام کواس نے کے دول ہی دول ہی ہوئے۔

مروائیں جانے کی دے لگادی۔

مروبی میرادل مجرارہائے جمعے فوراسکھر بھوائیں اماں بی کی یاد آئی ہے!" وہ رو بی دی تو بھی و کے بھی ہاتھ باؤں بھول گئے۔

المراح بینا ایس توجاه رہی تھی کہ متلی میں توسب نے آنای ہاں کے ساتھ ہی واپس بیجوں کی تہیں خیر روؤ مت میں تہیں بجوانے کا بندوست کرتی ہوں۔ "گراس ہے پہلے یہ اجلاکہ الل تی نے توبہ کو بلوا بیجا ہے اور اسید اسے لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ "ارے بھی الی بھی کیا ہے گائی گئے عرصے بعد آجاؤ جائے ہے بغیر تہیں جائے دول کی تہیں۔" آجاؤ جائے ہے بغیر تہیں جائے دول کی تہیں۔" آجاؤ جائے ہے بغیر تہیں جائے دول کی تہیں۔" بی توبہ کا انظار کردیا ہے دول سے تعینی کھائی ہے کے کر

ابند کرن 49 اوبر 2015

میں۔سوتیلی ال اور بعد میں اس کی بس اور پھران کے بچوں نے اپنی ماؤں کے تقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے ون سے جو محاذ اس کے خلاف بتایا تھا وہ سب اس بر يوري طرح كاربند تصاور ماكى (سوتلي اي) يو مايا كواس نے بر مشتہ کرنے میں خاصی کامیاب بھی تھیں۔ کا فج میں آنے کے بعد اے بہت برا لکتاجب ابات میے عاہوں کی تاب خرید نے کیے ہوتے افیس کے كياكس ضرورت كي ليما تكفير جواب المااعي مال ہے کے لوبھی اور ماں سے مانگناائے دنیا کا پر آفیت كام لكتا- سوباتيس ساكر سواحيان جناكرجب وهيمي اے براتیں اس کاول کر ناوہ آگ لگادے ان پیوں كوايخ اندركي فرسريش كو كاغذ يركيا انديلاكه وه خود بھی پرسکون ہو کمیا تھا اور لکھنے سے بھی مل جایا كرتي تصاس كاتلى نام چونكه اور تفاسوكسي كويتاند چل سکالی اے میں اس نے محافت کوبطور اختیاری مضمون چنا اورجب اس نے تائی سے بیسے لیا بار کر ويدادراخبار كي ليها قاعده كام بعي شروع كرديات سے مائی اس کے اور خلاف ہو منی تھیں۔ ان کے خیال میں وہ کسی غیر قانونی کام کرنے والے کروہ کے ساتھ مل حمیا تھا اس نے تائیدیا تردید میں دلچین میں محسوس کی می-اب چھلے ڈیردھ سال سے وہ ایک ا چھی سرکولیش ۔ کے اخبار کے ساتھ مسلک ہو گیا تھا دين اس كى مصوفيات بمى برحى تحيس اور يونيورشى ميں بياس كا آخرى تعليم سال تھا۔

'تنویی کارا تھا۔ 'میری مال مرکی تھیں اور تہماری مال تہمیں چھوڑئی تھیں اور بیا تمیں نہ ہوں تو بہت کچھ تو بگڑتاہی ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ پوری زندگی بھی بگڑجاتی ہے۔ انہی بھی وقت ہے تعلیم کاثوٹا سلسلہ پھرسے جو ثواور انہی بھی وقت ہے تعلیم کاثوٹا سلسلہ پھرسے جو ثواور تھیلو سیاستوں سے دور رہنے کی کوشش کو۔ تھیلو کا باعث بنی ہیں گر تہمیں ابھی احساس نہیں تکلیف کا باعث بنی ہیں گر تہمیں ابھی احساس نہیں ہے کہ تہمیں خود کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ اللہ نہ کرے جو تہمیں کوئی تکلیف بہنچے میں تہمیں جو پچھے

ایک اعتراض میں حمیس خود کے بارے میں کیا خیال ٢؛ فرست نائم أو چلويو نيورشي كامبانيه موكمياسيكند ثائم یں جمی کی نے گھریں نہیں دیکھا بعض دفعہ رات کو بھی کھر آنے میں ڈنڈی ارجاتے ہو۔ تمہاری وارد روب کی صفائی کے دوران نوٹوں کی مشال اور ربوالور بھی میں خوداین آتھوں سے دیکھ چکی ہوں۔وہ تو شکر کرد کھریں کسی کو بتایا نہیں ہے میں نے۔اور محترم كاايك دفعه فوين سننے كااتفاق ہوا مجھے 'ادھرے كوئى لركى فرمارى تحيس كم پروكرام دن تفاتوتم آئے كيول نيس اسيد-"وه منه بكا و كرطنزيه اندازيس بولي-الاس بد جامل لري بد اسيد كى ب اختيار مرى سانس نکل گئے۔اس نے کھے کے بغیرددیارہ سے گاڑی اسارث كردى است دوسرول كى باتنس چھپ كرسنے كى عادت مھی سن ہوئی بات کوائی مرضی سے مو او اور کر مخالف فربق تك يسجانا اور كم يلوجسنون كوموا وينااس كاشوق تفاعموه ووسرول كي فون تك الميند كركتى ب اورونت برك برواروروب ي تلاشي بعي-

د نمین سخدانی که در این بین بینیس این تمیز کی کاسل پوز نمیس سخدانی که در این بغیر اجازت کسی کاسل پوز صورت بیس اور نه بی الماری میں تصنیح بین و بھی اس صورت بیس بین این ایم کام خود بی کر آبول کی صفائی دھونے سے لی کر استری تک اور دار ڈروب کی صفائی بھی میں خود بی کر لیتا ہوں جمہیں آئندہ ایس کسی فرد بی کر استری تک اور دار ڈروب کی صفائی تک میں خود بی کر این ہوں جمہیں آئندہ ایس کسی فرد ہوئی کی خمبانی بلی تھی اس نے اس نے اس سے کہا۔ کھیانی بلی تھی اس نے اس نے اس سے کہا۔ کھیانی بلی تھی اس نے اس نے اس سے کہا۔ کھیانی بلی تھی اس نے اپنی تعمیل کے خور پر آیک اخبار کے لیے کام کر آتھا یہ کام اس کاشوق بھی تھا اور منرورت بھی اور وہ چو تا۔ کرائم برائج سے میں تو بیات تھی اس خصی اس کی تاب تھی اس کے لیے جس اور کہنا آیک عام سی بات تھی اس کے لیے جس کو بیا ہے جس کو بیا ہے جس کو بیات کر رہی تھی وہ بیات کر رہی تاب کی دائے ہی مرح معلوم تھی اس کھر باتھی مرح معلوم تھی اس کھر زات کی ابھیت بہت التھی مرح معلوم تھی اس کھر باتھی مرح معلوم تھی اس کھر زات کی ابھیت بہت التھی مرح معلوم تھی اس کھر باتھی مرح معلوم تھی اس کھر باتھی مرح معلوم تھی اس کھر زات کی ابھیت بہت التھی مرح معلوم تھی اس کھر زات کی ابھیت بہت التھی مرح معلوم تھی اس کھر زات کی ابھیت بہت التھی مرح معلوم تھی اس کھر زات کی ابھیت بہت التھی مرح معلوم تھی اس کھر نے دو اس کھر کے دو اس کھر کے دو اس کھر کی اس کھر کے دو اس کے دو اس کھر کے دو اس کھر کے دو اس کھر کے دو اس کے دو اس کھر کے دو اس کے دو ا

ماہنار **کون 150 نومبر** 2015



بنائے کوئی بسویا ہوتی تظر آتی۔ والحيماليك اوربات نوبه اس بارتمهار بالي تہمارے خرچ کے میے نہیں بھیجے۔ ذرافون او کرناکہ كيامسكه ٢- اب ويكمونال بيثا! اتنا برط كنبه 'ايك تهارے تایا ممانے والے اور کھانے والاسار اکتبدید تو مجھے بتا ہے کیسے بورا کرتی ہوں۔" مائی کو اچاتک ایک اور فكرف أن سمايا تو توبيه كو كهاب حالا تك اسيد بھي انهيس مينے كے وس بزاردے رہا تفاكزشته كئى ياہ سے حمر ایں بات کی مواانہوں نے تایا کو بر کز نہیں لکنے دی مسی- تایا اور چا دونوں بیوبول کی آنکھوں سے ویکھنے اور اسى كے كانوں سے سننے والے مرد سے سوشادى کے بعد بیویوں کوجو راجد حالی سونی تولیث کر خرمیں لی تھی کہ وہ سیاہ کررہی تھیں یا سفید-ان کی اس عادت كا فائدہ اٹھاكر تائى نے اسيد اور اس كے باب كے ورميان فاصلے كواتنا برسما ديا تفاكه بظاہرات ياناان دونول كي ليامكن نظر آثاتها\_

000

"کیاہوا ایسے کیوں دورہی ہو عطیہ ابھواکیاہے؟"
نویہ نے سول سول کرتی عطیہ کودیکھا۔
"یہ بوچھوکیا نہیں ہوا؟ سین بیاہ کے چلی جائے گی
فرحان کے ساتھ ۔۔ تم کافٹی کے ساتھ عیش کروگی اور
میرے لیے وہ غنڈا " آوارہ اسید ہی رہ کیا ہے جس دن
سے ای نے جھے بتایا ہے میری توراتوں کی بنید ہی او گئی
ہے۔ ای کہتی ہیں چو تکہ ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کتا ہوں اِس میں مقصد میں پنیاں ہوتا ہے کہ اینے آب كوضائع مت كوخداك في ميرى تهماري كوني ذاتی دسمنی نہیں ہے، تم بہت اچھی ہو اور اجھے لوگوں كواني ذات ميں اخجائياں بيدا كرني جاہئيں جبكہ مجھے تساری دات میں ان کی کی تظر آتی ہے۔ میرامقابلہ كرنے كى بجائے چند لمحول كے ليے ان باتوں كوسوج لينايه ويكفنا تفااس كى عادتين اس كى وجد يروق والى كمريوچهقلشين جبوه تائى كي كوئى بات ويكى كوغلط سلط کرے بتاتی یا پھراماں جی کے پاس آگران کی بسوور کے خلاف بات کرتی اسے بہت برا لگتا وہ اس ونت بھی اے ٹوک دیتا اور آج ایک بار پرموقع یا کر اسے معجمایا تفا۔ زندگی میں پہلی بار دوبدو اونے کی بجائے وہ خاموشی سے نیچے اتر حمی تھی۔اسید کننی ہی ور گاڑی میں بیشااس کے متعلق سوچنا چلا تمیا۔ سید في اسے اسے اسے مفادى خاطرات على توكيا تھا مر اس كى تربيت كى طرف خاطرخواه توجه نه دى كئي تھي نه ہی تعلیم کی طرف تعلیم و تربیت ... انسان کی زندگی کے ودروش ببلوجو أكر مثبت مول او زندكى بى سنور جائ اور جومنفی مول توزند کیال می بکا ژدے۔

بور ہو ہی ہوں ورید بیاں ہی روسے۔ گھر میں اس کا پہلا سامنا ہی آئی جان سے ہوا تھا۔ مگر خلاف معمول ایسے ہر موقع پر پھپھو کے خلاف بولنے کی بجائے انہوں نے اسے دیکھ کرخوشی کا اظہار کی انڈا

"ارے نوبہ! شرے تم آئی ہواہاں ہی کا طبیعت کا تو ہا ہے تمہارے بغیر کنٹی تعبراجاتی ہیں اور یہ تم ہی ہوجوان کو سنجال لیتی ہو۔ ورنہ تمہارے بغیرہم دولوں (آئی 'چی )اور بچوں نے بھی کوشش کی کہ انہیں کوئی تکلیف اور کمی نہ ہو حراماں جی کی تان اسیات پرجاکر وائی تھی کہ نوبہ کو دیکھو جا کر بیٹھ ہی گئی ہے نہ جانے والی کو کہ بوڑھی مال کنٹی والی کو کہ بوڑھی مال کنٹی ویرائی ہے سرطا کردہ گئی کی ہوئی ہی وہرائی ہے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی وہرائی ہے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی میں نوبہ غیردہاغی سے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی میں نوبہ غیردہاغی سے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی میں نوبہ غیردہاغی سے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی میں نوبہ غیردہاغی سے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی میں نوبہ غیردہاغی سے سرطا کردہ گئی اور یہ تھی ہی نوبہ نوبہ کو ان کی بیٹی بلوا جیجنیں تو نوبہ نوبہ کو ان کی بیٹی بلوا جیجنیں تو نوبہ نوبہ کو ان کی بیٹی بلوا جیجنیں تو

PAKSOCIETY1

ابنار**كون (151) نوبر** 2015



سے آزاد کرویا تھا بہت بچپن سے بی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کھرسنجال لیا تھا۔ اپنی تعلیم کی قربانی دی تھی۔ مال باپ اور ہرچیز کے ہوتے ہوئے بیشہ اس کے لیے بچا تھچا کھانا آنا۔ عطیہ اور سین کے کپڑے بہننے کو ملتے پھر بھی اس حال ہیں مست تھی خوش تھی۔

"توبہ ہے الل تی ایم خرنہ لول آپ کی او کوئی

رسان حال نہیں آپ کا یہ دیکھیں بال استے الجھے ہیں

ایس میں کہ سلحمانے کی کوشش میں تو ہے تی جا

میں آن اصل میں آبا کے کوئی لمنے والوں کی کیلی آئی

میں ان کے لیے کمانا کر میں آپیش بنا پر انتقالے

میں ان کے لیے کمانا کر میں آپیش بنا پر انتقالے

ودو پر کواکر آئی تھی۔ اسے پر نیچ ہواکنا پر انتقالے ظہر معمر

بر لواکر آئی تھی۔ اسے پر نیچ ہواکنا پر انتقالے ظہر معمر

اس معمولیت میں کزری تھی۔ عشاکو کیس جاکر ابال

میں اس پر کیا کرش انتا غصہ نکالنے کے لیے وہی

میں اس پر کیا کرش انتا غصہ نکالنے کے لیے وہی

میں اس پر کیا کرش انتا غصہ نکالنے کے لیے وہی

میں اس پر کیا کرش انتا غصہ نکالنے کے لیے وہی

میں اس پر کیا کرش انتا غصہ نکالنے کے لیے وہی

میں اس پر کیا کرش انتا غصہ نکالنے کے لیے وہی

مسال مول انوال لیا تعالی ہی نے چیھو کے کم کا

مسلی حال انوال لیا تعالی ہی نے چیھو کے کم کا

تفصیلی حال انوال لیا تعالی ہے۔

الله المحالة المحالياتال الب ان كوبتا ہے گاكہ بني كو المحالات كائم كيا ہوتاہے۔ "كال جي يوري بات من كر المحال جي يوري بات من كر المحال جي يوري بات من كر المحال جي خصوص جگہ ہر كام ميں المحال الميد جو كہ چاہ كر المحال كي ياتوں ہے المحال كي ياتوں ہے المحال كائے تا المحال كي ياتوں ہے المحال كي ياتوں ہے المحال كي يوروں ہے كے لائدے ہے مر اٹھا كر بي يورو كے خاندان كے المح المحال كي يوروں ميان در ميان ميں لقمے ديتيں المح دائوں كو ديكھا جو بھے تماز قر آن زكواة روزہ جيے اركان دول كو ديكھا جو بھے تماز قر آن زكواة روزہ جيے اركان خودكونہ بحلائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ المحال مي تو كاري تو ميں اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحلائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نہ رہا كيا۔ خودكونہ بحليائی تعین اس سے نوادہ در چي نے در اس سے نوادہ در چي نہ در اس سے نوادہ در چي نوادہ در چي تعین اس سے نوادہ در چي نوادہ در چي تعین اس سے نوادہ در چي تعین سے نوادہ در چي تعین اس سے نوادہ در چي تعین سے نوادہ در چي تو تعین سے نوادہ در چي تعین سے نوادہ در چي تو تعین سے نوادہ در تو تو تو تو تو تعین سے نوادہ در چي تعین سے نوادہ در تو تو تو تو تو تو تو

سواس سلطے میں کچھ کرتے ہے قامری بھے بتاؤلویہ!
میں کیا کول۔ کی طرح اس دہشت کردے میری
جان چھوٹ جائے ہا نہیں کیا کرتا ہے؟ اس بتا رہی
خیس کہ کچھ او تک شادیاں بھی کرنے کا ارادہ ہے
سبریوں کا۔ میں مرحاؤں کی مراسیدے شادی ہر
کزنہیں کول کی۔ "اب وغصے اور دکھ سے بول رہی
تقی نویہ اسے کیلی بھی نہ دے سکی کہ وہ سب کچھ
تفیل ہی تو کہ رہی تھی۔ اسیدواقعی ایک محکوک بندہ
تفاا جا تک اسے ایک خیال آیا وہ چرے پر سرخی لیے
توری کیاس آن جیمی۔

"نوبیت تم "تم کی کرسکتی ہو۔ بلکہ بہت کی کر سکتی ہوں۔ کی طرح۔ کسی ہمی طرح ابالور آلما کو بین دلاوہ کہ اسید میرے لیے متاسب میں ہے کہ ہی کہ کر کے پہر تمہارا یہ احسان مہیں بحولوں ہو نوبہ میں زندگی بحر تمہارا یہ احسان مہیں بحولوں گ۔"اب وہ منت ترلوں پر اتر آئی تھی۔ پھر کچے ہی در میں اس نے اپنی منتوں ہے نوبہ کوراضی کرلیا کہ وہ اسید کے بارے میں آلیا اور پچاکی کے دواس

## \* \* \*

آئی کاموڈ آج میے خراب تھانویہ کے ابو کی کل آئی تھی آیا کے پاس کہ ان کو برنس میں زیدوست نقصان ہوا تھاوہ فی الحل کرانسس میں ہیں سونویہ کے لئے کہ بھی ہیں ہے قاصر ہی۔

"ساری دنیا کے بیمیوں مسکینوں کا ٹھیکا نہیں لیا ہوا ہم نے ہے۔ مال باب و نول و سری شادیاں دچا کر بے خبر ہم نے ہی ذعہ بھی ہی ہی دی ہو ہو اس کہ بھی ذعہ بھی ہی ہے۔ او چند ہزار بھیج کراحیان کردیتا ہے۔ ہونہہ کتنی بوی ذمہ داری ہوئی ہے اوری اس کے جو نہی داری ہوئی ہے اوری کے دو اوری ہوئی ذات ہے۔ ہونہہ کتنی بوی ذمہ داری ہوئی ہے اوری کے دو اوری ہوئی داری کے اوری کے دو اوری کو افساکر ہے تھی کرر کھتے دو اور کے جاری کے ساری تھی آواس کے اس میں تھی آواس کے اس میں تھی آواس کے اس میں تھی کے دو اوری کے دو اوری کی ذمہ داریوں کے دوری کے دورای کی ذمہ داریوں کے دوری کے دورای کی ذمہ داریوں کے دوری کے دورایوں کے دوری کے دورایوں کے دورایوں کئی خمہ داریوں کے دورایوں کو کی ذمہ داریوں کے دورایوں کی خمہ داریوں کی خمہ داریوں کے دورایوں کی خمہ داریوں کے دورایوں کی دورایوں کے دورایوں کے دورایوں کے دورایوں کے دورایوں کے دورایوں کو دورایوں کے دورایو

ابتدكون **50 كوبر 201**5





المرح براہ راست ہوچہ کی انہوں نے اس سے مجھی انہوں نے اس سے مجھی انہیں اور سب کھروالوں کو انہیں اور سب کھروالوں کو اس کے حوالے سے سناتی رہتیں اور سب کو بی ان کی بات کا یقین تقلہ بات کا یقین تقلہ

" توبینا کمال رہے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کون سمالیا کام ہے جو کھرے مسلسل غائب رہ کرہ و باہے کاشان کو و کھوا بھی رزلٹ بھی شیس آیا۔باب اور چھا کے ساتھ آفس جا باہے۔ اس طرح روحیل ہے اس نے تین سال بہلے ہی کام سنجال لیا تھا ایسے میں سب پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں تمہاری طرف سے "اب کہ وہ خفگی

"ال تی ایم بھی ہر گزایا کوئی کام نہیں کر آبس گاوجہ ہے آپ کویا ابو کو بھی کسی شرمندگی کا سامنا گرنا پر سکتا ہے۔ ابو نے قربی بوچھاتی نہیں بس ہر وفعہ فروجرم بی عائد کی ہے۔ آج آپ نے بوچھ لیا تو بتائے متا ہوں کہ ایک اخبار کے لیے کام کر آبوں اور مینے کا زاویہ تھیک نہ ہوتو کوئی انسان اس کا کام کیے مینے نظر آسکا ہے۔ " کچھ در امال تی کو دیکھتے رہنے میٹ کر ایک تیز نظر نوبہ پر ڈالی جو ویسے بی اس سے سے سمیٹ کر ایک تیز نظر نوبہ پر ڈالی جو ویسے بی اس سے کبیدہ خاطرہوئی بیٹھی تھی۔ چلا با۔

" ہوند جھوٹا ہے سارے زائے کا اس کی باتوں میں مت آئے گا بھی۔ "المال ہی کو پرسوج انداز میں اس کی پشت بھی دکھ کراس نے بھڑاں نکالی اور جاتے جاتے اس کی پشت بھی دکھ کراس نے بھڑاں نکالی اور جاتے جاتے اس کے یہ الفاظ اسید کی ساعتوں میں بھی از ہے ہے وہ سرجھنگ کروہاں سے چلا گیا تھا۔ حالا تکہ آج اس کا بمت دیر تک بیٹھ کر کام کرنے کا ارادہ تھا۔ مران اور کھی اور بیٹھا نہ کی باتوں نے ہم رے میں آگروہ کھی دیر بیٹھا نہ کہ ان انتخاب مرد بیٹھا تھا۔ مرد بیٹھ

للا كے چرب پراس وقت كلبير خاموشي تقي جبكه

جى سونيمىد نەسى پچاس فىمىد كارستانى آپ كى لكتى ے آخر کو بندرہ روزہ ٹور تھا اور اس میں جمال نوب رتضى كاقيام وبال كوئى كزيرونه موبيه من مان ي تهيس س دون ایک ربورث تیار کرنے کے سليكيس كمرس بإبررما تفااوراس كي غيرموجودكى كو حب معمول اس کی آوارہ کردی کے زمرے میں وال كرتائي في ارباراس بات كي تشير بمي كي تعي اور آج عمر کے وقت سے دوای رپورٹ پر فائل کام کر رہا تھا کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی مرواس مرمی نہ تھاجو استور نما كمره باكى نے اسے ديا تعاوبال اس كاسلان تو ركها تفاعركم كورميان مس وه جموناسا كمواليي جكه مركز نبيس تفاجهال بيه كركوني كام سكون س كرلياجا تا جبكه المال جي كا كمره أيك يرسكون جكه ير تفاده سرے وہاں پر توبیہ کے علاوہ شاؤی کھر کا کوئی فرد آ یا تھاسو کام كوفت وميس إكريكونى علم كرنانوية واس كى بات سى كر بورك بى التمي-

''میں آگر ہری ہوں تو تم کونسا دودھ کے دھلے ہو' ایک زمانہ تمہاری آواری کا کواہ ہے۔ بایا تمہاری شکل رکھنا پیند نہیں کرتے۔ بائی الگ بالاں ہیں۔ کیے کیے گندی خنڈوں جیسی شکلوں والے لوکوں کو ش نے خود تم سے ملتے دیکھا ہے۔ "اسید کا چہوا یک کیے کو پھیکا پڑاتھا بھروہ کچھ کے بغیردویاں مرجعنگ کر کلفذات پھیکا پڑاتھا بھروہ کچھ کے بغیردویاں مرجعنگ کر کلفذات

برجعك كميا-

وہ بات جو اس نے محض زاق میں کی تقی اس کو نویہ نے اچھا خاصا سریس لیا تھا۔ اور وہ نوشاکڈ ہی رہ کیا جب اہاں جی نے بھی کم دبیش وہی پچھے کما جو نویہ کمہ رہی تھی بس الفاظ ذرامختلف اور لیجہ نویہ کی نسبت نرم تھا

"ایری غیری سرگرمیاں "اپنے باپ کودیکھو کیے ہوڑھا اری غیری سرگرمیاں "اپنے باپ کودیکھو کیے ہوڑھا لگنے لگاہے۔جوان بینے سمارا ہوتے ہیں والدین کا۔۔" "کون ہی سرگرمیاں اور کون سے دوست میرے آپ نے مشکوک اور غلاد کید لیے امال جی۔"اس

ابمتدكرن 153 أوبر 2015

READING

چیا بھی سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے سامنے میوفے پر جیمی نوب ہاتھوں میں منہ چھیا کر رو رہی

" میں ہے سب آپ دونوں کو مجمی نی<sub>م</sub> بتاتی اگر جو عطیه کی زندگی کامسکلہ نہ ہو تا۔ اسید ہر کز بھی اس الحقی ی اوی کے قابل نہیں ہے۔ پھراس نے اس پر ى اكتفاتميس كيا تعااليي اليي برائيال بيان كي تعيس جن كىبارے ميں اس بے جارے نے بھی خوابوں ميں بھی سیں سوچا تھا۔ اور جوت کے طور پر اسید کی وارڈ روب كے خفيہ خانے سے ربوالور اور خاكى لفائے ميں أيك بعارى رقم بهى لاكريايا أور چيا كود كماني تقى اور تو اور کی او کیوں سے اس کے تعلقات بھی ہیں۔ نوبه كو آج يا چلا تفاكه وه كتني الجهي ادا كاره ب ؟ پر

اس نے روتے ہوئے کما تھا کہ " وہ عطیہ کو برماد ہوتے

مُحَيِّك بِيثا آپ جائيں۔" ٽايانے بھاري آواز میں اس کے مربات رکھ کرکما تھا۔ "معاف كيجير كابعائي جان! آب مير إي جگہریں۔ مرس صفحی ای بنی کو کسی ایسے محض کو ب سون سكاموں جو مرقعم كى اخلاقي اور معاشرتي برائی میں ملوث ہو ... میری طرف سے آب اس رشتہ ے انکار سمجھیں۔ اس کی مفکوک سرگرمیوں کی اطلاع مجھے بھی ممنی مراس کا تعلیمی ریکارڈ بیشہ

زبردست تھا۔ آپ کی بھابھی کی مرضی کے بغیریں نے اگر ہاں کی تھی تواس کیے کہ اس عمر میں چھوٹی موثی حرکت ہرنوجوان ہی کرتاہے تقریبا الوہ بھی ذمہدواری يرني يرسدهرجائ كالمراب يرسب جان كيعد ایامکن نمیں رہا۔ مجھے معاف کردد جیمے گا۔" کیانے

می تھی۔اور مبح اسید کے لیے ایک براون طلوع ہوا تفاوه ابعى سوربا تفاجب تايا وها أسي اس كمرك كا دروانه کھول کرواخل ہوئے تصدان کی تیز آوازے وه بدوار تو موكيا تفاهم جو تكه نيند سے الفاتفاس ليے سجھ ندسکا کہ وہ کیا کہ رہے ہیں؟

"تمارى ال كے كررجائے كے بعد ميں نے مرار الله كاشكراواكياكماس فيميري اولادى زندكى بخشوى تھی کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو مرنے کی بدوعا شیں دیے مراسید تم نے میرااتا مل و کھایا ہے۔ اتا براکیا ہے کہ میرادل می چی کر کمہ رہاہے کاش تم بھی اپنیاں كے ساتھ ہى مرجاتے بچھے اپنے بھائی كے سامنے اتن وات توند الفاني روتي-"اسيد الله كركموا موكميا-وهاس والفية بهي تق براجملا بهي كمت تصاور بهت دفعه مائي کی باتوں میں آگراس سے کئی کئی ماہ کلام بھی نہ کرتے مرايع سخت الفاظ أور انداز تو بھی بھی نہ ہوئے تھے

ان کے اس کے ساتھ۔ "کیا آپ بتانا پند کریں سے کہ اس دفعہ آپ کی نصف بمترن كون سافروجرم عائد كياب مجيور بجس كے ليے آب ايے نامناب الفاظ استعال كررہ یں؟" تایا ذراور سائس لینے کور کے تقیم جب اس نے وروازے سے جھائلی تائی اور کھرے باقی افراد کوان کے چیچے س کن کیتے دیکھا اور پھریے حد معنڈے

"الان جی کوبلاؤ ذراایے جینے کے فرمودات سنیں جو كمتاب كراس في كياكيا بي "انبول في وها وكر پائسیں سے کما تفاکہ تائی ایک کمے میں بی عائب

"ارے بد بخت! شراب تو پیتا ہے۔ لڑکول ہے

154

Recifon

ون- ماشان بزارسات بولا-د بال بال بيثا أنوبيه ... وه نوبيه كو آوازي ديتي مجن ميس چلی کئیں۔ وجب کیا کردیا اسید! میں نے کما تھامت پریشان کیا کروباپ کو .... بیٹا چھو ژدوسب کھے باب سے معافی مانگ لومیرے یے!"امال جی جن کو اہمیٰ تک الى نے جلدى جلدى من جتنا كچوبتايا تفاكمرے سے یماں تک لے آتے ہوئے ای کے تا ظریس اس کا بالته تقام كريوليس-اس في ايك بي بس تظرامال جي مے ضعیف چرے بروالی پر آگران کے اس بیٹے کیا۔ "الى جى إيس نے ايسا کھے جيس كياجس كى ميس سی سے معانی ماکول میں اپنے کسی فعل پر شرمیدہ نسين موں۔ آج ميں اسے ايک تاكروه كناه كي معافي انگيا ہوں کل مجھے برا وابت کرنے کے لیے کوئی اور بات نكل آئے كى ميرا كم كمل مونے والا ب اور سوچ رہا ہوں کہ بہت جلد یماں سے چلا جاؤں اس سے پہلے کہ دیس نکالاس جائے کہ یمی تو مطم نظرے اسٹرائنڈ کا۔ الل جی ابست ارمی نے یہاں سے جاتا جاہا لیکن آیک بات بھےروک لی ہے کہ ال باب کے ہر عمل اور ہر رويو كيعد جا معانيا كول نه موسدانسي اف تك نه كهوجب وه بردها بي كى عمركو چيج جائيس ان كى

کرتوت ہم سب نہیں جائے تھے ۔۔۔ اسید افرات کو سے ساری بات سی تھی اور ایک کمے کے اندر بات کی میں اور ایک کمے کے اندر بات کی میں اور اور روپوں والی بات نوید اس سے سلے کرچکی تھی۔ ''تو نوید بی بی اس بار آپ کاشکار میں تھہرا۔ ''اس نے سوچا کر بایا کی رشتہ والی بات پروہ جو تک کیا۔

ال جي كو تفاع الى الدر آگئ تھيں۔ "كيا ہوگياہے محن! كيول منج منج النابول رہے ہو؟ جوان پيہ ہے كتنى دفعہ كماہے آرام سے بات كياكرو۔ "كمال الى بانبية ہوئے صوفے پر بيٹھ كئيں اور غصے ميں لال پيلے ہوتے سينے اور پھر سرجھكائے الكوشھے كى ثوہ سے زمن كريد تے ہوتے كود كيد كريوليں۔ زمن كريد تے ہوتے كود كيد كريوليں۔ ""آپ كو پچھ بنائى نہيں الى جى! يورى بات كا با

طے گاتوا ہے ہی ہوگیں گی جے جس جی رہا ہوں۔ اولاد کو از اکسی کہا گیاہے گرمیری یہ اولاد میرے لیے میری سزابن کی ہے۔ ارے جیے کارناموں جس یہ طوشہ نال دیکھ لیجیے گاعظ یب پولیس کے ہتے چڑھے گایہ اور پھر خوب نام روش کرے گاخاندان کا۔ ارے سب کچھ جان کر بھی جس خواتی کے جان کر بھی جس خواتی کے جان کر بھی جس خواتی کے جائے انسان کو۔ المال جی۔ جس آخری دفعہ کہ رہا ہوں کہ اس سے کمیں چھوڑد ہے سب پچھ اور کل رائی تا کہا کہ اس سے کمیں چھوڑد ہے سب پچھ اور کل رائی تا کہا کہا گا اور خصہ آرہا تھا جب سے کہیں جانے والی اور خصہ آرہا تھا جب سے ہیں اور خصہ آرہا تھا جب سے کہیں اور خصہ آرہا تھا جب سے سے میں اور خصہ آرہا تھا جب سے کہیں اور خصہ آرہا تھا جب سے کہا گی جو اس صورت صال سے بے دوخوش نظر آرہی تھیں اچا تک آخری لے جانے والی دوخوش نظر آرہی تھیں اچا تک آخری لے جانے والی دوخوش نظر آرہی تھیں اچا تک آخری لے جانے والی بات یران کامنہ ہیں گیا۔

" البحال البحليم الباس في مدهما الموتا توكب كاسده مركيا الموتاك آب البيح المي طبيعت خراب مت كرس " مائي جلدي سے مايا كابان و بازكر كريش مبادا مايا كوئي اور ايمر جنسي فيعلد نه لے ليس اسيد كے متعلق جس سے ان كے بچوں كاحق ملف ہو اسيد كے متعلق جس سے ان كے بچوں كاحق ملف ہو

" آج ناشتا بھی طے کا یا یکی ڈرامہ چلے کا سارا

ابتار**كون 🗗 اوبر** 2015



ایا اوای روزایخ برس کے سلے میں سرے باہرجانا سري سم كما الربعي جي جموث مبيل كه سلنا تقاب بر كميا تفا-اسيد عركسي كو نظرى نبيس آيا تفا-بال الل البيخباب كوكيول مسينا بالسيد...اس بتاكه تو

جی ضرور بھی جھی سی تھیں۔

" تا سی باب بینے کے درمیان بد مرد جنگ کر ختم ہوگی مجھے بقین ہے کہ میرااسیداییا ہر کز نہیں ہے

جیسا اس کم کے لوگ اسے مجھتے ہیں۔ "امال نے کما توزویہ طنزا"مسکرادی تھی۔ فرح کی مثلی بھی ہوگئی تھی۔ نویہ کے سوائے سب وہاں مجئے تھے فرحان کی طرف مل ابیا کھٹا ہوا تھا کہ جانے کوول ہی شیس کیا تھا سواماں جی کے پاس رکنے کا بیانا کرے وہ نہیں گئی تھی۔ پھیھونے خوشخبری سائی تھی کہ وہ بہت جلد فرحان کے رہنے کی بات کرنے آنےوالی ہیں۔ تایا کادوسرے شرمیں قیام کساہو کیا تھا جبكه اسيد بحى مسلسل غائب تفا صرف دو دفعه اي چكر لكايا تفاأس نے كھر- نوبيے كايو بھي اسے برنس ميں ہونے والے خمارے کو بورا کرنے کی تک ودویس

وامی کھ کریں۔ میں کے دے رہا ہوں میں نے اس نوبیہ سے ہر کز شادی میں کرنی۔ پہلے تو چلومیں حیب تفاکہ چا مجھے باہر کہیں سیٹ بھی کرادیں سے اور نوب اور میں باہر سلے جائیں سے اب دوسرا ماہ ہے انہوں نے تو نقصان کا بہانہ کرکے سرے سے نوبیہ کا خرجا بی بند کردیا میں توسوج رہا تھا اس بار ان سے امیورٹڈ آئی فون محکواوں کا نوبہ کے ذریعے مروہ تو رابطه ي شين كررى كه جم ميت نه مانك ليس نويدك

خرچ کے کھی جیجیں کے خاک۔" "ارے میں سب مجھتی ہوں یہ تمہاری اس اعریز مجى كأكيادهرا مو كاورنه برسول سے جماجمايا برنس كيے خسارے میں آگیااور بیاتو تم نے خودبات کر لیورند مجھے ن في الماكار

ایا سی ہے۔"وہ نم لیج میں اس کے سرر ہاتھ رکھ كريولين-وه أيك مجموح ي بنسي بنس ديا-"وه مانیں تب تا*ل امال جی \_\_انہوں نے ہیشہ فرد* جرم عائد کی چرسزا سنائی ہے ہیشہ ' یوچھا تو مجھی بھی

اچھا۔ میں سمجھاؤں کی اسے۔ تم ایک بار پھر بتاناك آرام سے بات كرناده بے رخى برنا ہے تو او یارے بات کرسکتاہے تا۔اسیدباپ پھرین جا آہے توبيثا وان كي صورت سامن آيا ب تعلقات بمترمول بھی تو کیے ہوں؟ مال جی رنجید کی سے بولیں۔ اس وقت وه چارول عی این کامیالی کاجشن منارب تصداف نوبد! ول كرمائ تهمارا مندجوم لول اسيد جيسى بلاس ميرا ويحياجهزا ديا ابوت للأكوجوابوك واے ای بھی خوش ہیں کہ سر آئی بلائل گئے۔"كوئى چو تھی بار عطیبہ بیہ بات دہرارہی تھی خوشی کے ارے۔ "أب توليقين أكميانال ميري صلاحيتول كا-"نويه

اتراتي ابني به صلاحیتیں میرے بھائی بچارے پرنہ آزمانا شروع كروينا-"سين في كاشان كود مكيد كر طنزا" نوب

ونیس نیس نویدایی برگزنیس بود توس نے روروكراس كالمتنس كيس تب كيس جاكريدراضي موتى اوريار ويكعا جائة تواس مس غلابات بمي توكوكي ميس می اسیدواقعی کسی الجھی الزی کے قابل مرکز نہیں ہے بس تایا کواس کے کار ناموں کی خبری تو کی ہے۔"عطیہ نے نویہ کامنہ بڑتے دیکھاتواس کی طرف داری کی ويسي بقى تانه تازه كى كئى مدكا بتيجه تفاورنه وه اورسين

150 i

کاشان کی جان چھڑانے کے لیے کیا باان بناتی ہیں وسے بھی اس کام میں تو ابری ہیں۔" پہلے اے فک تفامراب توان سب كى النس س كراس كے يقين ير مر لگ چکی تھی کہ تایا کواس حد تک بر کشتہ کہ دہ اسے کم ے نکال تک دیے کے دریے ہو گئے تھے نوبد نے کیا تھا۔ ہا میں کول اس کی محملن کچھ نیادہ ی بردھ کئ معی وہ ایک مشکل کیس پر کام کرے آج ہی لوٹا تھا۔ ویسے بھی ایسے ٹی دی کے آیک جینل پر کام کرنے کی آفر بھی ہوئی تھی۔ کل ایک ربورے پر کام کرے اس نے در تک نی وی بروگرام ریکارو کروایا تفا۔ سوول و واغ ير توري مرح محكن طاري تحي- كمريس است نه بمى كمانا كمان كايرونوكول والبياتهانداب وواس جن ك ضورت محسوس كر ناتفالة بيشه كمرس بابر كمانا كما كرآما- روم ريفريج يركواس في وسيوزيل كمانول اورجوسزے بحرابو باسو بھی کھریس ضرورت بھی پرنی تواسى عدام علوالياكر تاتفات مائى كوبر مسينه مالمانه خرج دیے کے بعد ہی بھی مزکر یہ نہیں یو چھاتھا کے وہ بھی تو اس کمرکابیاہے کیاس کاس کمرراس کی کسی چزر کوئی حق میں؟ مرجحت کرنے کی عادت ہوتی تبنا۔ آیا واپس آ کے تقے دو سرے شرے برنس کے ى خرس كر فرحان أور فرح كوساتھ كيے جلى آئى تھيں باضابطه رشته كابات كرف ويسي بعى دائيه كابات ط ہو چھنے کے بعد اب وہ جاہتی تھیں اس کی شادی ہے سلے بی فرجان کی شادی کریے دکھائیں۔ ہاں ان کے دبورني بركس اور جائدادي تقسيم وكيل كوساته بشماكر فرحان كابوراحق اسه دبا تفاجس كى كم ازكم كيم يواور فرحان كو بركزاميد نهيس تحي-المانى كے كمرے من اس وقت خوب

می نوید بی بی بچه کا بچه جا کے نگاتی تھی۔ ہی بچه امال ا بی اور ہم بہووں کے درمیان کیاس نے بہت بار ہی امال بی بچی ہے کہ کر نظر انداز کر جاتی تھیں ا جھے تو بڑی فکر لگ کی ہے جب سے ۔۔ اس لڑی سے کوئی بعید کل تمہارے آبا کو بعرکا کر بچھے بھی گھر سے نکال باہر کر ہے۔ آبا کو بعرکا کر بچھے بھی تھیں۔ ان طل باہر کر ہے۔ آبا کو وجی بھری بیٹی تھیں۔ اگر '' الی خود بھی بھری بیٹی تھیں۔ اگر '' سے بار دیے لفظوں میں تمہارے ابو سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تکموہ تو ہتھے سے آکھ ' سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تکموہ تو ہتھے سے آکھ ' سے بھر نے والا آدمی نہیں ہوں بس جب بیٹین کی بات سے بھر نے والا آدمی نہیں ہوں بس جب بیٹین کی بات سے بھر نے والا آدمی نہیں ہوں بس جب بیٹین کی بات سے بھر نے والا آدمی نہیں ہوں بس جب بیٹین کی بات اضطراری انداز میں اٹھ کرماں کے پاس آبی شااور ان اضطراری انداز میں اٹھ کرماں کے پاس آبی شااور ان اس کے گھنے تھام کر کیاجت سے التجاکر نے لگا۔

اضطراری انداز میں اٹھ کرماں کے پاس آبی شااور ان اس کو گھنے تھام کر کیاجت سے التجاکر نے لگا۔

اضطراری انداز میں اٹھ کرماں کے پاس آبی شااور ان دوران کی بھی سے دوران کی بات سے بیٹی کی دوران کی بیٹی اس آبی شااور ان کی کی دوران کی بست کی دوران کی بیٹی کی دوران کی بھی دوران کی بات کی کرمان کے بار کی کرمان کی بیٹی کی دوران کی بیٹی کی دوران کی بھی کرمان کی بھی کیا گئی کے کھنے تھام کر کیاجت سے التجاکر نے لگا۔

اضطراری انداز میں اٹھ کرمان کے بار کے گھنے تھام کر کیاجت سے التجاکر نے لگا۔

"ای خدا کے لیے گریں۔ یس نے نویہ سے
شادی نہیں کرنے۔ ایسی شریبند اور فسادی لائی جس کا
شادی سے پہلے یہ حال ہے شادی کے بعد کیا گیا نہ
غضب ڈھائے گی۔ "اب اس کے ساتھ سین بھی
نویہ کے بنچے ادھر نے میں شائل تھی۔ یہ جائے بغیر کہ
مات دن بعد اسید آج گھر رہ تھا اور اپنے کمرے کی
طرف جاتے ہوئے اس کے کانوں میں انستوری طور رہ
شعوری طور پر وہاں کھڑے ہو کر سی محق اگلی بات اس کے
فطرت یا عادت نہیں رکھاجس میں مجسسیا تھ کا عفر
شعوری طور پر وہاں کھڑے ہو کر سی محق اوہ کا عفر
شائل ہو تا کمر جو کچھ نویہ کے بارے میں وہ جانیا تھا اور
یقین تھا کہ وہ زندگی میں کوئی بڑی تھو کر ضور کھائے گی
جو کچھ اس نے اپنا بہت کچھ کنوا کرا ہے
اور زک پہنچانے والے بھی اپنے ہوں کے جن کی
اندر بہت می بری خصائیں پروان چڑھا کرو ممول کی
اندر بہت می بری خصائیں پروان چڑھا کرو ممول کی
اندر بہت می بری خصائیں پروان چڑھا کرو ممول کی
دیکھی بھی جو بخیر کہ بھی بھی
دیکھی بھی جھے جو کو اگرا ہے۔
دیکھی بھی جھے جو بخیر کہ بھی بھی
دیکھی بھی جھے مور دو کیں گی۔

"لونوبر لی بی چوروں کو بھی مور پڑی جایا کرتے میں۔ اب دیکھتے ہیں ماسر مائنڈ 'نوبیہ سے اپنے بیٹے

PAKSOCIETY1

ابنار کون 157 أوبر 2015

READING

یک اور بین تو بهیزیل و جانے والے والی خاندانی زبورات کھولے بیٹھی محمیں سب ہی بردی دلچیبی کامظاہرہ کررہے تھے۔

الیا کو بیا کو بیا ایسا کو بیا ایسا کی الی کی الیا کو بیا کہ یہ لوجانی میرے کمرے میں الماری کھول کریے زبورات احتیاط سے رکھ دو شاباش۔ "نویے جب بند کر کے اپنے باہر تکلنے کو تھی تائی نے تینوں ڈیے بند کر کے اپنے دو پہنے کے بلوسے چانی کھول کر اسے پکڑائی۔ نویے نے کئی کے دو سب پھر پکڑائی۔ نویے نے الماری معمول کی طرح وہ سب پھر پکڑائی کے الماری خاص کر دہ بیشہ خودہی کھولتی اور بند کرتی تھیں الماری میں موجود ہو تا اور چانی بھی دو ہے سے بائدھ کر رکھتیں ہیشہ کو تکہ الماری میں موجود ہو تا اور گھر کے زبورات بھی دویں موجود تھے۔ نویے نے ادر گھر کے زبورات بھی دویں موجود تھے۔ نویے نے امراکماری میں رکھے اور الماری بین دیارہ لاکر سب کے سامنے تائی کو پکڑا اس بین کی سامنے تائی کو پکڑا ا

ایا اور پچاک آئے پر محفل موج پہنچ گئیات او بروں کے درمیان طے بی تھی پھیو نے رسا الہا ہا ما اور نوید آباد کیا کہ کا کہ کا کہ کا دن مقرد اور نوید اور کاشان کے نکاح کی تقریب کا دن مقرد کرنے کے بعد شادی کے حوالے سے بات چیت ہونے کئی۔ عطیہ جواندر سے من کن لے کر آئی تھی ہونے کئی۔ عطیہ جواندر سے من کن لے کر آئی تھی نے یہ خبرنوجوان ارئی میں نشر کی جمال ہیں شرائی وہال فران کا چرو بھی جمرکانے لگا جبکہ کاشان کے منہ کے داور مال کے جربے میں جا کر ممل ممل کر اپنا غصہ کم داور مال کے کر اپنا غصہ کم اور مال کے کر میں جا کر ممل ممل کر اپنا غصہ کم اور مال کے کر جی جا جا ہے اور مال کے کر جی جا جا ہے اور مال کے کر جی جا جا ہے کہ ایسا کی دیگر کی جنوں نے ایس کی دیگر کی جنوں نے کہ ایسا کی دیگر کی جنوں نے کہ کریں گا کہ دور جیسا چاہتا ہے دیسانی ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی شمال نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی میں شامل نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی جنوال نے کہ کریں گا کہ دور جیسا چاہتا ہے دیسانی ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی میں شامل نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی میں شامل نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی میں شامل نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی جن شامل نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی جن شامل نہیں ہوگا وہ کچھ ایسا کی دیگر کی جنوال کے دیل کی دیگر کی جنوال نہی مقرد ہوگر میا تھا۔

وی و الدر کی میں بر تنوں سے نبرد آنانوبیہ کو بھی عطیہ اندر کی میں بر تنوں سے نبرد آنانوبیہ کو بھی عطیہ نے بیہ خوشنجری سنائی تھی اس نے بغیر کسی ردعمل کے یہ خبر سی تھی اور کچھ کے بغیر ڈھیلے ہاتھوں سے اپنا کام یہ خبر سی تھی اور کچھ کے بغیر ڈھیلے ہاتھوں سے اپنا کام

section

جاری رمداها اس دان الوتر ایال انظار تری بین اسان جیسا خوب صورت و بل ایجو کینڈ بنده اس کی زندگی میں شامل ہونے جارہا تھا پھراسے خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی ؟ کیا ہو تا جو آگر کاشان کی جگہ فرحان اس کا مقد رہو تا؟ اس نے سوچا اور دو آنسو کھل کر بے مول ہو کانی میں مل کر ہمہ گئے۔

## 0 0 0

آج پھیو کاارادہ واپس جانے کا تھا توسب نے مل کرناشتاکیا۔ پھیوالی جی کو بھی نیچے لے آئیں کہ دہ بھی سب کے ساتھ ناشتا کریں۔ نویہ حسب معمول کون میں چی کے ساتھ مصوف تھی۔ اسید رات بہت دیرہ آیا تھا سوابھی اپنے کرے میں سوابوا تھا نوی آئی میں نیاز اس کے ساتھ سب سے آخر میں ناشتا کری تھی۔ سب افراد کا بچا تھی ناشتا اس کے لیے خاصی درائی لیے ہو تا۔

تاشیاک افتای مراص تھے جب آیانے کاشان کو ۔ اٹھنے کا کہا اور خود مائی سے وہ رقم لے آنے کو کہا جو انہوں نے کوئی بین چار روز قبل ان کے پاس رکھوائی میں ۔ میں کسی مشینری کی ہے منٹ کے لیے آج وہ رقم درکار تھی۔ ایک کے کوسب نے ان کی مائی سے کئی ہوئی بات کوساتھا پھرسب ہی مصوف ہو گئے تھے کہ یہ معمول کی بات تھی چھا اور مایا بھیشہ ہی بردی رقوم اپنی معمول کی بات تھی چھا اور مایا بھیشہ ہی بردی رقوم اپنی اپنی بیگات کے پاس رکھواتے تھے اور فوری ضرورت برنے بر لے بھی لیا کرتے تھے۔

تایا کمڑی دیکھتے ہوئے ہے چینی سے تائی کا انظار کر رہے تھے کہ انہیں گئے ہوئے دس منٹ سے زیادہ وقت ہو چلا تھا۔ "سین جاؤ بیٹا اپنی ای کوبلا لاؤ در ہو رہی ہے۔ میں اور کاشان سیدھے آفس جا میں گے تم ایسا کرنا۔۔۔"

تایا چاچاکو کوئی ہدایت دے رہے تھے جب افرال و خیرال تائی جلی آئیں ہے صدواویلا کرتی ہو کیں ساتھ میں ہے۔ میں بے حد تحبرائی ہوئی سین بھی تھی۔

ماہنار **کون (158) نومبر 2015** 

آیا نے آج اوا لیکی کرنی ہے۔" مائی نے خوشامدانہ اندازمین کماتونویه ایک دم محبرا کرچیچه شی۔ " تانی بیسدید آپ کیا که رای ممسیم کول ؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ کتنامشکل ہو یا ہےا ہے ہے حدیاروں کی تظروں ہے بے اعتباری کی تحریر مناکر اعتبارك الفاظ لكصنايد لمحول مين بي جيے منظريدل حميا تفادوبال يرموجود برآ تكه ميس اسكيكي صرف شك

"نوبہ کوکیا ضرورت ہے؟اس کو س چزکی کی ہے يمال ؟ بعلايد كيول كرے كى ايبا؟ " يھيھو بوليس تواس نے صرف تفکر بھری آنکھ سے ان کی طرف دیکھا تھا بولنے کی ہمت تھی ناطافت۔ آنسوؤں کا کولہ حلق میں الكاتفاكويا-

وایک فرداور بھی توہا ایساجوالی ہمت اور جرات كرسكتابي " وفي كي بات مي بلاكي معنى خيرى سي-تائی نے محبراکر بس کو محوراکہ وہ کمال بیج میں ٹیک کر سب كادهميان اسيدكي طرف دلار بي تحييس ان كابتابتايا

و چلو کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ مرمارا نقصان ہوا ے اوحق او بنا ہے نال سب کے کمرے ویکھنا کھرکے افراد کے بعد ہی ملازمہ کی باری آئے گی۔ کاشان کے ابو آپ اور سبین نوبه کا کمره دیمیرلویس اور چھوٹی (چچی) كاشان اور سين كے كمرے وكي ليتے ہيں۔ آب اور عطیہ باقی جگہیں دیکھ لو۔" مائی نے منت میں تفتیثی پروگرام تفکیل دیا۔

تايالمجه ججك رييض مرسين باتد بكز كرابوكو نوبد کے مرے میں کے گئان کے جاتے ہی باقی سب مطلوبہ ہدف کی تلاش کو چل دید نویہ مرے مرے

ودكاشان كے ابو ... غضب ہو كيا ... ہم برياد ہو سكتے ارے لٹ محے ہم۔" لما کری ہے اچھل کر کھڑے ہو گئے جب کیہ باقی سب لوگ تھبرا کریٹائی کی اس آہو زاري كامتن فيحضني كوشش كرت كك «کیاہوا ہے۔ کچھ بتاؤں کی جھی یا ایسے ہی فضول میں بولے چلے جاؤگ۔" تایا ہے حد تھراکربولے

و کاشان کے ابو کسی و سمن نے وار کر دیا آپ نے جو روبے میرے پاس رکھوائے تھے وہ مجمی غائب ہیں اور سین کے لیے جو پرانے زبوریائش کرا کے رکھے تے جو بھاری والا سیف تھا وہ بھی روبوں کے ساتھ غائب ب اورتواور بالابھی ویسے کاویسائی لگاہوا تعاجیے میں نے لگایا تھا۔ ساری الماری کیا سارا کمرہ جھان مارا ہے عرسمجھ میں نہیں آرہاکہ زمین کھا گئی اسان نکل كيارويد اور زيور .... "اب كے الى دور امند ير وال

و کیا ہو کیا ہے بھابھی! وہیں کمیں ہوں سے اور كهال جاسكتے ہیں۔ " مجمع واستھتے ہوئے بولیں تایا بغیر کھے کے تیزی سے اینے کمرے کی طرف بردہ کئے جب کہ کاشان اور چیا بھی تایا کے پیچھے چلے گئے۔ چند محول میں ہی سب آیک بار پھر تایا کے کمرے میں

Section

"نوبه تهيس مل نے زيورات رکھنے كود يے تھے تب پے رکھ رکھے تھے تم نے "اجالک آئی نے ديدواز عس سے جھائلى نوب كو مخاطب كيا جو كن من لقى جب بيه فضيحته الما تفاقه شور شراياس كريمال تك آئي تھي۔

"بب ... بانس الى من في ومرف زيور ركم تے اور پر الماری بند کرے واپس آئی تھی۔"سب

159

ایک ایک ایک این ماری بات کلیتر ہوگئی تقی اس کے دہن میں توریہ نے جو داؤ اسید پر جلایا تھا تاتی نے اس کا استعمال کر کے توریہ کا ہا صاف کر دیا تھا بس طریقہ کار میں ذرا فرق تھا۔ میں ذرا فرق تھا۔ دو حمد بیں ذرا بھی شرم نہیں آئی نوبیہ! کتنی محبت '

وو تنهيس درا بھي شرم نهيں آئي نوبيه! کتنی محبت' عزت لمي تنهيس اس گھرسے اور تم نے اس ميں نقب انگالي۔ اب کون بيا ہنا پيند کرے گا تنهيں۔ "

"میں میں شادی کروں گانوبیہ ہے۔" پھیھوکے شعلہ اسکتے الفاظ کے بعد بیہ الفاظ اسید کے منہ ہے نکل کرمب کوشاکڈ کر گئے۔

ودبوندچور كاكواه كره كث..." مانى اونجى آوازيس

ہر بہوائیں۔ " تو میاں ابھی کے ابھی اس کو لے کے بھوٹ لو اس کھرسے تعمیراً کھر ہے یہ کوئی سنٹرل جیل نہیں ہے جدھر ہر قسم کے چورا چکوں کو بناہ بھی کمتی رہے روٹی پائی بھی ۔۔۔ میں اب آیک منٹ نہیں رکھنے والی اس کو

" جی بہت بہتر۔ اٹھو نوبی۔ امید کانی ہے کہ زندگی کے اس سبق نے تنہیں وہ سب شکھادیا ہو گاجو میں نجانے کب سے تنہیں سمجھانے کی کوشش کررہا تھا۔ "نوبیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔

"المحونوبيد ميرك ساتھ جلو! بهاري اب اس كمريس كوئى جكه نييں ہے۔

آپ کو بھی یا د نہیں روسکا کہ کاشان کے علاوہ بھی
آپ کا ایک بیٹا ہے اور میں بھی بیبات بھول ہی نہیں
سکا کہ آپ میرے باپ ہیں میں اس گھرسے آپ کی
مرضی سے جارہا ہوں کہ آپ نے علم روا ہے۔ اور
بھے بقین ہے کہ آپ کی آ کھوں پر بند معی پر کمانی اور
شکوک کی ٹی جب انزے گی تو آپ بہت بچھتا میں
سے اور میں تب بھی آپ کا بیٹائی رہوں گا اور تب بھی
آپ کا کما کیا تھم سر آ کھوں پر ہو گا میرے لیے۔
اس نے سکتی ہوئی نویہ کا ہاتھ گزار کیا ہے سامنے آ
کرکماانہوں نے جوابا سمنہ بھیرلیا تھا۔
کرکماانہوں نے جوابا سمنہ بھیرلیا تھا۔

باتى تغاله "المارى \_\_ دىكىس ئالى لىلى تى \_\_ تائى كىتى بىر كريس نيس"نويات آكى بات كمنامشكل مو كياس نے جيوں سے روتے ہوئے الل جي كو تاكى كا فكمتايا اسد نب مدكري تظراس بروالي-"بيدىكىسى بىرمىلدىيا باس الركى في مارى عمر بم کی ریاضت کا اینے ہی کھرائیے ہی بھن کے زیور اور رویوں پر ہاتھ صاف کرلیا۔ پوچیس اس سے کب اے میں نے باپ کی اور اس کی تاکی نے اے مال کی کی محسوس ہونے دی۔اپنے بچوب سے برم کر جالا خيال ركمادومن يمل تك يس اس نيك بخت كيات ر بچیتارہاتھا 'شرمندہ ہورہاتھا جو اس نے اس رفتک اركى مى مرابىيى نے خوديد باس كے بيد كے بیچے سے اور زبورات اس كے كيروں كے بيك ے سین نے نکالے ہیں۔"نوب کا چروسفید بر کیاوہ میمٹی پھٹی نگاہوں سے ملیا کودیکھنے لکی جواس کی طرف اشارے کر کرکے ہائیں کیا گیا کم دے تھے۔ اب سب لوگ بی شور س کردیاں آ مجئے تھے۔ اسدے چرے پر سجیدگی بعری رنجیدگی کاشان کائی اور سین کے چرے پر اطمین جبکہ باقی سب کے چروں پر رہنے و ملال کی کیفیت سے ۔ توبید کی جسے کاٹولولو

سنیں وآلی کیفیت تھی نبان کچھ کھنے کی کو تحش میں پھرا گئے۔ ''کیوں نامراد؟ ہے کیا تھٹیا حرکت کی تونے؟''الل تریک تھے۔ اسلم

بی کے بھی توربدل گئے۔ ''اہل جی۔ مسم لے لیس میں نے پچھے نمیں کیا۔'' بلا خرب کلا کراس نے کما۔

بر رہیں کے ابھی۔
''فون ملائیں ذرااس کے بپ کو ابھی کے ابھی۔
میں تو نہیں رکھنے والی اس لڑکی کو ایک منٹ بھی مزید
یہاں بہو بتاتا تو دور کی بات ہے ارے کس کس چیز کی
رکھوائی کرتی بھموں کی لے جائے ابنی چور اوالد کو جس
نے لحاظ نہیں کیا استے سالوں کی تحت کا 'محبت کا '
خدمت کا جس تھائی میں کھایا اس جس چھید کیا۔ ''جسید
خدمت کا جس تھائی میں کھایا اس جسید کیا۔ ''جسید

لمبتدكون 160 نوبر 2015



ئى روكى اجب اس نے لويد كوائے سامنے التر جوڑتے ديكھا۔

" بھے معاف کردو اسد! میں بیشہ تم سے اوتی
ری- تہیں ہے درا بھتی ری- تہیں آبائی نظر
سے کرانے کے لیے بہت سے جھوٹ بھی بولے
کونکہ میں نے بیشہ آلئ کی نظر سے تہیں دیکھا تھا۔
آج انبی لوگوں نے میرے دجود کو شکے سے بھی ہاکا کر
دیا۔" وہ دورد کر معانی آنگ ری تھی۔ "تم یقین کو
اسید میں جھڑالو ہوں۔ بدتمیز بھی ہوں۔ اپنی جگہ
بتانے کے لیے اوردد سرے کی خوشنودی حاصل کرنے
بتانے کے لیے میں نے بہت بار جھوٹ بولے ہے شار
بھڑنے بھی کردائے کہ اس سے جھے بجیب ہی خوشی
طاکرتی تھی گرہ وہ دہ کرک گئی۔ مرمی چور نہیں
طاکرتی تھی گرہ وہ دہ کرک گئی۔ مرمی چور نہیں

"میں جانیا ہوں تم نہ بھی بناؤ تمہاری زندگی اور فطرت کے ان کوشوں سے بھی واقف ہوں میں بین سے تمہیں بھی ابھی آگلی حاصل نہیں ہے۔"اس نے نری سے اس کے آنسوانی انگلیوں کی پوروں پر

و جہیں میں زعری شال ہونا تھا اس لے قدرت نے بہت پہلے ہے ول کائی کونا تہارے کے خرم رکھا، جہیں یادہو گامیں بھی جہیں پر اجعلا کہتا تھا۔ دہنے کو کہتا تھا تو بھول اس میں ہر گردیجی نہیں رہے کہتا تھا تو بھے ان سب میں ہر گردیجی نہیں میں گرد جانے تھا تو بھے ان سب میں ہر گردیجی نہیں میں گرد جانے تھا تو بھول کے انھول میں صابح کر رہی کوئا بھو کو دو سرول کے ہاتھول میں صابح کر رہی کوئا ہو تھوں کی قانوں میں صابح کر رہی دو بھول کی انھول میں صابح کر رہی ہوئے ہوئے ہوئے کہ انہوں میں صابح کر رہی ہوئے ہوئے ہوئے کہ بھول میں صابح کر رہی دو بھول کی انہوں میں صابح کر رہی ہو رہیں ہو کو تکہ تہیں چور ہیں ہو کو تکہ تہیں ہو کے بغیر بائی کے پاس کوئی اور آپٹن تھائی نہیں اپنے کی ذعری ہے آف کوئی اور آپٹن تھائی نہیں اپنے کا دول میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا دون والی وہ ساری تفتیو اسے سادی جو انقاق سے اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا دون والی وہ ساری تفتیو اسے سادی جو انقاق سے اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بی اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بیں اس کا کانوں میں بڑی تھی۔ تو بید منہ کھولے بیں اس کا

اور کما جائے زمانے بھر کے آوارہ چور اور اب اپنے جیسی ایک اور بھی مل می ہے۔ مل بیٹھیں سے جب دیوانے دو۔ " مائی نے غلط محاورہ استعمال کر کے چک دیوانے دو۔ " مائی نے غلط محاورہ استعمال کر کے چک کر کما اسید ہے ساختہ مسکرا دیا حالاتکہ ہیہ وقت مسکرا دیا حالاتکہ ہیہ وقت مسکرا نے کانہیں تھا۔

"ال جی میں نے ایک بار پہلے بھی کما تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ میں غلط نہیں تھا بس آپ لوگوں کے دیکھنے اور پر کھنے کا انداز ہی غلط تھا میری جیت ان شاء اللہ وقت ثابت کرے گا۔" اس نے امال جی کے سامنے رک کر کہا اور خالی الذہنی کی کیفیت میں موجود نوبیہ کو تھسیٹما وہاں سے چلا کیا تھا۔

وہ اسے فوزیہ کے کھرلے آیا تھا اس کی وہ کولیک جس کا ایک فون من کر نوبیہ نے نہ مرف اپی طرف ے بہت کھ افذ کیا تھا بلکہ غلط سلط انداز میں اس فون کال کو ہوا بھی دی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی مخفرا" ساری صورت حال بتا کراس نے ہے اور نوبیے کے فوری نکاح کا بندوبست کیا تھا۔ پھر شام كواس كے سارے حقوق اسے نام كروا كے وہ اے اليخاس فليد ميس لي كر آياجوأس في وسال يمل الساط يربك كروايا تفا أكرجه فليك مين ابعي صرف كزار ك لأن ي سامان تفاسطلب اس كافليث أيك فیلی کا گھر نہیں بلکہ ایک چھڑے چھانٹ کا پروابندے کی عارضی رہائش گاہ کی منہ بولتی تصویر مفالے نویہ جیسے کسی خواب کی سی کیفیت میں تھی۔اسیدنے اسے كرى ير بخمايا اور خود جاكر جلدى سے جائے كے وو كب بناكرك آيا- مراس دروازے من ي جمعناكما كررك جاتا يراوه أيك بار جرندرو شور س روت من معوف می ایک مری سالس اس سے سینے سے ب

بالمركون 16**1** نوبر 2015





میزان کے سوال پر آیا چوتک کے۔
"اللہ تعالی کے بعد اسے ابو کا اہل ہی کا اور ہمر
ہائیڈ کا 'اسٹرائنڈ میری زندگی کا ایسا کردار جنہوں نے
ہائیڈ کا 'اسٹرائنڈ میری زندگی کا ایسا کردار جنہوں نے
ہائیڈ کا 'اسٹرائنڈ میری کرکے دی۔ تقییک یو 'المال ہی '
ابوجی اور ہاسٹرائنڈ ۔۔۔ " بائی بھی بایا کے ساتھ ہی
سشرر بیٹی اس شاندار محص کود کیے رہی تھیں جو
انہی سے مخاطب تھا" ہاسٹرائنڈ "کا خطاب اس نے
ہائی سے مخاطب تھا" ہاسٹرائنڈ "کا خطاب اس نے
ہائی سے مخاطب تھا" ہاسٹرائنڈ "کا خطاب اس نے
ہائی سے مخاطب تھا" ہاسٹرائنڈ "کا خطاب اس نے
ہائی سے مخاطب تھا" ہاسٹرائنڈ "کا خطاب اس نے
ہائی اور سازشی کا روائیوں 'ھی سو پھو پھو اور فرحان
انہوں نے سین کو بیا ہاتھا۔ مروہ ابنی ماں کا پر تو تھی
ہائی اور سازشی کا روائیوں 'ھی سو پھو پھو اور فرحان
انہوں نے سین کو بیا ہاتھا۔ مروہ ابنی ماں کا پر تو تھی
ہائی میں ورکرز کی ہڑ بال پر کاشان کی سپروائزر سے
ہائی میں ورکرز کی ہڑ بال پر کاشان کی سپروائزر سے
ہائی میں ورکرز کی ہڑ بال پر کاشان کی سپروائزر سے
ہائی میں ورکرز کی ہڑ بال پر کاشان کی سپروائزر سے

الزجمان الاسلام المال المستحد المستحد المنافية المراشي دنول المنس مين ودكرزي بزيال بركاشان كي سروائزر سے الزائي اس حد بحد بر من بر اگرائي اس حد بحد بر من المال كي سروائزر سے الزائي اس حد بحد بر من كي اس فير روالور تكال كراس من الحد بحي غير قانوني كي من الحد بحي الحد بالحد المال كي من الحد بحي بحر الحد بالحد بالحد بالحد بحي بحر الحد بالحد بالحد بالحد بحي بو من الحد بالحد بالحد

آئی نے بو کھا ہے میں مزید غضب یہ کیا تھا کہ توبیہ کے ابو کاطویل عرصہ بعد دابطہ کرنے برغصے میں انہیں اساقہ کھرے ہیں انہیں ساتھ کھرے ہیں جان کی بٹی اسید کے ساتھ کھرے ہیں جان کی سے ان کے منہ پر کالک مل کرسو آئندہ اپنی بھی کا بوچھنے کے لیے مت فون کرس ساتھ کہ دی ہیں بھا بھی ۔۔۔ ایم جنسی میں تکٹ کٹا کر کہہ دی ہیں بھا بھی ۔۔۔ ایم جنسی میں تکٹ کٹا کر فورا "پاکستان پنچے ہے۔ آیا ' ان اس روز کاشان کو فورا "پاکستان پنچے ہے۔ آیا ' ان اس روز کاشان کو جیل طفے گئے تھے۔ بھا آفس جبکہ چی بازار می تھیں میں جنہوں نے رورو کر بیٹے کو ساری میں جنہوں نے رورو کر بیٹے کو ساری بات کہ سنائی تھی۔۔ بات کی تھی۔۔ بات کی تھی۔۔ بات کہ سنائی تھی۔۔ بات کہ تھی۔۔ بات کہ تھی۔۔ بات کی تھی۔۔ بات کہ تھی۔۔ بات کی تھی۔۔ بات کی تھی۔۔ بات کہ تھی۔۔ بات کی تھی۔۔

چرود یکھتی رہ می۔ اس نے ان سب سے الیے کیا ہے۔
میں کیا تعااور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔
"اسید ہم نے جھے معاف کردیا تاں؟" وہ جھجک
کردولی کہ اس بل اسے احساس ہواکہ وہ اس کے ساتھ
کیسی ناذک ڈور سے بند میں ہے۔
"نہ کر آتو شاید تم اس وقت میرے ذاتی کھر میں
میری ذاتی ہوی کی حیثیت سے نہ جیٹھی ہو تیں۔" وہ

میری ذاتی بیوی کی حیثیت سے نہ بینجی ہو تیں۔" وہ شرارتی ہوا "نویہ نے بے حد حرت سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا کہ کیونکہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھنااس کے لیے ایک خوب صورت اور عجیب تجربہ تھا۔ وی ایک خوب صورت اور عجیب تجربہ تھا۔

"كيابات ب جبت خوب صورت لك ربابول كيا؟ ك نك اس و يمضة پاكروه أيك بار پر شرار في بوا نويه كربرط كر نظر چمكا كئي-

اسد نے اے اسکے دان نہ صرف کیا ہیں کروا ویا تھا۔ "زیرگی کے کسی مواز رہیں تہمیں اجر منول کی تھا۔ "زیرگی کے کسی مواز رہیں تہمیں اجر منول کی کسی اور منول کی حب بھی انہیں اپنی علی کا حساس ہوتو صرف علی کا حساس ہوتو موں کہ اس احت ہوں کی تھی ۔ "اس احت ہوں ہوں کی تھی اس احت ہوں ہوں کو المنا ہوں احت ہوں ہوں کی تھی اس کو لیفین ہو چلا تھا کہ وہ بچ ہی کہ تا تھا۔ اس انہوں سے احت ہوں ہو چلا تھا کہ وہ بچ ہی کہتا تھا۔ اس انہوں سے جس تظریف دیا تھا۔ اس انہوں سے جس تظریف دیکھا تھا است وہ این تکل ہی غلا تھا۔

000

جھے کاندھوں والے تایا سامنے اسکرین پر نظر آئے اسید کو دیکھ رہے تھے جس کو کسی پروگرام میں بطور مہمان بلایا کمیا تھا کہ اس نے مجھلے دنوں ایسے ایسے کرائمز کا پردہ فاش کیا تھا جن پر بوے بردے لوگ بھی ہاتھ ڈاکنے سے ڈرتے تھے۔ ہاتھ ڈاکنے سے ڈرتے تھے۔ " آپ کی کامیابی کے چیھے کس کا ہاتھ ہے ؟"

لبنار **کرن 162 نوب**ر 2015



میں۔"وہ کرب سے بو<del>الے اس</del>ے Paksociety.com for سے باہر آئی تھی الید کانے معافی آئی تائی کو دیکھ کر میں۔ "وہ کرب سے بو<del>الے تھے Paksociety.com for سے باہر آئی تھی الید کانے معافی آئی تائی کو دیکھ کے دو</del>

وہ تمام انت بحرے بل آکھوں کے سامنے آگئے جو اسے اب بھی بھی کیعار رت جگاکرنے پر مجبور کردیے خم

"ارے اسٹر بائز ... گناہ گار مت کریں پلیز ...
آپ نے جو بھی سمجھا ہو جھے محری نے آپ کو اپنی
مال ہی جانا اور سمجھا اس لیے بھی پلٹ کر شکوہ نہیں
کیا۔" اسید نے آئی کے جڑے ہاتھ تھام کر کہاا اب
آیا اور آئی نوب کی طرف آئے تھے اس نے صرف
ایک بل اسید کے جڑے کو دیکھا تھا پھراس کی آٹھ کا
مرم سااشاں اسے بھی آئی کے بندھے ہاتھ کھو لئے پر
مرم سااشاں اسے بھی آئی کے بندھے ہاتھ کھو لئے پر

بجور کیا ہے گلے لگتے ہی دہ روتی گئی اور شکوے بھی کرتی گئی بلا آخر اسید نے اسے پایا سے الگ کیا تھا۔ لمحوں میں ہی دلوں کی کدور تیں دخل کر مطلع صاف

## Telecolowed From Palæeded From

| سرورق کی شخصیت                          |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| سياعلي                                  | اول             |
| ۔۔۔۔۔ روز بیوٹی پارلر<br>۔۔۔۔۔۔ موی رضا | مياب<br>ووكراني |

اس کاچھوٹاسا کھراس کی چھوٹی ہی جنت تھا۔ اب
وہ آئی کے رخم و کرم پر پلنے والی نوبیہ نہیں تھی۔ نوبیہ
اسید تھی۔ مشہور صلیب ٹی اسید کی ہوئی اس کا پہلا
سسٹر کھل ہو چکا تھا۔ فوزیہ سے اس کی کی دوسی ہو گئی
تھی وہ تعلیمی سلسلہ جو اس نے اسید کے کہنے پر اس
شوق اور لگن شامل تھی۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر اوا
شوق اور لگن شامل تھی۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر اوا
تھا وہ اپنے بہنے دن یاد کرتی تو بھی اپنی بے وقوفیوں پر
تھا وہ اپنے بہنے دن یاد کرتی تو بھی اپنی بے وقوفیوں پر
تھا وہ اپنی تاعاقبت اندیشیوں پر مجموع شمال کی
کے لیوں کو چھو جاتی ہیہ طے تھا کہ اسے ہرقدم پر اپنے
سے لیوں کو چھو جاتی ہیہ طے تھا کہ اسے ہرقدم پر اپنے
سے اس کا محرادا کرنا تھا۔
سے بادی کرادا کرنا تھا۔

اس روزسنڈے تھااس کے انسٹی ٹیوٹ سے چھٹی تھی۔ اسید نے بھی شام کو پروگرام کرنا تھا سووہ اس کا فراکٹی ناشتا بنائے کئی میں تھسی ہوئی تھی اسید نے اسے تمام ضروریات زندگی سیاکی تھیں اس نے مکان کوائی ملاحیتوں سے کھرینا دیا تفا۔ اب محبت 'اعتبار اور باہمی ہم آہنگی کے سفرپر وہ دونوں قدم سے قدم ملاکر چل رہے تھے۔

چل رہے تھے۔ ور بیل کی آواز س کراسید نے فی وی کی آواز ہلکی کی آیک نظر سامنے کچن میں کام کرتی نوبیہ پر ڈالی اور جا کر دروازہ کھولا اور ساکت رہ کیا۔ نوبیہ کے ابو۔ آئی ۔۔ آیا چچا' چی اور تو اور عطیہ کاسمارا لیے امال جی بھی تھے۔

"اسداندر بھی نہیں آنے وہے؟"الی جی مسکرا کربولیں۔ "نہیں امال جی اید اس کا حق بنتا ہے کہ یہ جمیں وکھے ارکر نکال باہر کرے۔" تایانے گلو کیر لیجے میں

"ارے کیا کرتے ہیں ابو آپ آئیں۔ آجائیں اے کا اپنائی کمرے وہ کو کھلا کر چھے ہٹا۔ نوب میں کچن

ابنار**کرن 163 ا**ومبر 2015



نويها وراشخرى قييطه

تیزی ہے اس سے بے تکلف ہوئی تھی۔اس میں صاف کوئی اور ب باکی تھی۔ بہت آرام سے ہریات كريتى بىلى الاقات من بى اس خايل ال کے گاوں آنے کی بات کی سخی بعقل اس کے ایک ک طرح اسے بھی سوشل ورک سے دلچیں ہے۔ حالا تک است دوردور تك سوشل ورك سيواسط ميس تقل این علاوہ یہ کسی کواہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوران تعلیم اے سب دوستوں میں تملیاں ربے كاجنون تعااس كى كارى ورينك مسكى يراعدد اشياكا استعل فراغدلى سے پيے كا استعل اس كامنه بولتا ثبوت تقاراس کے قریبی دوست اس بات سے آگاہ ہوجاتے کہ وہ گاؤں میں عام لوگوں کی بھلائی کے ليے کو راجيت شوع كرتے كى باواس كاياليث یہ ضرور خران ہوتے ملک ایک کی قربت حاصل مرت اس كے ساتھ زيادہ سے زيادہ وقت كزارتے مركيه والمجيم بمي كرعتي تمي اسے ایسالگ رہاتھا جیسے مل کی بات کرنے کے لیے اس كياس وقت كم بهدو كزرت وقت كى جير رفاری سے خانف می اس کے مل جذب اس ک نگاہوں سے جھلکنے لکے تقد ملک ایک نے سرجھنگ كرجياس كى طرف سي وهمان مثلاً-

الرقم سال الك ايب ك ساته اس ى جاكير ویکھنے جاری محق- گاڑی نمروالی سروک کے ساتھ ساته بموار دفارے دو زربی تھی۔ کھلے شیشے ہوا کے معنڈے جھونے رنم کے بالوں کے ساتھ چھیڑ چا و کرد ہے تھے۔ اس کے بال باربار او کرا یک کے كدم ي الراري من الركدى ی موری می-ایب ی توجه درائیونک ی طرف ی- رغم سال نے دھیرے سے ہاتھ برما کرمیوزک پلیئر آن کردیا۔ تب ایک چونک کر اس کی طرف متوجه موا وود مرس سے مسراوی بن يوجع ميرانامي رسمول كوركه كرير جار قدم بس جار قدم جل دونال بن چھ کے ہاتھوں میں اٹھ لیے عارقدم بس عارقدم جل و بل ساتھ میرے رنم الشيئرتك ولل يهج ايبك كے مضبوط مردان ہاتھوں کود مجھے جارہی تھی۔اس کی نظروں سے ار تکاز

لبنار **كون (164) نوبر 2015** 



سى-ايبكاوروه دولول اس وقت كھيتول كےدرميان ین بگذیدی سے کزررہے تصدایک اپنی جکه رک والسي كوبراتو تنيس لكا-"رتم في ال كي خامو هي ہے چھافذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ومسل میں میں نے زیان کے رویے سے اندازہ لكايا كركم اس آب كولى ديجي لميس ب-"رتم

زمان کو اعتراض تو تهیں ہوتا ' آخر کو آپ کی نئی نئی شادی ہے۔ "اس نے کرید جاری رکھی۔ "نہیں نیان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔" ایبک مند نے مختصرا سبواب دیا۔ ورجھے کئی بار قبل ہوا ہے کہ آپ دونوں میں دی۔وہ ای بات کا تاثر اس کے چرے یہ ویکھناچاہ رہی



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

نے معاف کوئی سے کما۔ ایک کاول کو بھرکے لیے سکڑا۔ استے برے حالات ہو کئے تھے کہ ان دونوں کے در میان جو سرد خلیج حائل ہو گئی تھی۔ اجنبی نوار دلڑی کتنی جلدی سی کہ تک پہنچ گئی تھی۔ رنم کا ملک محل سے کوئی تعلق نہیں تھا اسے آئے ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا اور۔۔۔

مرف چند دنوں میں ان دونوں کے بابین تعلقات کی نوعیت سے دانف ہوگئی تھی۔ ایک اب آگے برم کیا تھا۔ اس کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ رنم کے اندازے بالکل درست تھے۔ وہ سرمستی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عین اس کے پیچھے پیچھے چلی ربی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جسے دقت ہوا سائنیں میں ہو آنکھیں بند کیے خود فراموشی کے پیچھے پیچھے چل ایک اس کے سوالوں اور اندازوں کی درستی سے خانف ہورہا تھا۔ اس لیے جیز قدموں سے آگے برجھ خانف ہورہا تھا۔ اس لیے جیز قدموں سے آگے برجھ

میل پہ بہت ہے ہیے نہیا کے ایک اور رنم

سال اسکول کی تغیر اور دیگر پر اجیکٹ کے بارے میں

باتیں کررہ خص ایک کے اتھ میں پین تعاق اسے

بالے کے لیے ہیے نہ نشائدی کردہا تھا۔ ایک اور وہ

برنیوم کی ممک رنم بردی وضاحت کے ساتھ محسوس

برنیوم کی ممک رنم بردی وضاحت کے ساتھ محسوس

برنیوم کی ممک رنم بردی وضاحت کے ساتھ محسوس

برنیوم کی ممک رنم بردی وضاحت کے ساتھ محسوس

برنیوم کی ممک رنم بردی وضاحت کے ساتھ محسوس

برنیوم کی ممک رنم بردی وضاحت کے ساتھ محسوس

مرنی میں محس اس کی توجہ ایک کی بتائی جانے والی

مرنی متوجہ محس نیان تین چار بار وہاں سے کرری

اس طرف میں آئی۔ وہاں آیک اور رنم کے علاوہ

کوئی بھی نمیں تھا۔ نیان خود کو معموف رکھنے کے لیے

کوئی بھی نمیں تھا۔ نیان خود کو معموف رکھنے کے لیے

کوئی بھی نمیں تھا۔ نیان خود کو معموف رکھنے کے لیے

کوئی بھی نمیں تھا۔ نیان خود کو معموف رکھنے کے دیکانی

قریب تھا۔ زیان کو کچن میں سے تھوڑی در ہوئی تھی کہ دہاں سے ندر ندر سے مدنے کی آواز آنے کی سوفھد یہ آواز زیان کی مقی-ایب نے محسوس کرلیا تعلاوہ اور رنم ایک ساتھ دہاں پنچے تھے۔ کھریس کام کرنے والي ديكر ملانياكس بحى صورت حل سے الكاه موتے بر بعالی بعالی آئیں پر ایک نے سب کووہاں سے مثاریا۔ رنم نے معنی خیز نگاہوں سے ایک کی سمت دیکھا۔ زیان کی نظربہت حساس محمی اور اہمی تو دیسے بھی اس كى سب حسيات ان دونول كى طرف متوجه محى يكن میں آگراس نے سزی کانعے کی کوشش کی تھی۔ وهیان سارا ایک اور رخم کی طرف تقااس کے سیزی كانت كافتاس كالقيد جمري ساجعافاساكرا ك لك كيا تفارس سے بھل بھل خون بهدريا تفا۔ اس بستے خون کو دیکھ کردہ ندر ندر سے مدر ہی تھی۔ ايبك كويملے فعد آيا براس كے باتھ سے بہتے خون كو و كيد كرد صيمار عميا- افيثال بيلم بحي دبال بيني في تحسي-وه زیان په خفا موری تحسی-اس کاروناد حوناای طرح جاري وسارى نقل

الیک نہ تو اس کے قریب کیانہ کی ہدردی کا اظہار کیاب دیو کرلیٹ کیا۔ وہ چرے رئم اور پیرز کے ساتھ معرف عمل ملے نیان ہاتھ یہ بیند ہے کہ اگر اس کے ساتھ معرف علی مقال میں اس کے ساتھ معرف میں جاتھ ہے کہ لیٹی تھی۔ سلمی نے تھی ہودین می سے خون صاف کر کے اس کے الی میں تجری طرح اتری تھی۔ ادپر سے ایک کا رویہ وہ بولنا چاہ رہی تھی، ادپر کا چاہ رہی تھی، ادپر کے سامنے اپنی زبان کھولے وہ اتنا زیرک باشعور اور کے سامنے اپنی زبان کھولے وہ اتنا زیرک باشعور اور سمجھد ارہے اس کی ذرا سی حرکت اور باثر ات سے می سامنے اپنی زبان کھولے وہ اتنا زیرک باشعور اور سمجھد ارہے اس کی ذرا سی حرکت اور باثر ات سے می اس کے محسوسات کی متہ تک پنچ جا آ ہے پھراس بار وہ کی کوشش کر رہی ہے بلاہے جو ایک پہر تا بار ہے۔ اور رہم سال جائے کیا اس کے محسوسات کی متہ تک پنچ جا آ ہے پھراس بار سے میاس رہی ہے۔ اس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پہر تا باس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پہر تا باس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پہر تا باس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پر تا باس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پر تا باس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پر تا باس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پر تا بیاب کی درا سے کا کمرین بیٹے کرا ہے۔ اس کے کمرین بیٹے کرا ہے بلاہے جو ایک پر تا بیاب کی درا ہی ہے۔ اس کے کمرین بیٹے کرا ہے

ابنار کون 160 أوجر 2015



لروائ بغيريمان قدم ميس ركه سكتا تفا-اب وباب کی طرف سے کوئی خونگ نہ تھا۔ بوا کو زیان کی باد ستاری تھی۔ زریبہ بیلم سے اجازت کے کروہ نواز کے ساتھ یمال تک چیجی تھیں۔

عندده بواسے برسول بعد ملی تھیں۔ دونوں کھل مل كرباتين كررى تحييب ذيان كي خوشي ويكصفوالي تفي وہ بواکوانے کھرلے آئی انہیں سب سے ملوایا۔ایب زیان کے شوہر کی حیثیت سے ملا انہوں نے کمری تگاہ ے اسے دیکھا مجردعاتیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوا زیان کے بارے میں گزرے کموں کا احوال بتاری تھیں جس میں تعریفی پہلو نمایاں تھا۔ رغم غور ہے ان كا جائزه كے ربى تھي-واضح طوريداسے زيان كى بوا بند میں آئی تھیں کیونکہ انہوں نے بی زیان کوبالا بوسا تفاوہ اس کی زندگی کے اتارچ ماؤے واقف میں۔جومنصوبہ وہاب کی آمدے اس نے تیار کیا تھا بوائے منظرعام پر آنے کے بعد اس منصوبے کی تاکامی كالمكان تفاليكن رسك تو برحال مي ليها تفا-افشال بیلم بواکی باتیں بہت دلچی سے س رہی

وجتی سی تھی نیان۔ میں اسے تیار کرکے اسکول بھیجا کرتی تھی۔"بوانے ہاتھ سے زیان کا سائز بتایا تو ايك كالول يه مسكرابث أكئ-"روها ألى من بهت تیز تھی میری بی - ذرا سا دھیان دینے سے ہی اجھے

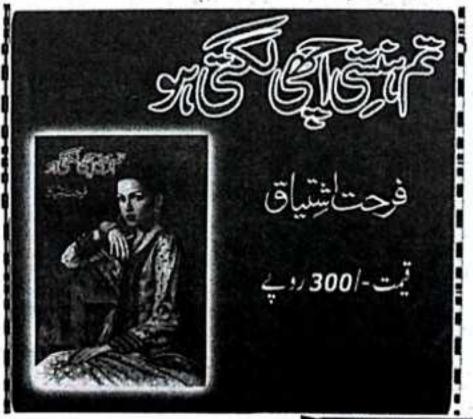

جلانے کی کوشش کررہی ہے۔ وہ ہوتی کون ہے۔ ذیان روتے روتے خودے اور بی تھی۔ اس کی مخصوص حس نے رخم سال کے بارے میں مخصوص اشاره دے دیا تھا۔ پر وہ جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کررہی تھی اسے خود سے اقرار کرتے ہوئے خوف محسوس مورہا تھا۔ایے مانے میں اقبول كرفي مي عود كوستمجهاني مي محولي مشكل نهيس آتي اكروه رنم كى تكابول مين وى تحرير نه برده ليتى جواس

کے اپنے دل پہ لکھی تھی۔ رغم کی نگاہوں میں محبت

جيماطافت ورجذبه بوري آب و ماب سے چمك رہا

زمان كوابني آنكھوں پہ یقین نہ آرہاتھا كہ بوار حمت اس كيسامن بيتي بين- زنده سلامت جيتي جاكتي-زیان بھاگ کران سے لیٹی تھی۔انہیں چومتے ہوئے وه روت جاربي محى-

ریے جارہی تھی۔ دمبوا آپ کہاں چلی تھی تھیں میری شادی پہنے نہیں آئیں۔" وہ روتے روتے نروسے بن سے کویا ہوئی۔ بوائے لیے زیان کی شادی خوش کوار مربرائز

نواز انهيس ملك محل پنجاكروايس جاچكاتها-نيان جلد از جلد سب کھے جان لیتا جاہتی تھی۔ اس کے چرے یہ سی مسکراہث تھی۔عنیزہ ان سے بہاہ محبت اور احرام سے ملی تھیں۔ اب زیان انہیں تھیرے بیشی تھی۔ وہ محل نما گھردیکھ کر مرعوب ہورہی تھیں ہے بات ان کے لیے اطمینان کا باعث تھی كد ذيان اس محل نما كمرى الكدين مى بهوه وهل مين الله كى شكر كزار تحيي-

ماہنار **کون 167 نومبر** 2015



علم میں لاتا جابتا ہوں۔ آپ جھے ٹائم دیں میں ملنے حاضر موجاوس كا-"وه بهت منذب اندازي بات كرديا

اوکے وہاب کل کسی بھی وقت آجاؤ۔" ایبک نے بات کر کے فون بند کردیا۔ حو بلی سے جاتے وقت نینال نے بھی اس سے بات کی تھی اور کسی اجنبی نوجوان كى آمد كاذكر كيا تفاف كاؤس آيا تومصوفيات م اس غیراہم بات کو بھول بھال کیا۔ زیان کے سیل فون یہ اس کے سامنے ہی تو کال آئی تھی اس نے سے بغیر رابطه عى منقطع كرديا تفابعد من بمان سا المو مى تقی۔ جانے یہ وہاب نای مخص کون تھا اور کون سے حقائق اس کے علم میں لاتا جاہ رہاتھا۔ زیان کو عنیزہ چی كووه ليسي جانيا تفا-

فون سننے کے بعدوہ دوبارہ بوا کیاس آگر بیشانواس کا چرا سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کے باٹرات ے رنم کو اندازہ ہواکہ وہاب نے منصوبے کے پہلے مل كرويا ب- كيونكه زيان بمي وبال س اخم من متى سى بوا اس كى تعريفول كيديل بانده ربى هیں۔ رنم مل بی مل میں استنزابیہ مسترار ہی تھی۔ نیان کی کمائی کا بہت جلدی دی اینڈ ہونے والا تھا۔ وہاب آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف پرمیستا جارہا تعک وہاب اس کے لیے امراد تیسی تفاور نہ وہ مجمی بھی اینے نصوب يه عمل نه كرسكتي تقى-بوا رحت جوزيان كي تعریقیں کرے رغم کا مل جلا رہی محیس ان کا بھاتا يھوشنےوالا تھا۔

"ملک صاحب مجھے یہ آپ کے دوست کی بیٹی کچھ خاص بوند نمیں آئی ہے۔" ملک جما تکیرے کرد کیاف نمرلتی تھی۔ بمی اس نے جھے تک نہیں کیا۔ آج كل كى الركيون والي حيل فريب كازوانداز كيحد بمي نیں ہے میں بی مں بہت رشتے آئے میں بی ك الجمع الجمع كمرانول ب- لين اميرميال في كما وان اہمی ہیں کی بھی سیں ہوئی ہے میں اتن جلدی شادی سیس کروں گا۔ساتھ زیان کویردھنے کا بھی بہت شوق تقاله شادى كانام سنتي عصيم آجاتي شوركرتي كه ميس في شادى مليس كرنى-"يوا مسكرات موسة يارى ميس- نيان مركز نگاه موضوع مفتكوين مولى ی- رغم نے برداشت سیں ہورہا تھا۔ یہ بردھیا اپنی سادگی میں ہربات بتاتی جارہی تھی۔ اور پیک اسکول کی تعمیر کب تک عمل ہوگی؟" رنم

ایک کوایی طرف متوجه کرناهایا۔

وموسد "وعدم توجه سيولا - رغم في دواراانا سوال دہرایا۔ استے میں زیان کا سیل فون بجنے لگا۔ وہ اس كے سامنے تيبل پريزا موا تيا۔ اس نے ہاتھ بردها كرا تفايا \_وباب كى كال أربى تعى-ايك دم اس ك چرے کی رسمت بدلی اور اس نے کال منقطع کردی۔وہ پھر کال کررہا تھا۔ زیان نے سیل فون ہی آف کرویا۔ اس کی حالت بری موری محی-ده بماند کرے سب كورميان سے اٹھ آئى۔اب ايب كافون كرمانعا۔ وومعذرت كرك كالسنتيام أكيا

"مسٹرایب آپ کی وا نف نے توسیل فون آف كويا ب اس لي آب رابط كياب اس کے پہلے جملے نے ہی ایبک کو خلتے تو ہے یہ بتعاديا -وهاس كى بيوى كاذكر كرر بانقا-و کون ہوتم اور کال کرنے کا مقصد؟ "اس نے غصے يه قابوياكرمعندل اندازيس كما 'مغیں وہاب ہوں۔ آپ کے دولت خانے یہ پہلے

168 يومبر

# بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subjective

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



خواتین کے لیےخوبصورت تھنہ كى القيع كا كهرياس العسالت كالربيطيا كانياليديش قيت-/750 روك كراته كالإلان كالآب कीन स्थीक قيت-/250 روكي بالكل مفت حاصل كريل-آجى-/800روكىكائى آۋرادسال فرمائيى ـ اداره خواتين ڈائجسٹ كى طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول تيت-/300 روي فلخهجبين قيت-/400 رويے بذراجه واكم مكوات كالح

32216361: اردو بازان کرائی ۔ ون: 32216361

بمعى كمتى ب مجمع كاول دكھاؤتو بھى اسكول- مروقت اس کے پاس میکی رہتی ہے۔ ایک ایک بار بھی اس کے ساتھ ذیان کولے کر سیں کیا۔ وارے اس کے دل میں انسانیت کادردہے غربوں کے لیے کچھ کریا جاہتی ہے دہ تب ہی تو گاؤں آئی ہے"ملک جما تگیررسان سے بولے ورآب نہیں جانے ملک صاحب میں نے جو دیکھا اور محسوس کیاہے اس کی آ تھوں کارنگ وہ نہیں ہے جوعام عورت كامو ما ب-وه مار ايب مي كجهاور طرح کی دلچیں کے رہی ہے۔ صرف ایک ملاقات میں ہی اتن ہے تکلف ہوئی کہ یہاں ہارے کھر چہنے گئی۔ ملک ہے آپ کے دوست کی بیٹی ہے لیان جھے اس كے عادات واطوار كھ بھائے ميں ہيں۔ وارے تہمارا وہم ہوگائید کہ وہ ایب میں خاص دلچیں کے رہی ہے۔ وہ شادی شدہ بوی والا ہے۔ ملک جما تگیرچندال ان کی بات کواہمیت دینے کے کیے تيار ميس تصافشال بيم غصے ان كى طرف دكھ كرتى مول ميں ايب سے بات جاتا كرے اسے یماں ہے۔ شریس انسانیت کا در دجگائے اسے تک اور چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں کر۔"افشال بیٹم نے پہلی نظرمیں ہی رنم کو ناپند کردیا تھا۔ اس کا جدید اسانلش پهناوا انهين بالکل پندنهين آيا تفا- وه شکر كررى مخش كم معاذف الكاركرويا تفااورايك كى بار خود احمد سیال کی بیٹی با ہم جلی تھی۔ شکرہے ان تے وونول بعيني في محت من ورنه ملك جها تكير كواب ووست کی بنی بهت پیند تھی۔ ملك جما تكيركا خاندان روايات اوريراني بدرول كياسدارى كرفي والاخاندان تفا-نوجوان سل جديد قديم قدرون كامركب تقى إنهيس كملاؤلا ماحول اوربيا آزادی پند میں تھی۔ایامیں تفاکہ ان کے ہاں عورت کو کمتریا ہے زبان مخلوق سمجھا جا تا ہو۔ جائز حد میں ہر طرح کی آزادی دی تی تھی مربے باکی کو پسند میں کیا جاتا تھا۔ اور بیہ بے باکی رغم میں بدرجہ اتم

ابنار **کرن 169 نوبر** 2015

पत्रवरीका

خوشی سے اپنی مرصی سے سال سیس آئی ہے علام دنیا

نے ہمیں ایک د سرے سے الگ کردیا ہے۔ نیان کچھ ون اور دہاں رک جاتی تو ہم کورث میرج کرتے ار تك أيك موجات وه ميرى محبت ب من كتني مشكلات سے كزر كريمال تك پنجابول-ميريك خوشی کا پہلویہ ہے کہ زیان نے میری محبت کواب تک سينے سے لكا كرر كھا ہوا ہے۔ اس نے جھے بتايا ہے ك اس نے اپنی محبت اپناوجوداب تک سی کونسیں سونیا ہے۔ میں اس اعتاد کے سارے یمال تک پہنجا

ب میرے ساتھ کھ بھی کرسکتے ہیں۔ جابی او مجصد مفكوك كرنام اوكرك ذليل وخواركر كميمل سے نکال دیں عابی تو میری محبت میری جھولی میں وال كر جمع بامراد كرويس سب آپ يه ب مك ایکسے"وہ بات کے اختام پر اجانک اس کے پاول پ جمك كيا۔ اور اس كے دونوں ياؤں كار ليے ملك ایب بھونچکا ہو کراہے دیکھ رہا تھا۔اس نے بمشکل اسيناوس اسے چھڑائے وہاب كى اداكارى بے حد غضب كي اورجان دار تقى وحرد حرساتون أسان اس ك مرركر الفي الفي الفكومي وباب في جس طرف الماره كياتفا ملك البكب بخوبي اس كه ته تك يليج حياتفا\_

نیان نے پہلی رات ہی اتم توش والا ڈرامہ کرکے ايك كوخودس وورريخ يرمجبور كرديا تفا شاوى س اللے ای ده اس سے کترائی کترائی اور کرین ارائی - جیسے يه شادى اس كى مرمنى كي بغيرزبردسى مورى بيكويا اس کاچپ چپ رہنا مریزائی سے قریب نہ ہونا ب مجمد دہاب کی محبت کی وجہ سے تعلد اسے دہاب الصلف في الماس بات كاعلم نبيس تعاكد زيان من لك كل تك ميخي بيد كوياس كي سويلي

موجود تقی۔ وہ بغیرودیے کے سلیولیس ٹاپ میں ایب کے ساتھ محومتی پھرتی رات در تک اس کے پاس پاس بیٹی رہتی۔ان کے ہال کی عور تیں ایسی میں مقیل۔ خود زیان شادی سے پہلے ایک کے ساتھ کے دیے رہتی۔ انہوں نے مجمی اسے ایک کے ساتھ ہنتے بولتے نہیں دیکھا تھا۔وہ روایتی عورت کے نیوانی غرور ہے مالا مال تھی۔خود افشال بیلم بھی ایسی تھیں اس كيه رنم الليس ايك آنكه سيس بعالي تحى

وہاب کک ایبک کے سامنے ان کے ڈرا تھک روم میں موجود تھا۔ اس کے پاس تکلیف دو اعشاقات کا خزانه تعاـ

النویان اور میں شروع سے ہی ایک دو سرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دو سرے کود مکھ دیکھ کری رہے تے ہم۔ امیرخالو کی مرضی سے جارا رشتہ طے ہوا۔ سب کھ تھیک جل رہا تھا۔ نیان کے کر بجویش کرلینے کے بعد ہماری شاوی ہونی تھی۔ پر زرینہ خالہ کو کسی صورت ماري خوشي منظور سيس محي-انسيس شروع ہے ہی زیان سے جڑ تھی کیو تک وہ ان کی سو کن کی بین تھی۔ساری عمرانہوں نے زیان سے نفرت کی۔میری ای کو زیان پیند تھی۔ میں اسے اس نفریت بھربے ماحول سے نکالنا جابتا تھا۔ بظاہر خالہ نے بنسی خوشی سب تعل كرليا تعلد امير خالوك مرتيبي انهوب في میری اور زیان کی شادی کرنے سے انکار کردیا۔ انہیں خوف تفاکہ اس شادی کی صورت میں نیان کواس کے باب ك تركيم صدونا يدك كاكوتك من ف خالبہ کوصاف صاف کما تھا کہ میں زیان کے ساتھ مزید كوئى ناانعيافى برداشت نهيس كرول كا

میری محبت تو تسی اور کی ندجیت میں ہے۔ ہ

ن 170 كالوبر

التجائية انداز مين البيك احمان اور كرنات وباب نے التجائية انداز مين البيك كى سمت ديكھا۔ البيك نے فكست خوردہ آئكميں اس بي جماديں۔ فكست خوردہ آئكميں اس بي جماديں۔ "ميرى آمدى اطلاع كى كونہيں ہونى چاہيے۔" ويكون البيك بہلى باربولا۔

وزیان پاکل ہے۔ ایسا نہ ہو کچھ الٹاسیدھاکر بیٹھے۔ وہاب کی طرف سے بجیب جواب موصول ہوا۔ مرد بھی عورت یہ کھل کرانتہار نہیں کر افاص طور پر اس عورت یہ جو اس کی ہوی بھی ہو۔ اپنی شریک حیات کے بارے میں جھوئی بچی ذراس بات شریک حیات کے بارے میں جھوئی بچی ذراس بات اسے بدگمان کر سکتی ہے چاہے لیہ بھرکے لیے ہی سہی فو برگشتہ ضرور ہوتا ہے۔ تصدیق اور شخیق کی فرورت توبعد میں پرتی ہے پہلا مرحلہ شک اور بد کمانی مرورت توبعد میں پرتی ہے پہلا مرحلہ شک اور بد کمانی سے بچنے کا ہوتا ہے اور وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہی شکارنہ ہو۔ بھی شکارنہ ہو۔

ایک زیان ہے مجت کرتا تھا۔ اسے نکاح کے بندھن میں بائدھنے کے بعد ایک نے بہت سے خواب بھی آگھول میں سجالیے تھے۔ اور دہاب ان خواب بھی آگھول میں سجالیے تھے۔ اور دہاب ان خواب کو کرچی کرچی کرنے چلا آیا تھا۔ آئم توش والا تصدیمائے کا آئی محبت کو بھیانے کا موقعہ اور وقت دے رہا تھا' کا کہ وہ اس کے جذبوں کی سجائی ہے واقف ہو کرخود اپنی محبت کا قرار کرے اور اس کے بعد اس میں تبدیلی کا عمل شروع ہو کہا تھا۔ اس کی خاموثی ٹوٹ کئی تھی۔ اس نے ملک موس کو کو اپنا کھر شکیم کرلیا تھا۔

باباجان اورای اس سے خوش تھے خاص طور پہ بابا جان اسے بہت بار کرتے تھے تو افشال بیلم واری مدھے جاتیں کو تسلیم کرلیا تھا۔ اضی کی تلیوں نے سب سیاسوں کو تسلیم کرلیا تھا۔ اضی کی تلیوں اور کڑواہث کو فراموش کرکے وہ حال میں جینا شروع کردیا تھا کیوں کہ وہ محسوس کردیا تھا کہ ذیان کو اس کا رویہ ہرث کرنے لگا ہے۔ وہ اسے شکوہ کنال نگاہوں دویہ ہرث کرنے لگا ہے۔ وہ اسے شکوہ کنال نگاہوں رہائش اختیار کرچکی تعین محمیا وہاب اپنی بات میں سیا
تھا۔ ذیان کے اور اس کے این کیے تعلقات ہیں ہی
کاعلم ان دونوں کے سوا صرف اللہ کو تھا بھر وہاب بھی
ان کے تعلقات کی ذاتی نوعیت سے آگاہ تھا طاہر ہے
اسے بتانے والی ذیان تھی۔ اس کی ہوی۔ اس کے مال
باپ کی من جائی لاڈلی بہو۔ من میں کی اور کی جاہت
کے دیپ جلائے ولین بن کر ایک کے کھر میں آئی
تھی۔ جس طرح وہاب نے اسے آیک ایک بات سے
آگاہ کردیا تھا ہیے ذیان اسے بتادی تو وہ بھی بھی اس
کے ساتھ شادی نہ کر ہا۔ وہاب اپنی محبت اور جذبوں
میں سچا تھا ہے ذیان اسے بتادی تو وہ بھی بھی اس
میں سچا تھا ہے ذیان اسے بتادی تو وہ بھی بھی اس
میں سچا تھا ہے ذیان اسے بتادی تو وہ بھی بھی اس
میں سچا تھا ہے دیان اسے بتادی تو وہ بھی بھی کیا تھا۔
میں سچا تھا ہے جو ن کی تھی ہیں تھے۔ اس کا دل و کھا تھا
میں محبت جھی کی تھی ہیں ہے۔ اربانوں کا خون ہوا
اس کی محبت جھی کی تھی ہیں کے اربانوں کا خون ہوا
تھا۔ اس کے موردہ و کر بھی رود ہاتھا۔
تھا۔ اس کے موردہ و کر بھی رود ہاتھا۔

دکھ انہت و کرب کیا ہوتا ہے کوئی اس وقت ایک سے بوچھتا۔ وہاب کا ایک ایک جملہ اس کے زبن پہ ہمن ڈھل کیا ہو اور اس کی روح کو کانٹوں پہ کھسیٹا جارہا ہو۔ وہ اپنے ہمزاد کو جسم اپنی تکاہوں کے سامنے دکھ سکتا تھا۔ اس کا ہمزاد تکلیف میں تھا شدید تکلیف میں۔ وہ تکلیف میں مجمی ہس رہا تھا ایک پہدایک اس سے چھپ رہا تھا چرا چھپا رہا تھا۔ وہ اس کا ذاق اڑارہا تھا۔

مر المک ایک تم نے کتنا برداد هو کا کھایا ہے۔ تم اس اوی کو دلمن بناکرلائے ہوجو کسی اور کوپسند کرتی ہے۔ اور تم بھی تواسے پسند کرتے ہو محبت کرتے ہوجو وہاب کے مامیر میں میں میں میں کھا۔ اتھا۔

کوچاہی ہے۔ "وہ اسے آئینہ دکھارہاتھا۔ ملک ایک کے چرب پہ انیت رقم تھی۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاب سے آیک لفظ بھی نہ کمہ پایا تھا۔ اس نے جواب میں وہاب سے انتا بھی نہیں کما کہ جو اتنے بوے بوے دعوے کردہ ہو تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں۔ وہاب اس کی مسلسل خاموتی ہے اپنے من پہند نتائج اخذ کرچکا

ابتار**کرن 170** نوجر 2015

READING

"کستے دیے ہیں پیسے حمہیں؟"وہ ہمیانی انداز میر یولی۔

وہ ای انداز میں بولا تو زیان کے بیجیے پاگل ہے۔" وہ ای انداز میں بولا تو زیان کے زبن میں بارے کی اند ایک نام جیکا۔ زیان کی طرف سے مسلسل خاموجی پہ وہاب کو محسوس ہوا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کردی ہے۔ زیان فون بند کرچکی تھی۔ اب وہ ریسیو کرنے والی نہیں تھی۔

زیان نے ای ٹائم معاقب رابط کیا۔ معاقبیشہ اسے انہے مشورے دیتا تھا۔ ہل جاری تھی ہوہ فون میں اٹھا رافقا نے ان نے ابوی سے اٹھ میں گڑے سل فون کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر معاق کا نمبر ڈائل کرنے جاری تھی کہ اچا تک اس سے فون کیلری کھل گئے۔ جاری تھی کہ اچا تک اس سے فون کیلری کھل گئے۔ اس میں وہا ہی اس کال کی ریکارڈ تک موجود تھی جو وہا ہے کہ سے ابھی ابھی کی تھی۔ وہا ہی کی ریکارڈ نمیں نے کہی سوچے تھے مصوبے کے تحت ریکارڈ نمیں کی تھی ہی انقاقا اس نے کہی تھی۔ بروہ کال ہی ریبیو کمی تھی۔ بروہ کال ہی ریبیو نمیں کی تھی۔ اس وہ یہ نمیں کر رہا تھا۔ ذیان نے غیرار ادی طور پہلک ایک کو نمیں کر رہا تھا۔ ذیان نے غیرار ادی طور پہلک ایک کو نمیں کی۔ کال کی ٹر اس نے بھی ریبیو نمیں کی۔

000

معاذا سكائي يه آن لائن تقااس نزيان كى كالى كالى جان والى ريكار ذنگ من لى تقى معنول ميں آج ويريشان موا تقل وباب نے جب اسے پہلی بار كالى كى مقتل موا تقل وباب نے جب اسے پہلی بار كالى كى مقتل تقل سے نوان نے اسے شریک راز كر ليا تقل وہ اس كى كزشتہ زندگی سے واقف تقا۔

وہ مجابحى ' جمائى كمالى بيں؟ " اس نے پریشانی چھپاتے ہوئے دریافت كيا۔

"وہ كل بتائے بغيرا جانك شہر چلے محتے ہیں۔ میں نے كالى كى وہ بھی نہیں اٹھائی۔ "
نے كالى كى وہ بھی نہیں اٹھائی۔ "

ے دیکھتی ہے ہولتی کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک بار
اسے بول دے کہ 'ایک میں تہماری محبت یہ ایمان
لے آئی ہوں۔ 'ایک کو محسوس ہورہا تھااس کا انظار
زیادہ طول نہیں پکڑے گا ذیان کی توانائی اور حوصلہ
کزور پڑتا جارہا تھا جہاں وہ تھک کر کر پڑتی ایک اے
اٹھا کرسینے میں چھپالیتا۔ اس کا انظار جوں کاتوں تھا کہ
اٹھا کرسینے میں چھپالیتا۔ اس کا انظار جوں کاتوں تھا کہ
دواس کی جنت میں آگ لگانے آیا تھا اور اناکام
ممل کرکے کیا۔ ملک ایک کسی کونتا کے بغیر شراکیا۔

ممل کرئے گیا۔ ملک آیک کمی کوہتائے بغیر فہر آگیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی فلست خوردگی کا تماشا دیکھے اسے آپ کوخود ہی سنجالنا تھا حوصلہ دینا تھا اپنے آنسو خودصاف کرنے تھے۔

\* \* \*

"ہلاہ ہاہ ہوں۔ تم یماں کر بھی جیت کیا ہوں۔ تم یماں آگر یہ مجھتے سے محفوظ ہوگئ ہو۔ یہ تم ساری بھول ہوگئ ہو۔ یہ تم ساری بھول تھی۔ اب تم ایک کی طرف سے طلاق نامے کا انتظار کرو۔" وہ فون پہیات کرتے ہوئے اونجی آوازمیں قبقے لگارہا تھا۔

' دنگواس بند کردانی۔ ایک محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ دہ ایبا بھی نہیں کرسکتے۔'' وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کررہی تھی۔

دایدا بهت جلد ہونے والا ہے اور جب حمیس طلاق مل جائے توسید می میرے پاس چلی آنا میرے ول کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے ویسے میں ملک ایبک کے پاس آیا تھا تمہارے ڈرائنگ روم میں تمہارے شوہر کی میزیانی سے مستفیدہ وکر کیا ہوں۔" وہ اسے ترتگ میں آکرہتا رہا تھا۔

"وہاب تم نے بیر سب اچھا نہیں کیا ہے۔ ایک سمیت کوئی بھی تہماری بات کا اعتبار نہیں کرے گا۔ تم جھوٹ بولتے ہو بکواس کرتے ہو۔"وہ مسلسل اسے جھٹلارہی تھی۔

''میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے ایک طرف سے پیسے ملے ہیں تو دوسری طرف سے تم لمی ہو۔ ہاہا۔ "کامیابی

ابنار کون 🗗 نوم ر 2015

کاورال بن کر آئی تھی۔ ایک سب پھیتا آجارہاتھا۔ رنم سیال بی توجاہتی تھی کہ دہ ہو لے اور خوب کھل کر بولے جب دہ دل کی بھڑاس نکال لے بھر دنم سیال اس کے دکھتے دل یہ اپنی ہمدردی کے بھاہے رکھے۔ اسے احساس دلائے کہ دہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ دو کھا کہ دنیات کا اظہار کی سے

وه پر کھل کرجذبات کا ظهار کرے۔ والبك انسان زندكي من شاوي ايكسبار كرتاب اور بدكام اسے سوچ كرد كيد بعال كركرنا جاہمے-وريد آپ کی طرح انسان ہاتھ ما ہے آپ کے رشتے ک ابنارملینی سے چندون میں بی فیل کرلی ہے اور آب خوداس چھوٹی سیات کو بھی نہ سمجھ سکے کہ ذیان کول میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے ارب الدیعے شاوی توکرای ہے عرفمام عمر اس رہے کو صلیم سیس کرے گاس کے دل میں آپ ے سلے بی کوئی اور استاہے وہ اسے ول سے بھی تہیں تكالے كى كين دمرى دندكى كزارتى بىل رتم سال کی باتیں بجائے اسے سلی دیے کے اور بمى يريشان كردى تحيل الكين بيبات توطي شديه تمى کہ دہ اس کے اس طرح یمال آنے پر بریشان تھی۔ ومعرول مسد كالراس كا جوت تحيي جبكه زيان في صرف ایک کال کی محتی ان باکس میں کوئی پیغام نہیں تقااس كك

"مجھے کھرجاکر ذیان ہے اس معاطے پہلت کرنی ہوا ہے۔ میں یہاں کیا اکیا اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوں۔ جھے بات کرنی چاہیے سب صاف کرنا چاہیے۔ "عقل نے اسے راستہ دکھایا تھا۔ اس نے الحد کر گیڑے تبدیل کے اور تیار ہوکرگاڑی میں بیشے کیا۔ وہ تیز رفاری ہے ڈرا ہونگ کرتے ہوئے مطلوبہ وقت ہے آوھے کھنے پہلے ہی حویلی پہنچ کیا تھا۔ مدھرکہ کسی ہے اس کا سامنا نہیں ہوا ورنہ اس کا حد شکرکہ کسی ہے اس کا سامنا نہیں ہوا ورنہ اس کا چہوبہت کو جو تا نے کے لیے کافی تھا۔ وہ ذیان کو ڈھونڈ آ چہوبہت کو جو ان بیان تو نہیں البتہ رخم سیال بیشی کسی سے فوان میات کردی تھی۔ بیشی کسی بیت آگے تھینکس گاڈ۔ میں بہت آپ

کال آئے تواہے بھی ریکارڈ کرلینا الیکن اسے احساس نہ ہونے پائے اور آپ رخم سیال کی طرف سے مختلط رہیں۔

آپائیاکرس جاکرارسلان چیاکوییسبہتادیں۔ فون ریکارڈنگ جی سنوا دیں اور میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔"وہ جلدی جلدی بول رہاتھا۔ زیان ہمیات پہسعادت مندی ہے سم ہلا رہی تھی۔معاذ خود بے حد بریشان تھا ممکنیان کے سامنے نار مل بوذ کررہاتھا۔

رک محبت کر بینے ہم منبط محبت اور بھی ہے ایک قیامت بیت چکی ہے ایک قیامت اور بھی ہے ہم نے اس کے درد سے آینے سائس کا رشتہ جوڑ لیا ورنہ شریں زندہ رہے کی ایک صورت اور بھی ہے ڈونتا سورج ویکھ کرخوش ہو رہنا کس کو راس آیا ہے ون كادكه سير جانے والورات كى وحشت اور بھى ہے میری بھیلی ملکوں یہ جب اس نے دونوں ہاتھ رکھے پر سے بھید کھلا ان اشکوں کی قیت اور بھی ہے اسے کنوا کے محسن اس کے درد کا قرض چکاتا ہے ایک انبت ماند بڑی ہے ایک انبت اور مجی ہے ووسرے دن کاسورج بھی دھل چکاتھا۔ایک مرا بند کیے برا تھا۔اس کاسل فون ج ج کر خاموش موچکا تفا-وه خود ميس اتن مت ميس باربا تفاكه كسي يات كريداس نے سل فون كے كركال ريكارو چيك كيا-سب ت تري كال نيان كى مى اوردودن مى اس کی بیدواحد کال تھی۔باقی ایک سوہیں کالزرنم سیال کی تھیں۔اس کا ان پاکس رنم کے پیغالت سے بھرا

ا میں کردے ہوں کیل رہیو کیوں نہیں کردے ہوں بلیز مجھے اپی خبریت بتا دو۔ بیس بہت پریشان ہوں۔ 'رنم سیال کی طرف سے مضوالا یہ میں سیج چند منٹ پہلے کا تفاد کیر رغم سیال کالنگ کے الفاظ جگرگائے تواس نے غیرارادی طوریہ کال رہیو کرلی۔ کالشعوری طوریہ دہ اپنادردیا شناچاہ رہا تھا۔ رغم توجیے درد

ابنار **كون 173 نوبر** 2015



میں اسے رہائیس کیاوہ ہول ہی ہوئی۔

''آپ میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے کون

ہوتے ہیں اور میں اپنے کھر میں ہی ہوں۔ جھے اور

کہیں تمیں جانا۔ جھے کیا گرنا ہے میں جانی ہوں میں

کوئی مٹی کا کھلونا نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی کا

روپ وینے پہ تل مح ہیں۔ میری ایک اپنی شخصیت

روپ وینے پہ تل مح ہیں۔ میری ایک اپنی شخصیت

میرا انظار کردہا ہے کون نہیں بجھے اس سے کوئی

باقی ونیا کا نمیکا میرے دے نہیں ہے۔ ''وہ بری طرح

باقی ونیا کا نمیکا میرے دے نہیں ہے۔ ''وہ بری طرح

بری ہوئی تھی۔ ایک جویہ سوچ کر آیا تھا کہ وہاں رو تی

وحوقی صفائیاں وہی دیان طح کی اس کی جگہ آگ کولا

میں حسینہ سے ملا قات ہوئی تھی وہ بھی حسینہ اپنے بم

وسیس تہمارے اور وہاب کے رائے سے ہث جاوں گا۔"

منیں بڑے والا۔ میں کی وہاب کو نہیں جائے۔ آیک نہیں بڑنے والا۔ میں کی وہاب کو نہیں جائی۔ آیک وہاب تھارو بینہ آئی کا بیٹا کیان جھے بھی بھی اس سے زرینہ آئی سے تقدیق کرسکتے ہیں وہ آپ کو سب بچھے تاکم ل کی کیان خدارا جھے میری نظروں میں مت کرائیں میں نے صاف سخمی لا کف کزاری ہے آکھوں میں آٹھیں ڈال کر۔ سراٹھاکر۔۔ اور میرایہ اٹھا سر کوئی نہیں جھکا سکتا آیک چھوڑ وی وہاب آجائیں۔ آپ کو ہیں جھکا سکتا آیک چھوڑ ماتھ انوالومت کریں۔ " نوان کا غصہ ہولتے ہولتے ساتھ انوالومت کریں۔" نوان کا غصہ ہولتے ہولتے ساتھ انوالومت کریں۔" نوان کا غصہ ہولتے ہولتے سیٹ رہی ہوں۔ مجھے انفارم تو گردیتے۔" اس کے ایبک کود کمیر کرفون بند کردیا تعلداس کے لیجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ پناہ اپنائیت تھی۔

چرد چرچھے اجانک جانا پڑھیا تھا۔" اس نے سرسری انداز میں وضاحت کی۔

"مجھے بتاہے آپ بہت اپ سیٹ ہو الیکن ڈونٹ وری۔ میں تہمارے ساتھ ہوں۔ تم اکیلے نہیں ہو۔" بلاکی ہے تکلفی تھی اس کے لیجے میں۔ ایک آپ سے تم ہو کیا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی میں رخم کی ہے تکلفی نظرانداز کردی تھی۔

وقعیں جارہا ہوں بیڈروم میں "آپ انجوائے کریں ائی جان کے پاس بیٹھیں۔"ایک کمبے کمبے ڈک بحریا اور آگیا۔

نیان بیر روم میں موجود تھی۔ ایبک اچانک کرے میں داخل ہوا۔ اس کے باٹرات بتارے تھے کہ کوئی نہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وہ بے پناہ سجیدہ لگ رہا تھا۔

PAKSOCIETY1

ابنار کون ( 174 فوجر 2015



ومبوامی کچھوں کے بعد اول کی آپ سے ملنے۔" "ہاں اپنے شوہر کے ساتھ آنا۔" جاتے جاتے انہوں نے پھر نصیحت کی تو ذیان ہے بس ی ہنی ہنس دی۔

## \* \* \*

ایک کو توزیان کی سرگرمیوں کی فکری نمیس تھی۔
اوھر وہاب نے بھی کچھ ونوں سے چپ ساوھ رکھی
تھی۔اس نے رنم کو یہ نمیس بتایا تھا کہ ترنگ میں اس
نے زیان کے سامنے کیا کچھ اگل ویا ہے ورنہ اپنے
وعدے کے مطابق وہ باتی ہے اس ہے برگزنہ وہی۔جب
ایک ظلاق نامہ سائن کر کے ذیان کے حوالے کرویتا تو
رنم اسے باتی ہیے بھی دے وہی۔ویاب اس کی جذباتی
گروری سے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا گیان وہ اب چڑنے
گی تھی۔ویاب کے ساتھ ملک ایک کی ملاقات کو
اسے دی بھی۔وی ہوئے تھے الیمن ایک کی ملاقات کو
ویسے دی بھی سامنے نمیں آئے تھے جیے وہ توقع کردی

ایک نے کمل توجہ کے ساتھ اسے کر بھتے ہرستے دیکھا۔ یہ انداز سحبت میں چوٹ کھائی ہوئی زیردسی شادی کی جانے والی اگری کا تو نہیں تھا۔ یہ توانی اتا اور عزت نفس کو بچانے والی عزیز رکھنے والی کا تھا۔ جس کے لیے اس کا پندار اور نسوائی غرور سب سے بردھ کر تھا۔ اس کے بعد ایک کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔

زیان نے آتا می اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی ایک ہی رث تھی مجھے کچھون کے لیے ہوا کے ساتھ جاتا ہے۔ عنیدہ اسے ہوا کے ساتھ میں جنے کے حق میں نہیں تھیں۔ پہلے ہی وہ اس کھرسے بہت دکھ اٹھا چکی تھی۔ عنیدہ وہاب کی طرف سے بھی ڈری ہوئی تھیں اور سب سے بڑھ کر ہوا اسے ساتھ نہیں کے جاتا چاہ رہی تھیں۔

" تم اب شادی شده شوم والی مو-این کمریس را و بنسی خوشی-" انهول نے رسان سے معجمانے کی کو شخش کی تقی-

" دوامی تو مرف کی وان کے لیے آپ کے ساتھ جاکر رہناچاہ رہی تھی۔ "وہ نروشے بن سے گویا ہوئی۔ "دواکو بہت جلدی ہم یمال لے آئیں کے کیول بوا؟ "عنیزہ نے تائید چاہنے والے انداز میں ان کی

ودمیں چھوٹی دلهن کواکیلانہیں چھوڑ سکتی نااور ذیان بھی بہت ہاری ہے بچھے میں مہینے دو مہینے میں ملنے آجایا کروں کی۔ ناراض مت ہونا۔" ذیان کو بواکی وفا داری پہ پیار آگیا کون کسی کے ساتھ اتنا مخلص ہوسکتا تفاجھنی بواان کے خاندان کے ساتھ تھیں۔

ورنہ میراط استھیکہ ہوا جیسی آپ کی خوشی۔ورنہ میراط جاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور باقی زندگی آرامہے گزاریں؟"

المیں بہت خوش ہاش ہوں وہاں سب کے ماتھ۔ "بوانے انہیں تھین ولانے کی کوشش کی-

ابند کرن 🗗 نوبر 2015

READING

عرك كرب كداواب جلتة زخمول كي دواسينت اور پر [[] ذراجوونت كزراتو نانے کے چلن میں وحل محتے تم بھی وتت كساته بل كي تم بحى حمهيں توبهت زبانه شناس کادعواہے پر کیول نہ پھیان یائے تم ہمیں کول نہ جان یائے اب بمیں تم سے کھے نہیں کمنا ہمیں خاموش رہتاہے سب آنسولی کے نیان کالید مین موکیا تھا۔اس کی رہائش بوندرشی موسل ميں بي محى زيان جاربي محى-افشال بيكم برى طرح تى مولى محس-ده دندناتى مولى عصر مس عندده کے پاس آئیں۔ انہوں نے غالبا میلی بار افشاں بعابيني كواس مكرح غصيص ويكعا تغا ومعاجمي كيابات ہے كيا ہوا ہے؟" انہوں نے مولتة موسئان كى طرف ويكحا مہونا کیا ہے میرے بیٹے کو سوشل درک ہے فرمت میں اور زیان کھرسے بی جار بی ہے۔ کسی کو کوئی فکری میں ہے سب آنکھیں بند کرے بیٹھے بي اوروه جومونى رنم ميرے كمريس وراوال كربيد كى ہے کوئی پوائیس کی کو- ارے میرا کر اجر رہا والله نه كرے بعابمي كه آپ كا كمرا بزے آپ

اس نے اسپتال کا نقشہ مجمی منظور کروالیا تعل ایب کے ساتھ باہرد موب میں کموم کموم کراس کی سرخ وسفید ر تکت جھلنے کی تھی۔ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کزار نے کے شوق میں وہ اس کے ساتھ ممنوں دھوپ میں جلتی۔ وہ روز اسکول کی تعمیر کا جائزہ لینے آیا۔ تھیکے دار اور مستربوں کے ساتھ مغز ماري كرما جروه اعدسترس موم كالجمي چكرنكا تا مجمى تعيراتي سامان آريا ب تووه بعاك بعاك كرادهم جاريا - كوئى چز كم يوكى به توده بحي إسى كورد سرى-رخم سيال تو مرجها كرره مئي تحي-اس تك و دو كا مل يا صله اسے الحمي تك ملاحبيں تفاد كيول كه وہ ایک تک نہ تو حال مل پنجلائی تھی اور نہ بی اس کے مصوبے کے مطابق اس نے زیان کو طلاق دی سی أكرجه دونول مين تعلقات مرومهي كاشكار تصريون كرأيك كے منہ سے كوئى ندكوئى الي بات إس كے سوال کے جواب میں منہ سے نکل بی جاتی تھی جس سے وہ وانف ہونے کے چکر میں مری جاتی۔وہ بس اس كے ساتھ ہو آتو ہر ٹائم اے راجيكيس كياش كريابه جيتي جاكتي رنم كوياات تظرى نه آتي-

اب ہم نے کی ہے کہ نہیں کمنا ہے
بھلے ہمیں زخم لک جائے
بھلے ہمیں خاموش رہائے
ہمیں خاموش رہائے
ہمیں کی ہے کہ نہیں کمنا ہے
ہم نے دو کے دیکھا ہے
ہم نے خور کھا کے دیکھا ہے
ہم نے خور کھا کے دیکھا ہے
ہم نے خم دکھا کے دیکھا ہے
ہم نے خم دیکھا ہے
ہم دیکھا ہے کہا ہے کہا ہ

لمبتد**كرن 176 نوبر** 2015

READING Section



وہ تیاری کمل کرکے گاڑی میں بیٹے رہی تھی۔ ادھر اس کی گاڑی کیٹ سے باہر نقل۔ ادھرایک کاڑی کیٹ سے اندرداخل ہوئی۔ ایب اسے دیکی چکا تھا۔ ایب کے ساتھ بیٹی رنم سیال کو بھی ذیان نے جی بھر کردیکھا تھا۔ کس استحقاق اوردھڑ لے سے دواس کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی۔ ذیان کی آنکھیں بھیکنے کی ساتھ بیٹی ہوئی تھی۔ ذیان کی آنکھیں بھیکنے کی

ایک کے ساتھ ایک کھر میں ایک چھت تلے
ریخے ہوئے اس درد کو برداشت کرنا کتنا مشکل تھا جو
آج کل دہ سبوری تھی۔ رنم سیال کی نگاہیں دالمانہ
ایک کاطواف کر تیس دہ تج ہے شام تک اہراس کے
ساتھ رہتی۔ کھر آگر بھی دہ ایک کے ساتھ گئی رہتی۔
ادھروہاب نے اسے طلاق کی خوش خبری سنائی تھی۔
معاذ اور دہ دونوں کسی نتیج یہ تینجے کے انتظار ش تھے۔
آج کل معاذ کے ساتھ بھی اس کارابط کم کم تھا۔

0 0 0

گاڑی رکتے ہی ملک ایک لیے لیے ڈگ بھرتا افشاں بیکم کی طرف آیا۔اس نے زیان کو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ایسے تو وہ کمیں بھی نہیں جاتی تھی بیشہ کھرکے افراد میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا۔

مومی جان نیان کمال می بین؟"اس کے ابجہ میں بے قراری می۔

"بیوی تہماری ہے وہ اور پوچھ بجھ سے رہے ہو۔ ویسے آج اس کاخیال کیسے آلیا ہے تمہیں۔ تم سوشل ورک کرو۔ انسانیت کے درد بانٹو اور وہ بوغور سی جس پڑھنے جائے " افشاں بیلم نے اپنی توپوں کا رخ سیدھے سدھے اس کی طرف کیاتو وہ کھلاسا کیا۔ "اسے کھر کی خبرلو۔ تمہیں ہوش ہو تب تا۔ "اس کے پیچھے آئی رتم یہ انہوں نے تر چھی نگاہ ڈالی اور مزکر چلتی بنیں۔ ایک بے بی سے دیکھ رہا تھا۔ رخم سیال چاتی بنیں۔ ایک بے بی سے دیکھ رہا تھا۔ رخم سیال میری بات کونداق میں اڑا دیتے ہیں۔ ایک ساراون اس پر کٹی لومڑی کے ساتھ عائب رہتا ہے اور زیان اے بوچھتی ہی نہیں۔ "پر کٹی لومٹری کی اصطلاع پہ عنہذہ کو بے اختیار ہنسی آگئی۔

"وہ اس کے کیے میدان کھلاچھوڑ کرخود بھاگ رہی ہے یو نیورٹی۔ آجائے معاذ اس سے بات کرتی ہوں۔ وہی میراد کھ سمجھتا ہے۔ باقی سب اندھے کو تکے اور بسرے سبنے ہوئے ہیں۔" افشاں بیکم ایک بار پھر اشتہال میں آری تھیں۔

اشتعال میں آری تھیں۔

دمجھابھی ذیان اپنی تعلیم عمل کرتا جاہتی ہے باقی

باتیں پرسٹان کن ہیں۔ آپ ایک سے خودبات کریں

بامیں ارسلان صاحب سے کموں گی۔ "عنیزہ کو ذیان

نے بہی بتایا تھا کہ وہ اپنی تعلیم عمل کرتا جاہتی ہے۔ باقی

اس نے ایک لفظ بھی نہیں کما تھا۔ عنیزہ نے اس

حوالے سے بات کی تھی۔ باقی قصے کا انہیں علم ہی

نہیں تھا۔ افشال بیٹم جوں جوں بتاتی جارہی تھیں توں

نوں ان کی قکر پڑھتی جارہی تھی۔ ذیان نے ان تمام

باتوں کی انہیں ہوا بھی نہیں گئے دی تھی۔

باتوں کی انہیں ہوا بھی نہیں گئے دی تھی۔

باتوں کی انہیں ہوا بھی نہیں گئے دی تھی۔

انہوں نے اپنے تنیک فرض کرلیا تھا کہ وہابوالا قصہ بھی دفن ہوچکا ہے۔ زبان کس عذاب سے گزر ربی ہے اس کا حوال اس کے چرے اور آنکھوں میں رقم نہیں تھا۔

'' بیجے رنم سال کو اپنے گھرے دفعان کرتا ہے۔ نوکرانیاں تک اس کے کرتوت سے واقف ہو گئی ہیں آ تھوں آ تھوں میں میرے بیچے کو کھانا چاہتی ہے۔' رنم سال محوب سے ایک کو تکنی تھی جے افشاں بیگم نے آتھوں آتھوں میں کھانے سے تشبیہ دی تھی۔ '' زیان سے کہوا بیک کو ڈھیلا مت چھوڑے۔''

منیزہ سم الار رہ سیں۔ ساتھ والے روم میں موجود ذیان ان دونوں کی تفکیر کا کیا کیا کیا لفظ بن چکی تھی۔ایک کو توبس اس پہ فرد جرم عائد کرنی تھی اس کے بعد اس کی بلاسے وہ جو چاہے کرتی پھرے۔ملک ارسلان نے یونیورٹی میں آن کا انڈ میشن کروایا تھا۔

ابنار کون کا اوبر 2015

Negiton

" تهماري وا كف حمهيس بتائے بغيم على حي ويش اميزنك وس ازناث فينو-" اس كے لجد من مصنوعي تاسف تفاجبكه اندرساس كادل بليون الحيل رباتفا البك في الين كده يدر كم اس كما توكو بٹادیا۔ ایک ٹانیر عے لیے وہ مشرمندہ ہوئی پھرتاریل

وايك چلوشرچلين-كسي الجصريستورنث مي لنج كريس مي رات ميس جمي يايا كياس ركون كي كل

وقیں نہیں جاسکتا بزی موں۔"ایک نے کٹیٹی مسلعے ہوئے کما۔اس کے سرمیں دروہورہا تھا۔ واوے تم ریث کرو۔ اسے فراخدلی سے کما۔

وہ ریسٹ کرنے کے لیٹا تعاکہ شاید لحدید لحد برمت سردردب نجلت الباع بمردرداورسويس برحتی جارہی محیں۔ زیان نے اسے بتائے بغیر يوننور عى من ايرمش الدمين العالمان كم واست ما في أو سی۔ وہ خود اسے ساتھ لے جا یا ایڈ میشن کروا آ۔ وہ ضدی اور خود سرائری اس کی انتی کمال میں-اوپر سے ای جان نے بھی اس پہ جڑھائی کردی تھی۔ ایک کو نیز ہی تہیں آری تھی۔ کھ منٹ کے لیے اس کی آنکھ کی تھی کہ باہرے آئی تیز تیز آواندں سے کمل م بی وہ اٹھ کر بیرس کی طرف آیا اور یکھے آوا ذے مركزك طرف ويكهار وبال معاذ موجود تفاحسب معمول شور مجاتا بنتامسكرا تكوه اي جان اوربابات مل رہا تھا یاس بی دیکو اور سوث کیس بڑے تھے وہ يقينا البحى أبعى آيا تفارا يبك ينيحاتر آيا-

"تمنے اپنے آنے کی اطلاع ہی تہیں دی میں خود ورث یہ ریسیو کرنا تہیں۔" اس سے ملے ملتے

"سناب لوگ آج كل اين مهمان كے ساتھ بهت تاز برداری میں من رہنے دول۔" معاذیے انتالی

لطيف انداز مين اس په چوٺ کې ايبک مجمد بول بي نه پایا۔ پہلے ای جان اور اب پیر معاند۔ معاذ ای جان کو باندے میرے میں لیے آھے کی طرف جارہا تھاجب الهاك كريس وتم ير آمدهوني-معاذافشال بيم كانده يركما بالخوما أبدك

رچوش اندازش اس کی طرف بردها۔

واوه من نينال-بير آپ بين من كيا و كم رما ہوں۔ آپ اتن زیادہ چینے ہو گئی ہیں قیص مخلوارے الباور راؤزرية آئى بي- سان الله إليارق كى ب آب في سام عاب كان كروا هي "رفم اس ك بدرب جملوں سے بو کھلائی جار ہی تھی۔

ومعاذب نبنال نبيل مم سال بي ابو ك دوست احرانكل كى بينى -"ايبك في معاذ كوتوكية موتاس كانتعارف كروآيا تورنم كي جان يس جان آني-"کیول زاق کردے ہیں آپ بین نینال ہیں مس نینال-لیاس بدلنے سے مخصیت بدل نہیں جاتی۔" بے دریے حملوں سے رخم کا عثاد خوف بن کردھے کیا

تفا-نینال کر کاطب کے جانے یہ معاذبے اس کا ركنااورجو نكناواضح طوريه محسوس كياتفا معاذب ويس بحى خاكف رائى مخى دەرىك مىس بھنگ ۋالنے كا آه نجانفا

ملک ایبک بچھوٹے بھائی کورنم سال کے بارے میں بتا رہا تھا۔ معاذ کو دیکھ کر رنم کمرے میں جا چکی تقى-اس كاسامناكرنا أسان نهيس تقاروه مستقل طور یہ واپس المیا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے تو کرانی اسے بلانے آئی تورنم نے بھوک نہ ہونے کاعذر کرکے وروانديند كرليا-

حاذ کھانے کے بعد دریہ تک ایک کے پاس بیٹھا رہا۔زیان نے بونیور سی میں ایک کونتائے بغنے لیا تھا اس کے اس اقدام سے معاذ کواس کی بیو قونی پر او آیا تھا۔معاذ زیان اور ایب کی وجہ سے بغیرہائے ا چانک واپس آیا تھا۔ اس معاملے میں خود کو 'جان کر

ابتار**كون (178) نوبر 201**5





بھی مزید لاعلم ر کھنا جمافت کے سوا کھی جھی نہ تھا۔ اس ا نے براہ راست بھائی ہے اس موضوع پر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

معاذیے سب سے پہلے اسے وہاب کی کال ریکارڈنگ سنوائی۔ سنتے سنتے ایک کے چرے کارنگ بدلتاجارہاتھا۔

"نيه م كك كسي ميني؟"

"ویان بھابھی کی مہوائی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا کور کھ دھندا ہے۔ میں بابا جان کے مرکبیا تو وہاں ان کی بٹی کے فوٹوگر افس و کھ کرچونک کیا۔ ملک محل میں آگر میں فوٹوگر افس و کھ کرچونک کیا۔ ملک محل میں آگر میں مشابہت کا ذکر کیا تو وہ چونک کی۔ میں نے بہت ہے مواقع ہے اس کی محبراہث نوٹ کی۔ میں نے اسے مواقع ہے اس کی محبراہث نوٹ کی۔ میں نے اسے معنیا وہ چھپ چھپ کر مساخت و کھا۔ ذیان بھابھی کے لیے اس کی نفرت نوٹ کی۔ خوراس کی براسرار کمشرگی اور وہاب کا نیکنا۔ احمد کی۔ خوراس کی براسرار کمشرگی اور وہاب کا نیکنا۔ احمد انگل کی بیش کا حو کی میں نول۔ ایک بی سلسلے کی کڑیاں انگل کی بیش کی سلسلے کی کڑیاں انگل کی بیش کی سلسلے کی کڑیاں انگل کی بیش ہیں۔ "وہ ہائی جواہ رہا تھا۔

درمیری تو کچھ سجھ میں تہیں آرہاہے۔ درجھائی جان کا من میں نسی کی بات ہے کوئی آپ کو اور بھابھی کو کیوں الگ کروانا چاہ رہا ہے۔ کس نے دہاب کو پسے دیے ہیں وعد ہے۔ نینال اور رنم کاراز کیا ہے۔ اس سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے میں ان سب سوالوں کے جواب جان کر رہوں گا۔"

"م كياكو ي

دسیں احمر انکل کے پاس جاؤں گا۔ ان سے
پوچھوں گااورآپ نے بھابھی کو کیوں جانے دیا۔ آپ
ان کی طرف سے استے لاپروا ہو گئے ہیں۔" وہ پھرسے
زیان کے ایڈ میش والے افتح کی طرف آگیا تھا۔
"معاذ وہاب نای ہے مخص یمال مجھ سے بھی ملنے
آیا تھا۔ اس نے زیان کے اضی کے حوالے سے بہت
آیا تھا۔ اس نے زیان کے اضی کے حوالے سے بہت
منا یا تھی کیس۔ وقتی طور یہ میں تھوڑی دیر کے لیے
منا یا تاراز میں سوچنے لگا تھا ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں
منا یا تاراز میں سوچنے لگا تھا ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں

افرائی منفی قدم نہیں اٹھایا۔"

دمجھائی جان ہررشتہ اعتبارہ انگاہے۔ جب اعتماداور
اعتبار دم تو رجائے تو رشتہ بھی دم تو رجا تا ہے۔ انسان
مل میں ہی رشتوں کا قبرستان بتالیتا ہے۔ ذیان بھائیمی
فی اینے فادر کے کھرسو تیلی ال کے ساتھ بہت مشکل
میں زندگی گزاری ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور
خواہشات تھیں جو باوجود کو شش کے بھی پوری نہ
ہوسکیں۔ لاشعور میں دبی لاحاصل تمناؤں نے انہیں
ہوسکیں۔ لاشعور میں دبی لاحاصل تمناؤں نے انہیں
ازیت پرست بتا ڈالا ، وہ تی ہوتی گئیں۔ ان کے مل میں
ہرست بی فلط فہریاں تھیں جو بہال آنے کے بعد آہستہ

آہستہ حتم ہوتی گئیں۔
بھابھی بہت زودوں کاور حیاس ہیں آآپ کو اپنی
طرف سے کوئی کو آئی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نوان
بھابھی اور میں ایک دو سرے کے دوست ہیں۔ وہ آلک فرجی دوست کی طرح جھے سے سب بچھ شیئر کرتی
ہیں۔ ان کی نظر میں میں نے یہ اعتبار محنت سے قائم
کیا ہے ورنہ وہ ان لوکوں میں سے ہیں جو آسانی سے
اپنی ذات کے اندر کسی کو جھا تھنے تک نہیں دیتے۔
اس لحاظ سے میں خود کو خوش قسمت تصور کرتا

"واقعی معاذم خوش قست ہو۔ میں اس کے ساتھ اسے قربی رفتے میں مسلک ہوتے ہوئے بھی دہ کھے ساتھ اسے جو کے بھی دہ کھے نہ جان سکا جو مجھے جانے کا حق تھا۔ اس نے جھے کہ مہمی نہیں بتایا۔" وہ احساس زیاں میں کھرا ہوا تھا۔ "وہ احساس زیاں میں کھرا ہوا تھا۔ "معائی جان وہ کھونے کے احساس سے ورتی ہیں۔"معاذ نے بہت کمری ہات کی۔

مردید محافظ میں کوئی بھی مردید محمانی کا شکار ہوسکتا ہے۔ میں انسان ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کا شکار ہوسکتا ہے۔ میں انسان ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوں عام سا آدمی ہوں۔ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ مجھے وضاحت دے سکتی تھی سب پچھ کا پر کر سکتی تھی۔ "

دمجھائی جان جہال محبت ہوتی ہے وہاں وضاحت کی کیا ضرورت۔ وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں اس لیے انہیں کسی وضاحت میا صفائی کی

ابنار کون 179 نومبر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING

اورات عاصل کرنے کے لیے جالیں چل رہی ہے۔
اورات عاصل کرنے کے لیے جالیں چل رہی ہے۔
تہماری مال نے کئی بار شکایت کی کین بچھے اندانہ
نہیں تھاکہ اس کافک درست ہوسکا ہے "باباجان
نے اس کی بہت بری پریشانی بیٹھے بٹھائے عل کردی
ہے۔ وہ اس لیے اطمینان سے بیٹھے تھے کہ اجر انگل
نے انہیں سب بتا وہا تھا سوائے ایک بات کے وہ نہ ایک کولیند
باب تھے اپ منہ سے کیے بتائے کہ رنم ایک کولیند
کرنے کی ہے اسے حاصل کرتا جاہتی ہے۔ ان کی
فوش فہی میں حالات اس نیج تک جائے تھے اور
انہیں خربی نہیں تھی۔

امیدافرانگاہوں سے ویکورہاتھا۔
''دیکھو معاز احمر سال میرا بہت اچھادوست ہے'
میں اس کی بیٹی کوراہ راست پچھ نہیں کمہ سکناہاں یہ
ہوسکنا ہے کہ ایبک خود رنم کی حوصلہ فٹنی کرے وہ
مندی اور جذباتی اوری ہے ایسانہ ہو پچھ الٹاسیدھاکر
بیٹھے ویسے میں احمد کو شرمندہ نہیں کرسکا۔اللہ بھی
توعیب چھپانے والوں کو پہند کرتا ہے باتی میں اس کھر
کا سربراہ ہوں۔ میرے جیتے جی ذیان کو کوئی بھی نقصان
نہیں پہنچا سکا۔ وہ میری آنے والی تسلوں کی وارث
نہیں پہنچا سکا۔ وہ میری آنے والی تسلوں کی وارث
میں برواشت نہیں کول گا۔'' ملک جمانگیر کے انداز
میں برواشت نہیں کول گا۔'' ملک جمانگیر کے انداز
میں عرص تھا۔معاذ نے ہولے سے سمالایا۔

\* \* \*

معاذات لینے کے لیے پنچاہوا تھا۔ پہلے تو دہ اسے د کید کر جران ہوئی مجراس کے ساتھ کے جانے کے مطالبے پناراض ہوگئی۔

ودنیں فی الحل کمر نہیں جاسکت۔ میری پڑھائی ابھی ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے سمسٹر کے ابنڈ پہ چھٹیاں ہوں کی تومیں آجاؤں گی۔"اس نے کھائی سے جواب دیا۔ ''آپ یہاں پڑھائی کے چکر میں جیٹی رہیں اور ادھروہ آپ کے شوہر نارار کو لے اڑے گی اس کے آبب کے لیے یہ اکمشاف جران کن تفاکہ دہ اسے محبت کرتی ہے۔ اس نے اپنے کسی عمل سے آج تک اظہار نہیں کیا تھا کہ دہ اس کے لیے دل میں نرم کوشہ رکھتی ہے۔ کتنی ممری تھی دہ۔ اور ایبک میں سمجھتا رہا کہ ذیان نے بحالت مجبوری اس کے ساتھ شادی کی

میں ''آپ محترمہ رنم صاحبہ کا بوریا بستر کول کریں۔ میں اپنی بھابھی کو اداس یا مایوس نہیں دیکھ سکتا۔ آپ وہاب یہ تھوڑا کام کریں بہت سے باتیں اگلوا سکتے ہیں اس سے ''معاذ نے مشور مدیا۔

"إلى تعيك ہے۔"

ونیں ذرا بابا جان کے پاس جارہا ہوں ان کے علم میں بیبا تیس لانا ضروری ہیں۔"

ایب نے اسے رومنے کی کوشش نہیں گی۔ وہ خوب صورت خیالوں کی رومیں بہتا ہوا بہت دور تک جاچکا تھا۔ یہ احساس ہی کیساخوش کن اور جانفذا تھاکہ زیان اس سے محبت کرتی ہے۔

\* \* \*

لبنار**کرن 180 آ**نومبر 2015

کل کرکے بتادیا کہ میں اس کے کمر میں ہوں۔" وہ ابھی تک پرانی تاراضی دل میں رکھے بیٹی تھی۔ ''اس نے تمہارے ساتھ بلف نہیں کیا بلکہ بھلائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم بیشہ سے بے وقوف رہی ہو۔"

ربی ہو۔"

"بل پلا آپ نے میری نبات کو بھی تنکیم نمیں کید" اس نے منہ بسورا۔

"اور تہمارا کمپلیکٹن ۔۔۔۔ کتنا ڈارک اور ڈل ہورہا ہے بالوں کا بھی کی حال ہے میرے ہے۔"

احمد سیال نے اسے خور سے دیکھا تو اس کے سرا ہے میں آنے والی تبریلیاں فوراسنوٹ کیس۔

میں آنے والی تبریلیاں فوراسنوٹ کیس۔

"للايس دحوب من محومتي پرتي ربي بول تااس

میں مربی ہوائے میں اوائی پڑھائی اشارت کرد۔ یہ گاؤں میں سوشل ورک کرنا تہماری صحت کے لیے اچھا تہیں ہے۔ دیکھو آئینے میں خود کو۔" بایائے اسے دونوں کند موں سے تفام کرشینے کے سامنے کھڑا کردیا۔ وہ کئی کمزور اور رو کھی چھکی ہی گیا۔ رہی تھی۔ جلد بھی جیب بررنگ اور ڈل نظر آرہی تھی۔ وہ خود کو خور سے دیکھ کرڈری گئی۔

دسیں آج بی سیکون جاتی ہوں۔"اس نے فورا" پروگرام بنایا۔

من رنم نے پورا ہفتہ پار کر میں اپنا حلیہ اسکن اور بال نمیک کروائے میں لگایا تعلد اسے واپس آئے چوتھاون تعاجب فراز سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ برابر اسے ملنے کے لیے آرہا تعابر وہ کمر نہیں ہوتی تھی آج شوم کی قسمت اس کی شکل دیکھنے کو کمی تھی۔ فراز اسے دیکھ کر بھونچکا رہ کہا۔

و رنم به تمهی مویاته اری فوٹو کالی ہے۔" دیمیا مواہے بچھے؟"اس نے ایک دم اپنے چرے پہاتھ بھیرا تھا۔اس وقت وہ مول بیٹی تھی کہ وہ فراز سے ناراض ہے۔

دونتم ایک دم تبدیل ہو گئی ہو۔ کمال گئی وہ لڑکی جو محفلوں اوریار شیز کی جان تھی اتنی ڈل اور ا**و**ڈ لگ رہی ارادے بہت خطرناک ہیں۔ "معاذیے اسے ڈرانا جایا پروہذرا بھی مرعوب نہ ہوئی۔ "جو چیز آپ کے نصیب میں نہ ہو "آپ کچھ بھی کرلو آپ کو نہیں مل سکت۔ تہمارے بھائی نے جھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ میں اس کے نکاح میں ہوں اور وہ جھے کسی ہے جان

یں ہی سے مان دہاب کے سرد کرنا جاہتا ہے۔ میں اپنی قسمت کا فیملہ خود کروں کی تم جاؤا ہا وقت ضائع مت کرد۔"صاف الگ رہا تھا وہ اس کی بات نہیں الے گی۔ والیسی کے لیے مڑتے معاذ کے قدم بہت مایوس اور والیسی کے لیے مڑتے معاذ کے قدم بہت مایوس اور

000

ایب نے کھرے خائب رہنا شوع کردیا تھا۔ رخم کال کرتی تووہ ریسیونہ کر آ۔ اب کی جگہ دہ اسے ساتھ کے جانے ہے احزاز کر آ۔ ہفتے بھر میں ہی رخم بور ہوگئی۔ اور پایا کے پاس آگئی۔ دہ اسے و کھے کر کھل انتھے۔

واب میرے پاس رہو۔ مجھے تمہاری سمینی جاہیے۔ بوڑھا آدی ہوں۔ جانے کب بلاوا آجائے۔"

"پایا پلیزایی باتیں مت کریں مجھے ڈر گلتا ہے" وہ ناراض ہوگئی۔ "ابنا مجھڑنا زندگی کا حصہ ہے بیہ حقیقت ہے۔" "پایا مجھے آپ سے نہیں مجھڑنا۔" وہ ضدی بچکانہ لہجہ میں کویا ہوئی۔

المرے بال یاد آیا فراز تین چار بار تمهارا پوچھنے

مراب آیا ہے وہ ہماں؟" وہ غصبے ہوئی۔ "ارے ملنا جاہ رہاتھ اتم سے تم لوگ استصدوست رہ بھے ہو۔" انہوں نے اسے مجھ یاد کروانے کی کوشش کی۔

"پایا میں جب اس سے پیلپ مانگنے اس کے پاس مئی تو اس نے میرے ساتھ بلف کیا۔ فورا " آپ کو

ابنار کون (131) نوم ر 2015

كزاري بسبيج تدماه جومين فيلاس تم سب دورره كركزارك كتفرارات تحقيم سوج بحي ننيس كنف وہاں مجھے بے آسرا بے سمارا اوکی کا ٹاکٹل ملا تھا۔ ميرى قسمت الحيى ممى جو الله ين مجمع المحمير سے ملوایا۔ جہیں ہاہے میں جما تکیرانکل کے کھردہی ہوں وہی یا کے دوست۔" وہ روتے روتے تا رہی تقى فرازى كارى ايك ذيلى سرك بدمورت موت روك وى محى اسنے تشور بيرواكس سے تشور بيرونكال كراس كى طرف بريهايت "بل احد الكل محصة الحيكي بي- مورى على في حهين هرك كيا-"فراز\_ف معذرت ك-الوتم محص افیشلی بدووز کردے ہو؟"اس ب مینی سے فراز کو دیکھا۔ ''ہاں ایس تنہیں روبوز کردہا ہوں۔ تنہیں اعتراض نہ ہوتومیری فیملی تنہارے کھر آئے؟'' "بال مي سوچول كي-" وه مسكراتي- اس كي سكرابث مين اس كافيمله جميا موا نفا- فراز ك اظهار في الص ثانت كعام ا محمرجاكراس فيلياكوبدي بيتكفي بفرازك ياتھ ہونے والى باتيں بتائيں۔ وہ خوش نظر آربى سی۔ بعن اس نے فراز کو قبول کرلیا تھا۔ احد سیال کو الحجى طرح علم تفاكه وه تعوال عن من اى كاوس التاجائ ك-أس ليانهول في اليامان در دى محى-ده ايك يدايناحق جمارى محى الهيس علم تما کہ بیر سب وقتی ہے کیول کیے وہ مشکلات برداشت كرتے والول من سے نہيں تھی۔ كمال وہ ايك كى حصول کے لیے مری جاری تھی اور اب فراز کے روپونل کے آمے ڈھیر ہوگئی تھی۔ رنم سال کے بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کما جاسکتا تعادہ ہ بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کما جاسکتا تعادہ ہ جران کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی کسی وقت کہیں بھی پچھ بھی کرنگتی تھی۔ فراز کے پروپونل نے رخم سیال کوایبک اور گاؤں ' دمبر 2015

ایبک کی خاطرسب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہرسے کئی تھی۔ اس کا خیال تھا کیہ وہ وہاب کو پیسے دے کرا لیک کو زیان کی طرف سے بدعمان کروائے طلاق دلوا وے کی اور پھر آرام سے اس کی شادی ایب کے ساتھ ہوجائے گی لیکن بیہ تو بہت مشکل تھا وہ ایبک کے طلاق وسية عك كاوس ميس ركتي تو اس اسائلهي يرسالني كالبازا موجا تاجيسا بعي مورباتها-رئم نے اس وان قراز کے ساتھ اپنے پندیدہ ريستورنث عة زكيابعدازال وواس لاتك ورائيويه الحكيا-وه بهت آرام سے كا رى چلار باتھا۔ "رنم میں تم سے آج کھ کمنا جابتا ہوں اسے پہلے كه دير موجائية "فراز كاانداز بهت خاص تفا- رغم جو ہے با برد مکوری محی ایک دم رخ موثر کراس کی ورنم آئی لویو۔ میں تم سے شیادی کرنا چاہتا ہوں۔

بوديهاني ديهاني ي-"فراز الماسية وهيرالوقع بدك

اس نے جیسے خود کو بسلایا۔

میں گاؤں میں سوشل ورک کردہی ہوں تا۔"

وسوشل ورك كرناب توايي شريس كرو- كاول

میں مارے بارے چرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھوتو

ا بنا حليه- بالكل ممل كلاس كى عورت لك ربى مو-"

اف بيد طعنه اس كے ليے نا قائل برداشت تھا۔ وہ تو

جب تم مدا تكفي مير عياس آئي تحيي تومن اي وقت تم سے لیہ بات کمنا جاہتا تھا کین میری برولی نے اجازت بي نهيس دي-تم جس نوجوان كود موعدري تحي وہ میں بھی تو ہوسکتا ہوں۔ میں حمیس بغیر جیز کے تہارے پایا کی حیثیت کے بغیر قبل کرسکتا ہوں میرے کئے کامطلب ہے کہ تم کچے بھی مت لے کر آنا بچر بھی میں تم سے شادی کرلوں گا۔" رنم کی آنا بھر بھی میں تم سے شادی کرلوں گا۔" رنم کی آنکھوں میں اچانک آنسو آئے تھے۔
"موراز تم بیہ بات اس وقت بھی تو بول سکتے تھے نا جب میں کمرچھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی۔ تمہیں جب میں کمرچھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی۔ تمہیں

Seeffon.

لواندانه محاكه رحم اور فرازل شادي ميسي مولى-مودو نمائش اوريميے كا زيال۔ شان و شوكت كا مظاہرہ 'شو آف۔سب یادر تھیں سے کہ احمہ سیال کی بیٹی جیسی شادی تواب تک ان محے سرکل میں کسی کی بھی میں

رنم سال کے ول سے غربوں کا درد نکل چکا تھا۔ ملک ایبک بھی فرازی آمہے بعد نکل چکا تھا۔ کیوں کہ اسے پتا تھا ابیک نے اس کی محبت کو کسی صورت بھی قبول نهيس كرينا تفايه

رنم سیال کی منگنی کادعوت نامه نیبل پریزانفا-احمد سال خود ملک جما تگیر کے پاس آئے بیضے کمال اور تم اليے نوجوان سے شادی کرنا جاہ رہی تھی جو اسے بغیر جہزے تین کیروں میں قول کرے اور اب اس کی للني كافنكشن فائير اسار موسل من موربا تقا-اس كا منتنى يديهنا جانے والإجو ژائى صرف لا كھول رويے من تفا-معاذف كارؤد كيم كربرك كانعولكايا-

معاذی شادی اس کی خالہ کی بٹی سے ہورہی تھی۔ وہ اعتدال کو شروع سے پیند کر ہاتھا۔ کسی کو بھی اس رشتے ہے اعتراض میں تھا۔ بس شادی جلدی میں مورى منى كول كرملك جما تكيركي طبيعت اعاتك زياده خراب ہو کئی میں نیان سب تاراضی بھلائے انہیں ديكيف كي كي كمراحى تقى يهل ملك كل يقعد نورينا

معاذی مندی تھی۔ ملک جما تگیرنے اسے دیکھتے بى باند كھول سيد - وہ بھاك كران كے سينے سے كينى

ميرے بغيرى شادى كردے سے آپ؟" وہ مرمیں کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ جادًا مجھی طرح تیار ہوجاؤ۔ ملکانی تمہارے انتظار میں ہے۔"ملک جما تکیر شفقیت سے مسکرائے وہ ان سے الگ ہو کر پلٹی تودردا زے یہ عنیزہ عملک

سوس ورسب ويحد جملاويا ها-وه أيبك ياس گاؤں میں صحت کی سہولتوں کی دستیابی کے کیے اسپتال بنوانا جاہ رہی تھی۔ایب نے اسپتال کے لیے اسے مفت زمین فراہم کی تھی۔اس کا نقشہ جھی منظور ہوچکا تھا۔ فرازے ملاقات سے پہلے تک اس کااراں بر قرار تھا۔ اسپتال کے لیے تعمیراتی سلان کی لا کت

ایبک نے محکے دارے معلوم کرلی میں۔

اب تعميراتي سايان آباتواسيتال ي تعمير كا آغاز مو ما وہ بھول بھال می تھی حالا تکہ صرف مجمدون بہلے تک اس کاجوش دجذبہ بر قرار تھا۔اینی افراد طبع کے ہاتھوں مجبور رنم سيال اسيتال سوشل درك عريب اورغريب کے مسائل سب بھول کئی تھی۔ایبک نے اس کی ذرہ بحربهي حوصله افزائي حهيس كي تصيدوه است بحول بعال کر فراذ کے ساتھ محبت کے نئے سفریہ گامزن تھی۔ فرازی قیملیان کے کمر آئی تھی۔

التدسيال خوش تنصير الهيس رنم كابيه كلاس فيلويهند تفا-اسس بوری امید تھی کہ فراز کرنم سے شادی کے بعداے سنجال لے گااور اس کی غیر مستقل مزاجی کو الم كرنے كى كو عش كرے كا- احد سيال نے فراز كے كمروالول كوبال كردى سي-

رنم واز کے ساتھ مارکیٹ کے چکرلگاری سی اسے متلنی یہ پہناجانے والاؤرلیس خرید ناتھا اسے کچھ پند بی نمیں آرہا تھا۔ راعنہ ' کومل اشعر عنوں دوست رنم سيال كى كايا بله ديران يت كمال توده يغير جیزے شادی کے لیے مری جارہی تھی اور اب مقلی ك فنكشين ك لي اعلا س إعلا انتظامات يد دور دے رہی تھی۔اس کی خواہش تھی کہ اس کی مختلنی کا فنكشن شاندار اورياد كارمو-سب برسول بإدر هيس ایک دو سرے کو بتاتیں کیہ رنم سال کی منگلی کیے شاندار طریقے سے ہوئی تھی اس نے کتنا منگاؤریس اور جيولري پني تھي كھانا كتنا اجھا اور ذاكتے ميں

ناركون 🔞 انومبر

Seeffon.

منار سے نے زیان کی شرک کے دامن کو چھولیا تھا۔ جب ایک نے بکلی کی تیزی سے دویٹا اس کے وجود سے الگ کرکے پھینکا۔

زیان کو تعینی کرو این ساتھ بیڈروم میں لے آیا۔
زیان ڈر رہی تھی کیوں کہ ایک کاچو سرخ ہورہا تھا
جانے اب یہ غصے کی سرخی تھی یا کسی اور چیز کی کیوں کہ
ساری اؤکیاں چیختے ہوئے ایک بات دہرار ہی تھیں کہ
زیان بھا بھی پہ جن آگیا ہے۔ ذیان نے اتن آگورڈ
پیویشن میں اس سے ملنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔
ایک اس کے سامنے کھڑا تھا بالکل ہاں۔
ایک اس کے سامنے کھڑا تھا بالکل ہاں۔

ایس سے سے سرای سال اور اس میں میں اس اور اس میں میں اس کے لیے ہیں ہے قراری تھی۔ زیان نے جران نگایں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک کرے میں لاکر اس کی کلاس لے گا۔ اتن نری کی دو توجہ نہیں کہاری تھی ہیں ہوجہ دائی تعری کی دو توجہ نہیں کہاری تھی ہیں ہوجہ دائی تھی۔ کمرے میں اس کی سسکیوں کی آواز کوئے رہی تھی۔ مرکز اس بار میری غلطی نہیں ہے ساری اس کے خودی کہا کہ جھے یہ جن آگیا ہے۔ "روتے اس نے ہر ممکن طور یہ اپنی صفائی وینے کی سروتے اس نے ہر ممکن طور یہ اپنی صفائی وینے کی سروتے اس نے ہر ممکن طور یہ اپنی صفائی وینے کی سروتے اس نے ہر ممکن طور یہ اپنی صفائی وینے کی سروتے اس نے ہر ممکن طور یہ اپنی صفائی وینے کی سروتے اس نے ہر ممکن طور یہ اپنی صفائی وینے کی

وجن توتم پہ تھے تھے آنے والاہے آتم توش سے زیادہ نور آور اور طاقت ور "ایک مسکراہٹ چھیائے کے لیے پلٹالوزیان نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑلیا۔ دمیں نے کچھے تمیں کیا ہے۔ "اس بار اس کے

رونے میں شدت تھی۔

دیم نے بی توسب کچھ کیا ہے۔ اب معصوم بن

ربی ہو۔"ایبک نے دروازہ لاک کردیا اور پلٹ کر

دویارہ زیان کے پاس واپس آیا جو صد درجہ خوف زدہ نظر

آربی تھی۔ حالا تکہ وہ دل میں ایبک سے ناراض تھی

دھڑ لے سے واپس گھر آئی تھی۔

ودلوں باند مکر اسے جرائم بناؤں؟ ایک نے اس کے دونوں باند مکر لیے۔ اس کے مقاتل میں۔ کمیر دار پاؤل کو چھوتے اسٹاندی فراک اور چوڑی دار باجاے میں ملبوس بغیرددی ہے کے ایک اس کا ایک

ارسلان افشال بیلم اور معاد بسیر کارسے تھا۔ ایک شرمندہ می مسکر اہث اس کے لیوں پر آئی۔ افشال بیلم نے اچانک آئے بردھ کراس کا ہاتھ تھام لیا۔ "آؤ تیار ہوجاؤ۔" وہ بناچوں چراں کیے ان کے ساتھ ہولی۔ وہ افرا تفری میں تیار ہوئی۔ کمرے رنگ کے بھاری جوڑے میں وہ ہے حد ول کش لگ رہی تھی۔ باہرے مسلسل دروا نومیاجارہاتھا۔

"جلدی کروباہر آؤ۔"

برے کرے میں دہ دیگر الرکول کے ساتھ مہندی
کی سجادے میں مصوف تھی۔ ہر طرف شور 'ہنگانداور
غوشی تھی۔ ذیان مہندی کی سجاوتی طشتریوں میں موم
بنیاں سیٹ کرکے جلاری تھی۔ جب اس کی ہے خبری
میں اس کا دونیا جلتی موم بنیوں پہ جاگرا۔ رائی دویے
میں اس کا دونیا جلتی موم بنیوں پہ جاگرا۔ رائی دویے
میں اس کا دونیا جلتی موم بنیوں پہ جاگرا۔ رائی دویے
میں کو دور سے آگ پڑئی۔ ذیان نے برحوای میں چیخا
جانا شروع کردیا۔ سب لڑکیاں بجائے دویے کو اس
کے دجود سے آلگ کرنے کے 'دور ہٹ کر کھڑی
ہوگئیں۔ دہ ذیان سے خوف زدہ تھیں کیوں کہ اس پہ
عاشق ہونے دالے جن کی مبالغہ آمیز کھانیاں انہوں
میں مرکبی تھیں۔
ماشق ہونے دالے جن کی مبالغہ آمیز کھانیاں انہوں
میں مرکبی تھیں۔

ایک نے عقل مندی کی بھاگ کرایک کوبلالاتی کہ

زیان بھابھی پہ جن آلیا ہے۔ وہ شدت ہے اس کی آمد

کا انظار کر ہا تھا وہ نہ آئی تو ایک نے خود جاکرا ہے

زیروسی لے کر آنا تھا۔ وہ مردانے میں تھا اس لیے

اسے نہیں ہاتھا کہ ذیان واپس آئی ہے۔ وہ کچھ منٹ

پہلے ہی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ نما کر نکلا تھا شرث

مے بین بھی پوری طرح نہیں لگائے تھے جب ذیان پہ

جن آنے کی خوش خری کی۔

جن آنے کی خوش خری کی۔

وہ فورا" بیڈروم سے نکل کرہال کی طرف دوڑا۔
لگرہاتھاذیان نے اس باراس کاتماشاہ والے کے لیے
زیروست بلانگ کی ہے۔ وہاں مجیب می بڑو تک مجی
مسلسل چخ ری تھی۔ باتی اؤکیال اسے دکھ کرخود بھی
سسلسل چخ ری تھی۔ باتی اؤکیال اسے دکھ کرخود بھی
الگ کرری تھیں۔ اتا کسی سے نہ ہوسکا کہ جادو چا

ابنار**کون (184) نوبر** 2015

"پتا ہے روشن کی ایک کرن میری مٹھی میں "کون سی کرن؟" "ملكِ البكب" جوابا"وه كل كملائي-"بي ممان نهيں ہے سراسريفين ہے۔" وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے ویکھ رہا تھا۔ وقت کی کروش اس سے ملم کئی تھی۔وہ کھڑی کی تک تک میں ایب کے دل کی دھڑ کمیں بھی من سکتی تھی۔ ایک کے پاس کہنے کے لیے پچھ نہیں بچاتھا۔ پاس کہنے کے لیے پچھ نہیں بچاتھا۔ وديان- ٢٠ يبك كي نكاه سركوشي بن كئي تهي-خاموشی اور سکوت-شوخ محول کی آجث زیان کا کمان یقین بن کر محبت کے سیچے جذبول پیر ممر Edi More Appr rakeed Etykeem خوا مین و الجسم 179 -فزيياسين 555=== قيت-/750روي متكوانے كاية كتبه وعمران والجسف: 37 - اردوبازار، كرايى - فون نبر: 32735021

اليت الوصاحت والمع مناها "این مرضی سے تم نے سب کھ کرلیا۔ مجھے ذہنی ازیت دی۔ مجھ سے محبت کرتے ہوئے بھی مجھے لاعلم رکھا' چی رہیں جھے۔ برے دھر لے سے بچھے کما كدائي بارے ميں ميں خود فيصله كروں كى - كھرسے ہی چلی گئیں تم۔ فیصلہ کیے بغیر۔ میں توانتظار ہی کر تا رہا۔اتے دن جو میں تم سے دور رہا خاموش رہا صرف اس کیے کہ تم اپنی غلطیوں سے سیکھواور صرف ایک بار بجھے اپنا فیصلہ سناؤ۔ تم نے مجھے اپنی محبت سے لاعلم ر کھا الیکن میں تم سے محبت کر تا ہوں اور کر تارہوں گا مہیں بتا رہا ہوں صاف صاف کیوں کہ میں تم سے محبت كرنائهيں جھوڑ سكتا اور ميں بيہ بھی جان چکا ہوں كد تهمارے صبركا باند بورى طرح بحركيا ہے۔اب بھی آگر میں نے کوئی علقی کی تو میرا حشر کردوگ۔" مسكرابث مونوں میں دیائے وہ انو کھے طریقے سے اعتراف محبت كررما تفا۔ زيان زيادہ در جرتوں کے سمندر میں غوطہ زن نہ رہ یائی تھی۔ایک نے اس کی كمريه بائق ركھتے ہوئے اس كے كروبانهوں كا حصار مضبوط كرديا تقاب ور آپ جھوڑیں مجھے آپ کو سب پتا تھا جب ا بھی طرح سے آپ میرے جذبات سے آگاہ ہو بھے يتے عرب سب كرنے كى اجبى بنے كى كيا ضرورت

تھی۔" زیان نے اپنے ناخن ایک کے باند میں چھونے کی کوشش کی۔

ومیں ایبانہ کر تاتو مجھے کیسے پتا چلٹا کہ تم مجھ سے اتني شديد محبت كرتي مواتن زياده كدرنم كي محبت بعرى نگاہ بھی میرے اور برداشت نہیں کرسکتیں۔"ایک نے شرارت سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ ووجھا چلیں آپ ہاہرجائیں مجھے تبدیل کرنا ہے

ابنار کون 185 نومبر



"اگر کسی کو نظر آرہا ہو تو اندھرا پھیلنے سے پہلے جاریائیاں اور پہنچا دو۔" امال کی آواز کل کی ساعتوں ے عرائی میروه اس سے مس نہ ہوئی۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔اند حیرا تھیل رہا تھا۔ اماں جانمازیہ بينصين تسبيحات يرصن مين مشغول مولئي- وه خالی خالی نظروں سے امال کو تکے جارہی تھی اور آن کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ابیانہیں تفاکہ وہ اس کی سوتیلی مال تھی مگر پھر بھی اسے ایسالگاجیے وہ ان کی سوتیلی اولاد ہے۔ چھلے ایک ڈیردھ ہفتے سے انہوں نے اس سے بات تک نہیں کی تھی۔وہ ان کے رویے کے بارے میں سوچ سوچ کر کڑھ رہی سی۔ جهال ببارومحبت بوومال أكررويول ميس تبديلي محسوس ہونے لکے تو کڑھنے کے سواکیا کیا جاسکتاہے جب سامنے والے کو آپ اپی صفائیاں دے دے کر تھک جائیں اور وہ مجھنے کے لیے بالکل تیار نہ ہو۔ایہا ہی اس کے ساتھ ہورہا تھا اور اب تو تھک ہار کراس نے

صفائیال دینا بھی چھوڑوی تھیں۔
امال نے جانمازیۃ کرکے باہرری پری اٹکا دیا اور تسبیح کمرے کی کھڑی میں اٹکا کرگل نایاب کو گھورنے لگیں جو ابھی بھی کمرے کی دہلیزمیں سریکڑے بیٹی تھی اور انہیں سخت ناپند تھا کسی کااس طرح سریکڑ سے جھلا گئی ہوئی نیچے آئی اور مال کے ساتھ مل کرایک کیے جاریائی اوپر لے جانے گئی۔اسے اس طرح بیٹھے ایک جاریائی اوپر لے جانے گئی۔اسے اس طرح بیٹھے بیٹھے جانے کتناوفت کزر کیا اسے بتائی نہ چلا۔ووٹول بیٹھے جانے کتناوفت کزر کیا اسے بتائی نہ چلا۔ووٹول کمرے اندھیرے میں ڈو بے ہوئے تھے۔جامن کے کاریک

ورخت یہ رکھی واحد جارجنگ لائٹ صحن کے اندھیرے کو مٹانے کی سعی میں مصوف تھی۔اسے اینے قریب قدموں کی جاپ سنائی دی۔اس نے جو سر اٹھا کردیکھا تو اہاجی کھڑے تھے کل نایا ہے جو سے

روگی بی ایسے کیوں بیٹی ہے یہاں چل اوپر چل کے کھانا کھا۔ "ابابی نے دست شفقت اس کے سرپر رکھتے ہوئے کہا۔ گل مہتاب بھی اسے کب سے آواز دے رہی تھی مرجواب ندارد رہا تو ابابی خود ہی نیچ طے آئے۔

'' الماجی! مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ جاکے کھاتا کھائیں۔'' اس نے نظریں جھکائے جھکائے جواب

''ابھی میں نے شام کھانا کھایا عصر کے بعد۔'' ''ہوں۔۔ مبح' دوپر کا چھوڑ کر شام میں کھالیا اور اب پھر کھانے کی چھٹی۔ نے! تیرے اس طرح نہ کھانے سے میری کوئی سال بھری گندم نہیں ہے گی۔ چل اٹھ شاباش جلدی سے' آکے کھانا کھا سب کے ساتھ۔''آباجی لاڈیتے ہولے۔ ساتھ۔''آباجی لاڈیتے ہولے۔

"اس نے تفی میں سرملاتے ہوئے کہا۔ اباجی اس کی اس نے تفی میں سرملاتے ہوئے کہا۔ اباجی اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکے تصے وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہوگئی۔

' تعیں جانتا ہوں میرا بیٹا! اواس ہے ، تکریجے! ماں

ابنار**كون 186 نوم**ر 2015

اجانب ان کے ساتھ ساتھ چل دی تھی۔

گزشتہ دوروز سے بیلی غائب بھی اور بید لوڈشیڈنگ کی ہی کرامات بھی کہ جس نے کل نایاب جیسی درولیش صفت بندی کو بھی آج کھلے آسان سلے لیننے پر مجبور کردیا تھا۔ نیند تو اس کی آ تھوں سے کوسوں دور بھی اور وہ چپت لیٹی سیاہ آسان کی وسعتوں میں جانے کیا تلاش کررہی تھی۔ سوچوں کالااختاعی سلسلہ تھے نے کانام ہی نہ لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ فضا میں کو نجے اباجی کے خرائے بھی اس کی سوچوں کے سلسلے میں خلل نہ ڈال بائے رات کا آخری پہر تھا ور کہیں خلل نہ ڈال بائے رات کا آخری پہر تھا ور کہیں سے کوں کے لڑنے اور بھو تکنے کی آواز آئی تو وہ کیس ہوجائے اس لیے کچھ چرجزی می ہورہی ہے فلانہ موجائے اس لیے کچھ چرجزی می ہورہی ہے وہ ابسانے کے خلافہ دل ہے اس کے کچھ چرجزی می ہورہی ہے وہ ابسانے دل ہے ہوراس کی باتوں کووہ جھلی توبول بال کے اپنے ول کی بھڑاس نکال کہتی ہے اور ایک توہے کہ چھوٹی جھوٹی باتوں یہ کڑھتی رہتی ہے۔ اللہ نے دو کان کس لیے دیے۔ اس سے من اور اس سے نکال دے۔"
اباجی نے اس کا کان پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی آنکھوں میں کی لیے ہس دی۔

دورب ہے اس کے ہرکام ہی مصلحت ہوتی ہے۔ جل وہ رب ہے اس کے ہرکام ہی مصلحت ہوتی ہے۔ چل جلدی سے میرے شیر۔ بیچے کی طرح مسکرا کے دکھا اور پھراوپر چل 'جننی بھوک ہے اتنا ہی کھالے۔ اگر تیری مال لیٹ کئی ہوگی تو غصے میں مجھے بھی کھانا نہیں دے گی۔ "اباجی کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی اوپر کی





کے سلسلے سے دامن چھڑانے کی سعی کرتی وہ چرسے راب را مول رمار سے م دیکھویہ! کیٹ گئے۔ ایک نظر چاریائی پہ اپنے برابر لیٹی گل مہتاب کو مریندہ سوری منجی۔ گل مایاب کو وه قدم کیے طے کرسکتے ہیں سفرآبلنهائي كا جن قدمول نے نرماہث پھولوں کے سوا مجھی البيئ علاوه مرذى موح جواس وفت محواسراحت تفا نەسمامودرد كانۋل كى چېمن كا سبب بيان وشك آرما تقل كل ناياب كمنيول كيل می توبایای شنرادی کان کی دلاری التقى اورايك طائرانه نگاه سب يرد الى-سب كوسو ياد مكيم اور بھيا کي لاڏني ہوں كراس نے مرس تكيے يہ سركراوا تفا كرميں مجھلے ىيەللۇلىيان كەلارىيان اور شنزادىيان وره مفتے سے چلنے والی سرد جنگ نے بالا خراسے فیملہ ايبانيس كرتيس كرنے ير مجبور كربى ديا تھا۔ ايك كمرى يو جھل سانس اک محبت کی خاطر مم مم فضائے میرد کرکے اس نے تکیے کے نیجے سے كئي چاہتوں كاخون نتيس كرتيں ابنا موبائل نكالا أور ابن فيصلے كو نظم كى صوريت وصالتاس كے ات تيزى سے موبائل اسكرين يہ كھ تهماري جان متهمار اليمان تهماري چاہت متهماري دهو كن و او مل کرفیصله کرتے ہیں" میری جان میراایمان ايباكيے كرىكتى۔ میری چاہت میری دھڑ کن تم بھی جانتے ہو! بم دونوں قسمت سے ال نہیں سکتے اور محبت نادان مهاكرت تن نہ بی صمیر کے بوجھ تلے جی سکتے ہیں تحراب فراموش كرنارد \_ كا اومل کرایک مفیمله "کرتے ہیں روح توفنا بيوجاتي ہے این این محبت کومل کی لحد میں وقتا کر يراس يه لكيزخم ملن کی آرند کافل کرتے ہیں بھی مندمل نہیں ہوتے آؤس كرايك فيعله كرتي ای طرح۔ مل پہ ہوئے نقش الفاظ مل پہ مسرحہ نیز لکھتے لکھتے گل نایاب انگلیاں جیسے شل ہوگئی میں ایک نظمری نہیں مال اور کافیہ اس محمد ہیں کہیں ہے کم نہیں ہوتے رن 🔞 😘 نوبر Section ONLINE LIBRARY

مزید کرم ہوگیا تو الجرسے چو کھے یہ بیٹنے کے انداز میں انہوں نے ایک تیز نظریا ہرکے منظریہ ڈالی جمال کل نایاب اباجی کو پانی پلانے کے بعد ان سے دعائیں لے رہی تھی۔

" دمونسد" سرجعنگ کرده ایک مرتبه پراپنام میں مشخول ہو گئیں۔ الخ پٹنے کے ساتھ بربردا ہے ہی

برس میں ہوگیاہے؟ گلوں کی اہاں! کیوں بردبردارہ ہے ایسے۔"اباجی نے آفاب کل کو اپنے ساتھ چمٹاتے ہوئے کن انگھیوں سے بیکم کو دیکھ کر سرسری سے انداز میں استفسار کیا' مگر شاید انہوں نے بہت غلط موقع پرانٹری دی۔ زلنجا بیکم تو پھٹ پڑیں۔ موقع پرانٹری دی۔ زلنجا بیکم تو پھٹ پڑیں۔ میں کانٹوں کی مال سے کم نہیں۔" جلے دل کا پھپھولا بھو ڈا۔

" اورے 'ہواکیا ہے؟ "وہ کین کے دروازے کے پاس پڑی چاریائی پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ انداز تکان بھرا

"اباق الله المروكات الماسة كلول المراسات كلول كر المان الله كالمورت بنائي تو المسكين من صورت بنائي تو المائي كل المراس كل المراس كل المراس كل المراس كل المراس كل المراس الله كل المراس ا

اب کی یہ گلدستہ اولاد جگہ جگہ برنای کے کل بھیرے آپ کی یہ گلدستہ اولاد جگہ جگہ برنای کے کل بھیرے گنا کا لگاہے تب ہی آپ کی آٹھوں سے ٹی اترے گ۔" تیز تیز روٹی بیلتے ہوئے جواب آیا۔ گلوں کی امال کا اشارہ وہ بخوبی سمجھ کئے۔

"ارت جهلیر! زندگی میں ایسے موقع او آتے ہی رہے ہیں۔ بھڑکنے کے بجائے فعنڈے ول دماغ سے کام لیما چاہیے۔" انہوں نے اپنی ندجہ محترمہ کو سمجھاتے ہوئے کمااور جیب پہاس کانوٹ نکال کر بیٹے کے ہاتھ میں تعملیا۔ پیسے پکڑ کر اہل سے نظریں جرا آبوا آفاب کل فوراس وفیکر ہوگیا محروہ ہمی

بھی اسکریں ہے شہوار کالگا۔ کید کراس کے آنسوول میں روانی آئی تھی۔ تواتر سے بہتے آنسو کان کی لوکو چھو کر بالوں میں جذب ہور ہے تصداس نے خود کو شؤلائ مکروہاں آئی ہمت نہ تھی کہ وہ شہوار کی آواز اور ابنی ساعت کو روبرو ہو تا دیکھتی۔ اس نے موبائل کو سونج آف کردیا۔

## \* \* \*

"ال المجھے نہیں کھانا یہ بہت مرچیں ہیں اس میں۔"ی می کرتا آفاب کل چند لقے لینے کے بعد پلیٹ برے کھ کا تا ہوا بولا۔ آنکھوں میں پانی بھرے ہونے کے بادجوداس نے امال کے چٹے کوائی طرف آتا دیکھ کردوف چھے ہٹا۔ آفاب کل کو سرخ آنکھوں اور بہتی ناک کے ساتھ ہنستاد کھے کروہ خون کے کھونٹ بی کر میں تاک کے ساتھ ہنستاد کھے کروہ خون کے کھونٹ بی کر

و المركم المركم

" المال! بهت بھوک کلی ہے۔ بھی 'پیے دو۔ باہر سے لاکر کچھ کھاؤں گا۔ " آفاب کل منہ بسورتے ہوئے بولا۔

" میں بولونا کہ تمہاری زبان کویا ہر کی جائے گائے۔" کگ کی ہے۔ کوئی ہے ویسے نہیں ہے میرے ہاں۔" زلنخا بیکم ہاتھ پہ گلے آئے کو مسل کر کونے میں محاثہ نے ہوئے بولیں۔ انہوں نے توا ہٹا کر دیکھا تو میں کابریشر کم ہونے کی دجہ سے چو لھے کی آنچ بہت کمانٹی کی جب کی وجہ سے توا تو ٹھنڈا تھا، عمران کا دیاغ

PAKSOCIETY1

ابنار **کون (189) نوبر 201**5

المرباق اب سوری ہیں گیا ایک صمتاب ہے كروث مح بل ليثي كل ناياب سے بوجھا۔ مهون الميس كيابات ٢٠٠٠ كل ناياب سيدهي مو "باجی اُ وہ آب سے بات کہنا جاہتے ہیں۔" کل ناب کی خاموشی میں آواز کو بھی تو کل تایاب نے فوراسبی اسے ٹوک دیا۔ "سش آہستہ توبول کیا کرو-کون ہے؟ "وه-وه شهرار- بعائي-" كل متناب الملي-ووت و اس کے مبریہ کال کر سے ہر جب ميرالمبروبند ب "كل تاياب ال مفكوك تكابول سے يم اند هرے من هورا-"انهوي في مركم نميريه كالي-" واورتم نے النیند کرکے بات کرلی۔" کل نایاب اس کی بات کاف کر تاسف سے کما۔ کل تایاب اور كل مهتاب ميس لا كه بي تكلفي سهي مكراس معافي میں کل مهتاب جھیک رہی تھی۔ وسورى باجي إو كمرت مبريه كال كرد م تصاونيا نمبرد مکھ کر میں مجھی شاید کسی اینے کا ہوگا۔" کل مهتاب اسے خاموش دیکھ کرموبائل ہاتھ میں تھاہے "باجی اوه این متی کردے تھے کہ ایک باران کی آب سے بات کرادوں۔ ایک پاربات کرنے میں کوئی حرج تونسيں ہے۔" كل ناياب كوخاموش د كيد كركل متاب کی صد بندهی۔ "جھے کی سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔" کل نایاب نے آنکھیں بند کرکے بازو آنکھوں یہ رکھ لیا

بيداولاد-جب بالكل التعول سي نكل جائ كى نداة بھرمیری تربیت کوالزام مت دینا۔"گلول کے اہا محض میں کا میں طراكرره محة اوروه جي جان سے خاك مو كيں۔ وكيا جواب ويتاب فيرارك والول كون فه طور فه طریقہ بس منہ اٹھا کراور لڑکے کو بھی ساتھ لے آیک میری تو سمجھ میں نہیں آئے لوگ لڑ کا کام وام تو کچھ كريانتين ہے۔بس باپ كاكاروبارے۔وہ جمي ول كيا توچلاكيانسين توندسسى- كمروالول كود كليم كرتولك رماتها کہ جیسے زیردسی ساتھ ہوئے ہوں۔۔ کھر میں بھی شهوار کی بری بهنوں کا راج چلتا ہے۔ بتا پھر کیا جواب دوں اسیں معج بھی اوے کا باب دکان یہ آیا تھا۔" كلول ك المربيد مي كرنے كي غرض سے ليث مح اوردونول التمول كوسرك يتح ركحا-ومجھے کیا ہا ، ہا ہوگا آپ کی لاڈلی کو جس کی رضا مندی سے دہ لوگ اس کمر تک آئے جس نے بیاہ رجانا ہے اس سے بوچھ لوئ مرایک بات یادر کھنا گلوں کے ابا!ابیے بھرا کو آپ خود ہی جواب دہ ہیں۔ تغمانہ (ديوراني) يلكے بى باتول باتول ميں جما چي ہے۔ انہيں جلدی سے بال نہ کاجواب ریا جائے کل تایاب اگر تایاب ہو کران کی چیج سے دور ہوئی توبیات اے ذہن ے نکال دینا کہ وہ اسے کماؤ ہوت کے لیے جلبل سی کل متاب كواي بموينات ك-"يعنول كوبائيات من ركه كرسالن كى يملي چو لمصيدر كمى اور آج كم كردى-والحيما الله مالك ب- اتني بدخن مت مواين اولادے عربی ایک دفعہ تو خود بھی پوچھ لیما درا بار \_\_وي مجمع توكم ديا إلى الياب في بمارا بر فيمله اسے منظور ہوگا۔ بنک اس کی رضامندی ہو

مال میں ان کی ہے چو علی جزیے ہوئے ہوتے

"خوب بكارس آب انتين كيلے كيا كم بكرى موتى

ابنار**ڪون 190 انوبر** 2015

READING

جھی اسٹے سخت سہجے میں میں کی کیسے بات شد لی اور اب aks تایاب کوایک اعدنہ بھایا کو تلکتے ہوئے علی سے وہ بول کیسے وہ اپن ہی بات پر اثری ہوئی تھیں۔ کیسے وہ اپن ہی بات پر اثری ہوئی تھیں۔

" ' آیک بار بات کرنے میں کوئی حرج تو نہیں' پہلے بھی تو آپ ان ہے بات کرتی تھیں۔ تو اب کیا ہوا؟' گل مهتاب چاہتی تھی کہ وہ ایک باربات کر لے۔ ''تم جانتی ہو'شہوار کے کھروالوں کو اباجی نے اس

م جا ہی ہو مہورے سروبوں وہائی ہے، ر رشتہ کے لیے انکار کردیا ہے۔" کل نایاب نے تو نکر رسید انتہ مال

أتكهون سياته مثايا-

"وہ بھی ہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ آخراس انکار کی کوئی دجہ بھی تو ہو۔ اپنے ایجھے تو ہیں۔ شہوار بھائی' اپنے ہینڈ سم کہ یونیورشی میں تولڑ کیاں مرتی ہوں گیان پہ گرانہوں نے سب کو چھوڑ جھاڑ آپ کو پہند کیا۔ شادی کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے اور سیدھے سادھے طریقے ہے اپنا پروپوزل ہمجا ۔" کل مہناب سخت متاثر تھی شہوار کی شخصیت ہے۔

دنیں نے کب کہا کہ وہ انجھا نہیں ہے۔ اس کھر
سک اس کی فیملی کے آنے کی میری صرف بھی شرط
سک کہ فیصلہ میرے والدین کا بی ہوگا اور ان کا ہرفیصلہ
مجھے منظور ہوگا۔ اباجی ایسے ہر گزشیں ہیں جو انجی اولا و
کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنیں۔ اگر ایسا ہو آلو
امال کے ہزار منع کرنے کے باوجود وہ مجھے بھی بھی
میری خواہش یہ جھے یونیورٹی میں ایڈ مشن نہ دلاتے۔
اباجی نے بھی آیک زبانہ دیکھا ہے۔ بچھ تو کی بیشی
اباجی نے بھی آیک زبانہ دیکھا ہے۔ بچھ تو کی بیشی
انہیں اس رہتے میں نظر آئی ہوگی۔ جو انہوں نے منع
انہیں اس رہتے میں نظر آئی ہوگی۔ جو انہوں نے منع
کیا ہے۔ "کل نایاب اٹھ کر تکیہ سیٹ کرکے نیک لگا

میں اور آپ شہوار بھائی کو پہند بھی تو گرانی ہے 'اباجی نے نہیں اور آپ شہوار بھائی کو پہند بھی تو گرتی ہیں۔ پھر ایسے کیسے آپ خاموشی ہے اپنی محبت سے دستبردار ہوسکتی ہیں۔ اب بھی وقت ہے گل باجی!ا ہے فیصلہ پہ نظر ثانی کر لیجیہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ بلیوی! میں بھرپور آپ کا ساتھ دول کی اور شہوار بھائی کے ساتھ آپ بہت خوش رہیں گ۔' گل متال کا اس طرح سے شہرار کی کال ترکی اگل

ابس كردو كل مهتاب!بس...بهت بوكيا-بال... میں شہرار کو چاہتی ہوں۔ بتاؤ چرمیں کیا کروں؟ جب میرے ال باب میری شادی اس کے ساتھ نہیں کرانا جاہے۔ کر گراوں ان کے آگے۔ انہیں مجور کروں تأكه وه ميرى شاوى شهرار كے ساتھ كراديس اور أكرنه مانیں تو سے تو بھاک جاؤں اس کے ساتھ کھرے۔ بھاگ کے شادی کرلوں۔جانتی ہو عمیرااس طرح سے كوئى اسٹيب اخوانے سے كيا ہوگا۔" كل ناياب نے رك كراس ويكها- "آج جوتم ميذيكل كي حاصل كردى مونااورجودا كربن كم سينان المحمول میں سجائے بیٹھی ہو۔سب سے سلے تو تنہارا یہ سینائی چکنا چور ہوگا۔ تم پر نہ صرف تعلیم بلکہ آنے والے رشتوں کا بھی دروا نہ بند ہوجائے گا۔ اور آگر جو بھولے بعظلے کسی ان بردھ جالل یا کسی کام چور مرد کارشتہ آبی گیا توبادر كهنا امال ابائے حميس بوجھ سمجھ كررخصت كرديا بيب جافي بغيركه تهدارا مستقبل كياموكا-آفاب كل مارا اكلو تأبيما في جوابي 6th كلاس میں ہے ؟ تن عقل میں ہے اسے مرکل جب وہ برط مو گالولوگوں کے طعنے من کر محیا وہ ہماری الی عزت كريح كاجس طرح كي وعزت آج كريا ب- مارى كل افروز اور آب كل كوكيس ان كے تاكرو النابول كى سزادوں ؟ کیسے چھین لول ان سے ان کا معموم سا بين - جو عران كي ميل كود ل ك بات با يابنديون كي بعينث جرهادول بديولوي مولتي والتحوه ب چی سی - چند حمری سائس لینے کے بعد اس نے ایک نظر کل متاب کے چروبہ ڈائی جمال شرمندگی اور

ندامت تھی۔

"ال باب۔ جنہوں نے پڑھالکھاکراتا براکیا ہے

"سے ان کی پرورش پر حرف آنے دوں۔ میں اتن بے

منیر نہیں ہوں گل متاب! کہ خود ہی ان کی عزت کا

جنازہ نکالوں۔ ہمارے اباجی جو گلوں کے اباکے تام سے

مضہور ہیں۔ نہ صرف اس محلہ کے بلکہ بوری کالونی

ابنار کون 191 نومبر 2015



ویل ساتھ ہی ہے افسان میں رہے گاکہ میں تہمارے والدین کے معیار پر پورانہ انرسکا۔ خیر۔ انتابرا قدم انتا کر تو میں بھی اپنی بہنوں کا مستقبل داؤپر نہیں لگا سکتا ہوں۔ اپنی وے محل! فون رکھنے سے پہلے میری ایک آخری بات من لو۔ پلیز منع مت کرنا۔ بعضموار نے التجا کی۔

"جی بولیں! گراس کے بعد میں کچھ نہیں سنوں گ-"کل نایاب نے درشتی ہے کہا۔ "اور اس کے بعد میں بھی تم ہے کچھ نہیں بولوں گا۔" گلا کھنکارنے کے بعد شہوار کی تمبیم آواز گل اللہ کی ساعت میں کو نخذ گل

نایاب کی ساعتوں میں گونجنے گئی۔
علوم ساتھ مت دینا
مجھے بے شک بھلادیا
سے رشتے بنالینا
میسا دیا ہمی وعدے
میسا بی قشمیں سب بی تا تے
منہیں اجازت ہے جاناں!
جودل جا ہے وہ سب کرنا
مراب نم کسی ہے جسی
ادھورا بیار مت کرنا
ادھورا بیار مت کرنا

اسرار صاحب ہوگلوں کے اپائی کے نام سے مشہور ہیں۔ نمایت ہی ایماندار اور محلص انسان ہیں۔ زانا بیٹم جب بیاہ کراس کھر میں آئیں توایک شادی شدہ نند کیا پردین اپنے کھریار کی تھیں۔ باتی چھوٹی نشد اور دیور اور ساس سرکے ساتھ تین کمروں کے مکان میں سب ہی ساتھ بہتے تھے۔ وہ برس بعد اللہ نے کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ فخر سے دیکھتے ہیں۔
انہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اعلا تعلیم دلوارہ ہیں۔ جو
لوگ ہمارے کردار کی آنکھیں بند کرکے کوائی دیتے
ہیں نا۔ وہی لوگ میرے اس طرح کھرسے بھاک
جانے پر تعو تعو کریں کے بدکردار کمیں کے ہمیں۔
بدکردار 'اور سراسرالزام میری تعلیم کو ہی دیں کے۔
ببکہ تعلیم توانسان کو باشعور بناتی ہے۔ ایک عورت کو
آئندہ نسلوں کی امین سمجھاجا با ہے۔ تو چرمیں یہ کسے
گوارہ کرلول۔ کہ آئندہ آنے والی نسل کی کردنوں میں
ببدیای کاطوق خوداہے جا تعوں سے پسناؤں۔
ببدیای کاطوق خوداہے جا تعوں سے پسناؤں۔

کل مہتاب! جب جب کسی کی بہن یا بینی اپنے مات کھرے فرار ہوگی۔ جب ہی اس کھر میں برے لفظوں کے ساتھ تذکرہ میرا بھی ہوگا۔ لوگ و تی طور پر تو فراموش کردیتے ہیں۔ کرائی باتیں بھی بھی نہوں سے نہیں ٹی بات کھل کرنے کے بعد اس نے کل مہتاب کودیکھا۔ جو شرمندگی سے نظریں چرائے موبائل کے بننوں پر ہاتھ بھیر رہی تھی۔ کل نایاب نے اس کے بننوں پر ہاتھ بھیر رہی تھی۔ کل نایاب نے اس کے باتھوں سے موبائل جھیں لیا۔

" آماب بھی چاہتی ہوکہ میں شموار سے بات کروں تو تھیک ہے۔ مر میری یہ اس سے آخری بات ہوگ۔ کیونکہ میں اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوں گی۔ "اس نے کال ملانے کے لیے جیسے ہی بٹن ہش کیا۔ موبائل کی روشن اسکرین کود کھ کرگل تایاب نے ناسف سے کل مہتاب کو دیکھا۔ کیونکہ شموار لائن پہ ہی تھا اور کال چل رہی تھی۔ ان کے مابین ہونے والی تمام کفتگو وہ بھی من چکا تھا۔ اس نے موبائل کان سے نگایا۔ دو سری طرف خاموشی تھی۔ موبائل کان سے نگایا۔ دو سری طرف خاموشی تھی۔ موبائل کان سے نگایا۔ دو سری طرف خاموشی تھی۔

دمبت بت شکرید کل نایاب! تم نے آخری دفعہ عی سبی عمریات کرنے کی زحمت تو کواراک - بعضوار کی آوازایئر پیس میں کونجی -دور ایئر پیس میں کونجی -

د مجمال تمہاری سوچ کی پختلی کوجان کرخوشی ہوئی اور اسپنے دل پر فخر بجس نے مرف تمہیں بیار کیا۔ مگر

ابنار **کرن 192 آوبر** 2015

انکار کر چکے تھے اور وہ جائے تھے کہ لاڈی بٹی اس نیملہ یہ انہیں آف تک نہ کے گی۔ اور ایسائی ہوا تھا کیو تکہ کلی تاب نے اس انکار کی وجہ تک نہ ہو تھی اور ان کے فیصلہ یہ سرتشکیم خم کردیا تھا۔ گلوں کے ابا ہی سامنے کامنظر دیکھ کرششدر رہ کئے اور کچھ دیر بعد ان کی ہے تاثر آواز کو تجی۔

و الما ہورہا ہے ۔ ؟ اتن رات مجے کس سے بات ہورہی تھی؟ ؟ جانتے تو وہ تھے مگرانجان بن کراستفسار کیا۔ کل مهتاب نے اٹھ کر فورا سے بیشترلائٹ آن کیا۔ کل مهتاب نے اٹھ کر فورا سے بیشترلائٹ آن

گلوں کے آبائے گل مهتاب کو شرمندہ دیکھ کراسے بھی اپنی مہران بانہوں میں سمیٹ لیا۔ تو اس وقت گل مهتاب نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اپنی گل باجی جیسی پختہ کردار کی الک مینے گی۔

برابر کمرے میں کیٹی گلوں کی المال نے دو پے کے پلو سے اپنی آنگھیں رکڑیں۔ اور ادھر کال نایاب ملکے کھلکے من سے مسکرادی۔ کیونکہ اسے اپنے رب پہ بھین تفاکہ وہ ضروراسے خوشیوں سے نوازے گا۔

For More Visit Paksodisty.com

جب انہیں اولاد کی خوشی سے نوازا تو پیول جیسی معصوم ی چی کو کود میں لیتے ہی اسرار صاحب کی آ تھوں میں خوشی کے آنسو آگئے اور بے اختیاری ان کے منہ سے پھسلائیہ تومیری کل تایاب ہے۔ کل ناياب اسرار صاحب كي ليه الله كاخاص محفه محى اور یہ بنی حقیقی معنوں یا میں ان کے لیے بھاکوان ثابت ہوئی۔ کیونکہ ان کا کیڑے کا کاردیار جو چھلے آٹھ ماہ ے رکا ہوا تھا وہ بھی اب چل پڑا تھا۔وہ جو لوگوں کے قرض دار مو محكة تصوه قرض بفي جلد ادا موكيا تعا-دد سرانمبرر كل مهتاب بحرآفتاب كل اور آخر مين ان كى دو جروال بينيال كل افروز اور آب كل تحيي-سی خاص نیکی کا صلہ اللہ نے انہیں نیک اولاد کی صورت عطاكيا تقلدان كى سارى اولادند صرف ظاهرى طور بربياري محى بلكه سيرت مين بحى كئ كناه زياده خوب صورت می-اسرارصاحب فے بھی ساری بی دندگی ایمانداری سے گزاروی تھی مرحرام کمائی کاآیک لقمہ مجمى انهول نے اپن اولاد كون ديا۔ زليخابيكم تحيي توصابر وشاكر مرغص كي تعوزي تيز تحييب-بس اولاداور كمرك ذمه داربول نے اسمیں چرچواسا کردیا تھا۔ اور ان کی بیہ كيفيت محصل ورو مفتول سے مسلسل مقى وجه كل تاياب كا أوت أف يملى س آيا بوار بوزل تفا-جس میں کل نایاب کی پند بھی شامل تھی۔ آبیا تہیں تفاكد الهيس ايي بني يداعتبارنه تفابلكه الهيس الركيك كمروالون كالروبيه بالكل تبعى يهند بنه آيا تفايه كيونكه فهراري ال ببنين جاتے جاتے البين بيد جنامي تحين كه وه شهوار كے ليے اپني بني كى مندلانا جائتى ہيں اور أكرابيانه موالوشهواركي بتنول كالمتنتبل داؤيرلك سكتا ب محمده شهوار كى ضدكى وجه سے آس ورتك بالياب كو اداس ديكي كروه كرهني رمتي تحيس

محل نایاب کو اداس دیکھ کروہ کڑھتی رہتی تھیں کیونکہ ان کا تعلق ماؤس کے اس قبیلہ سے نہ تھا جو اولاد کو اداس دیکھ کر انہیں چوم چاٹ کے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ یہ صفت تو گلوں کے آباجی میں پائی جاتی ہے۔ گلوں کے اباجی اس رشتہ کے لیے لڑکول والول کو

ابنار**ڪون 193 اومبر** 2015

Register



واور کھے میں بوچھوگ۔"بے قراری اس کے اور آپ کیے ہیں؟"بہت در بعد دواتای محسوس کیا کہ اس کی آواز میں پستی اور شکتنگی تھی۔ جواب مي ده خاموش راي-انعن آپ کی خوشیول کے لیے دعا کروں گی۔"وہ وصف لبح س اس وحودير س تظريس مثاكر يولى العيسب سكون اول-" "خدا آپ کوسکون دے۔"وولول۔ وميس نے غلط كيا ... بت غلط " ان جانے پچھتاوے نے اس دجود کوایئے حصار میں لیا ہوا تھا۔ عفت خاموش ربی۔ «میںنے بہت غلط کیا۔» "خدا سے دعا کریں۔ اس طرح پریشان نہیں موت-"منجيده لبجين عفت اس مرتبه يولي-وكيادعاكرول فداس كه خدامس فظم كيام ظالم ہوں بجھے معاف کردے العارجيم بالكن من فرح نهيل كيا-"

" کچھ کموگی نہیں۔"طویل دورانید کی خاموشی کے بعداس کی آواز نے آفس روم کے سائے کو چرا تھا۔ جواب میں وہ خاموشی ربی۔ تقریبا "بندرہ مند پہلے بی اس کی اسٹنٹ نے انٹر کام پر سمی الا قاتی کاذکر کیا تفاجس في النام متافي الكاركيا تعالى اسفن كى فون ريسيورىر الحرتى أوازك ساتھ عى اس كى نگاه افس كى سى سى كى وى اسكرين بريزس جولود شيد تك كى وجه سے بند سی-چندون پہلے بی آفس کانیا جزیر آیا تفا-الكيريش في الجمي تك جزير كي والركك كو افس ى ى فى وى سے كنيك نيس كيا تقا۔ "بول-ان صاحب كو بقيج دو ميرك آف-"يه کتے ساتھ ہی اس نے رئیسور کریٹل پر رکھالور پھر ا کے منت میں آفس ڈور کھول کر اندر داخل ہوتے وجودر نگاہ بڑتے عید الی جکہ ساکت ہو گئے۔اس کے حواس جيم مفلوج موكرره مح بتصر بهت دير بعدوه اس قابل ہوئی کہ اس وجود کو آفس میل کی دوسری جِانب دهری کری پر بیشنے کا اشارہ کرسکے۔ آب اس ك سائ بيشا وجودات بولنے ير أكسا رہا تھا۔ وہ خاموش ی یک تک اس وجود کود عِصتی یقین کے منازل بطے کرنا جاہ رہی محمی مملن اس کی سوچوں کو بار بار الجھائے کے رہاتھا۔

" کھے تو پولو۔"







"تمى دعاكد خدائد وجور رحم كريد ميرك ول میں رحم ڈالے تم خداسے کنومیری تونمیں سنتاوہ

تمهاري س لے گا۔"اس وجود نے عفت كومنت بحرساندازيس ويكحا

وحوصلہ کرتے ہیں اس طرح پریشان ملیں ہوتے۔"ایک ممری سانس کیے عفت ہنوز کہے میں

وتم كس منى سے بن ہو-اپناوپر ظلم پر صبر كرتى ہو۔ ظالم کے دل میں رحم کے لیے دعاکرتی ہوجو حمہیں ریشان کرتے ہیں ان کو حوصلہ دیتی ہو۔ ڈویت ظالم انسان کو امید کے کنارے کا سمارا دیتی ہو۔"اس کی بات کے جواب میں وہ وجود ترکب کر بولا۔ جواب میں ایک طویل خاموشی تھی۔عفت نے نگاہ جھکا کر کودیس

دهرے دونوں ہاتھوں پر جمادیں۔ دونتم آج بھی دلی ہی ہو۔ محکوم تھیں تب بھی ظلم مد كر مبركيا- عاجزي اختيار كي آج حاكم بن كربعي اعساری کا دامن بکڑے ہو۔ سسمٹی سے خدانے تمهارا صميرا تهايا ہے۔ "اس وجود کے لہج میں جرت

كے جمال يوشيده تھے۔ "تم سے معافی اللئے آیا تھا اینے کیے ک-"جواب میں دہ خاموش ہی رہی محراس مرتبہ کی خاموشی سلے کی

خاموشی سے فرق تھی۔

ورجمے معاف كردو - مجھے سے بعول ہوئي-"جواب میں ابھی بھی ہنوز خاموشی تھی۔ بہت سے بل بیت محت كهاس كے كانوں نے قدموں كى آواز كوائے سے دور ہوتے ساتھا۔ پھروروانہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئى۔بت بے بل دہ يونني بلكيس جمكائے بيتھي رہي ك رے میں غیرِ معمولی خاموشی نے اسے نگاہ اٹھانے یہ مجور كرديا تقا- كمري مي طائراند نكاه والت اس كي

سفید گیٹ کے سامنے بلیک مرسیڈیز کے بریک جرجرائ تصدورا ئيونك سيث يربيني إس كاباته اسينترنگ كے بارن يريرا تو المعنائي بحول كيا- لكا مار ہاران کی آوازر چھرتی سے چوکیدار آیادروازے کے اور سے دیکھ کر لیلی کی اور پھر مستعدی سے مین کیٹ کھول دیا ۔ گاڑی گیراج میں یارک کرتے ہی اس نے "بینڈ بریک پرالٹے ہاتھ کودھرے ڈرائیونگ سیٹ کی بشت سے سر تکادیا اس محدہ عجیب سی دہنی محکمش کا شکار تھی۔ کاندھے پر سائیڈ سیٹ پر پڑا شولڈر بیک والے دروانہ کھولے وہ گاڑی سے نقل آئی کہ اسے كاڑى سے تكاناتو تھائى كمركا اندرونى مين كيث كھولے وہ رابداری میں داخل ہوئی۔ دروانہ بند کر کے وہ بلتی۔ اس کے قدم کھے بھر کو زمین پر جم سے گئے۔

" کیا ہو گیا۔ ؟" ایک سوچ اس کے ذہن کے بردے برابھری۔ا کے بل اس نے قدم برسمایا۔ایک قدم الكافدم اس الكافدم اور پراس كونهن مي آتی آگلی سوچ نے اس کے اٹھتے قدموں کو پھرسے

والي كيے موسكتا ہے۔"ايك كمى سائس ليے عائب دماغي كي حالت مين أين اطراف مين تكاه والي-اور پھرقدم الحاتے وہ اندر کی جانب بردھی۔اب اس ے قدم راہداری سے گزر کردائیں جانب آیک تمرے کے دردازے کے سامنے آکر ٹھیر مجئے۔ نظریں لکڑی كے بندوروازے پر ڈالیں اور اسكے لیے وہوروازے كا ہنٹل محمائے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اس نے مرے میں داخل ہوتے بی سرسری انداز میں نگاہیں -اس كى تكابول كوكسى وجودكى تلاش تقى-ده

ن 196 اور

ست دونوں ہا تھوں کی ہمیلیوں میں میدمقاسے ہاتھ کودیکھ رہی تھی۔ ہے اندان۔ بیاحساس۔ آج بھی ويهاي ہے۔ آج بھی کچھ نہيں بدلا۔ كيااے معلوم ہےکہ آج آفس میں اس سے ملنے کون آیا تھا؟ اس نے اینے ذہن کے مطابق صاب لگانا جاہا ليكن وه فيصله نهيل كمائى تهي اسے جب معلوم مو كاتو كيات بھىاسے ميرى خوشى كالتابى خيال موكا-ايك اورسوچے تے اس کے ذہن وول کو الجھایا۔وواس کا ہاتھ چھوڑے خاموشی سے پیچھے ہی میلی اور کمرے کا دروازہ بند کیے وہ دھیمے قدم اٹھائی کچن میں چلی آئی۔ فرج کھول کرمنل واڑ کی مخصندی بوئل اے منہ سے لكاتے ہوئے اس نے محصند كى ايك الرائے مندسے معدے میں اترتے محسوس کی۔ فیصندک کی امر فیاس كر مجت وجود كوخاصا سردكيا تفاءليكن إيس كى موح الجمي بھی تمازت کے احساس سے جل رہی تھی۔ کین سے نکل کروہ اسٹڈی روم میں چلی آئی وائیں



قریب چلی آئی ، پھی ہو گئے گواس کے ہونٹ ہے ہیں ایک احساس نے اس کی آواز پر قفل ڈال دیے۔ ول میں ابھرتے اس احساس نے اس کے خیال کے بیروں پر بیڑیاں ڈالی تھیں ایسا احساس جو اس وقت اس کے اور کمرے میں پہلے سے موجود وجود کے درمیان کسی تنسرے کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ تنسرے کی حیثیت سے کھڑا تھا۔

"جھے پوچھنا جائے ہے۔" "نہیں۔۔"انگلے کمچ اس کے دل نے محریف کی پٹیت اختیار کی تھی۔

میں۔ بوجھنے کی غلطی نہ کرتا۔ بوجھنا ٹھیک ہیں۔ جوہات ذہن میں ہے اسے ذہن تک ہی محدود رہنے دو۔ "اس نے ایک محمدی کھوجتی نظر سامنے کھڑے وجود کے چربے پر ڈالیس۔بازی آج بھی مات کھڑے وجود کے چربے پر ڈالیس۔بازی آج بھی مات کھڑے والی آج بھی اس کا دل تھا۔ اس کے ذہن پر دل کی فنح کا پلزا بھاری تھا 'لیکن … اس کا دل فائح ہو کر بھی مات کھا گیا تھا۔ اس کے دل کی فنح کو فکست میں بدلنے دالا سامنے کھڑے وجود کا ذہن تھا۔ اس وقت اس کے دالوں اس موجہ اس دوجہ کی سے کہ اس کی پلیس جھی تھیں۔ طلسم ٹوٹ کیا تھا اس نے دل دی تھی تھیں۔ طلسم ٹوٹ کیا تھا اس نے دل دی تھی تھیں۔ طلسم ٹوٹ کیا تھا اس نے دل دی تھا کرچہ ہو اس کی پلیس جھی تھیں۔ طلسم ٹوٹ کیا تھا اس نے دل دی تھی تھیں۔ طلسم ٹوٹ کیا تھا اس نے دل دی تھا کہ جھا کہ جھا کہ جھا کہ جھا کہ تھیں۔ طلسم ٹوٹ کیا تھا اس نے دل دی تھا کہ جھا کہ جھا کہ دی تھا کہ جھا کہ دی تھا کہ جھا کہ دی تھا کہ دی تھا کہ جھا کہ دی تھا کہ دی تھی تھا کہ دی تھا کہ دیا تھا کہ دی تھا کہ د

مرر وزن محسوس ہوا۔ بے ساختہ ہی اس نے جھکے سربر وزن محسوس ہوا۔ بے ساختہ ہی اس نے جھکی نگاہی اٹھا میں اس کی نظریں پھرسے مدمقابل وجود کی آگھوں سے مکرا میں۔ اپنے چرسے بر دنیا جمال کی جرت لیے اس نے سامنے والے کے چرے پر

مسکراہ نے بیمی تھی۔ دخوش رہا کرو۔" تقریبا" دھا گھنٹہ پہلے ایک وجود نے اس سے کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔اب ایک وجود اس کے سامنے کھڑا اس سے اس کی خوشی کے بارے میں جانتا جاہ رہا تھا۔اس نے اپ مربر دھرے بارے میں جانتا جاہ رہا تھا۔اس نے اپنے سربر دھرے ساتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا ماب وہ جھکے سر

ابنار**کرن 1970 نوبر** 2015

READING

"وہ اہمی اسکول سے واپس شیس آئے "عفت نے اطلاع دی۔ "لين جاري ريبي-" "آج درے آنا تھا انہوں نے۔" "ديري كيولي؟" بوش كالجداستفهاميه تقل "آج میٹنگ تھی اسکول میں۔ شی برائے سے کھے سنتر میجرزنے آنا تھا یمال وزی کے لیے آپ وہی پا كرليس "كاياكريم وين مول ك "عفت أس ك سوال کے جواب میں وضاحتی انداز میں بولی۔ "اوه بحصيادى تهين ربال محصل مفت اوالاك مجھے فون پر بتایا تھا۔" روش اس مرتبہ آہستہ آوازمیں بولا مويا انداز خود كلاي كانتما-"امل من المى كودريكاي شريدوايس آیا ہوں۔ایا کمریر سیس منے اور امال بھی سیس توجی سيدها يبين چلا آيا- "ابعه كهدر بانقا " آيا جان تويمال نيس بين- تاكي بازار مي مول ی۔ آپ کھورر انظار کریں آجا میں ہے۔" "جی شکریہ! خدا حافظ۔"اس کے جانے کے بعد عفت نے وروازے کی کنڈھی لگائی اور واپس مرے مي جلي آئي-ودکون تھا؟ مسلمہ بیلم کی کین سے آواز آئی۔ " آيا كريم كاجھوٹا بيٹا۔ روشن "آيا كا يوچھ رہا تھا۔ "م كمال چليل-"سليم بيكم اب في سے تكل ومیں سونے جارہی مول۔" وہ کتابیں سینے سے لكائ كمري سي لكلتے ہوئے بولى۔ وحلا أثمين توانهيس روشن كابتاد يجيئة كالمريس تعوزا آرام كراول بحرشام مي الحد كريدهائي شروع كرني ن میں چلی آئی اور کتابیں وہیں پڑے میزر بولی۔ رق شام میں بردھائی کرتی ہو۔ کون سانی

كندم يرجمون اشوالدر بيك اس في قريى ناف يريى كراويا - بيرول كوجونول كى قيدس آزاد كرتے موے اس نے بائیں ہاتھ سے اپنے وجود پر پھیلا دویٹا اتار کر زخی کشن پر پھینکا۔وہی زمن پرچوکڑی کے اندازمیں بین کراس نے نظے فرش پراسے جو توں کی قیدے آزاد یاوس کی الکیوں کو حرکت دے کر آرام دینے کی کوسٹس ئى-اينے منتوب يردونوں باندوس كى كمنيال تكائے س كودونون باتعول كي بتعيليول مين قيد كية وه كسي انجاني ى سوچ مى غلطال تھى۔ ومجمع اعتبار ب-"بت سال يهل اس ك كانول نے بیہ جملہ سنتے ساتھ ہی روح کوجی اٹھنے کی خبردی

يامركادروانه كفتكاتحا "جاؤ ديموكون ب درواز \_ بر-" كين من منثريا یکا کرسلیمہ بیلم نے عفت کو آواز لگائی جوساتھ کے كمرے ميں بير بر بينى اين اروكرد كتابيں بكوائے ير صفي مشغول مي-دع چماای جی-دیکھتی ہوں۔" کعلی کتاب پر ہنوز س یے اس نے جواب دیا اور پھر پیڑے از کرجوتے بہنتی اہر محن میں نکل آئی۔ " بہلے یوچھ لیا۔ کون ہے۔ چردروانہ کھولنا۔" سلمه بيلم في بحن مين منذيا من ووكى بلات تصحن من وروازك كي جانب جاتى عفت كود يكحا "جیب کون ۔ " وہ دروازے کے قریب اگر قدرساوى آوازيس بولى-وميس روشن ہوں۔ استاد کريم دين کا بيٹا۔" دروازے کی دوسری جانب تواز سالی دی۔ دروازے کی دوسری جانب تواز سالی دی۔ "جی کہنے۔"عفت نے کنڈھی کھول کر وروازے کاپٹ واکیااور درازمیں سے بوجھا۔ ب ایاکایا کرنے آیا تھایال وس

كرن 198

وامتحان سرير آربا ہے۔اس بار بی اے کے بيرز "آج آپ در ہے لوٹے" ہاتھ میں پکڑا جائے سے بھراکپان کو پکڑاتے وہ بولی۔ ہیں بہت مشکل اُمتخان ہے۔"وہ صحن کی ایک جانب رتصيانى كوكريسيانى كاكلاس بحرت موع بولى دمہوں۔" دمیٹنگ کیسی رہی؟"ان کے قریب ہی موڑھار کھ ورويث شيث ألمي؟ مسلمه بيلم في وجها-واجھی دوماہ ہیں اندازا "۔ تاریخ فکس تو نہیں ہے "آج کی تو تھیک رہی۔ اسکا ہفتے بھر ہوگ۔" کیکن ای آپ کو پتا ہے تا کورس کتنا تف ہے۔ ایف اجمل سعدي جائے سے بھري پالي مونوں سے لگاتے اے فائنل ہی میں بہت مشکل ہوئی تھی اس بار توبی اے فائل ہے۔" یہ کہتے ساتھ ہی اس نے پانی سے بحراكلاس منه الكايا-وا مكليفة؟ "عفت فيسوال كيا-ود کھھ ذاتی مصوفیات کی بناپر تین ٹیچرز نہیں آسکے والله خيركرے كا-جاؤجاكر آرام كرو-" آجے"اس کے سوال کے جواب میں اجمل سعدی وحورایا آئیس توان سے میرے نیوٹر کا بوچھ لیں۔" خالی گلاس میزر رکھتے ہوئے عفت بولی۔ فير ليات كالكش تي كانكاش تي كاي وو آپ کو نہیں علم میں نے اباسے بات کی تھی۔ ور آج تو منجنث نے دو میجرز کولیائث کیا ہے۔ان میں سے بھی ایک نے معذرت کرلی ہے۔ دونوں بی الكاش نيوش كے ليے كوئى ايك ماہ كے ليے انظام اردوسیعیک کے لیے ہیں۔اگلی میٹنگ میں الکاش موجائے تو۔ آج اسکول کی سینٹل برائج سے تیجرز نے سبجيكك كے فيجرو كى سليشن موكى بحريات كرول آنا تھا میں نے ایا کو کما تھا کہ ان سے بات کریں کوئی كا\_"اجمل سعدى فيوضاحي جواب ديا-ردهانے برراضی موجائے" ودكيول الإ\_؟ كور خمنت اسكول كي كورخمنث "بهون سيكرلول كي بات-" جاب ساتھ میں بھائش الگ ہرماہ شرآنے جانے و کیا ہوا گئی نمیں سوتے۔"اے یوننی میز کے كى سمولت كے ليے رُائسپورٹ مفت بے جمي او قريب كفريد ومكيه كرسليمه بيكم يوليل زیاں ہے تین ہزار سینٹل برائج سے۔ اچھی بھلی تو "وه ای سوچ رہی تھی ایا کا انظار کرلوں۔ان سے نوكرى باوركياج بيدائيس-"وه جران موتى-تيجر كالوچه كر فرسوول ك-" وخاوّ بیا آرام کرو۔ جب تمهارے ابا آئیں سے تو میں ان سے بوچھ لول گی۔ نجانے کب آئیں آج میٹنگ ہے تو در سور ہوجاتی ہے کتنی در انظار كوكى-"عفت ان كي بات من كر صحن سے ملحقہ البينبيروم مين جلي آئي-قيت-/400 رويے

Section

199

2015

سیں کرے گا۔ میں بات کروں اس ہے؟' ''اب۔ ابھی رہنے دیں۔ میں آپ کو بتا دوں گی۔'' عفت کو مکو کی کیفیت میں یولی۔ یہ اس کاروشن سے مختصر ساتعارف تھا۔جو 'کیایا اور

یہ اس کاروش سے مختصر ساتعارف تھا۔جو مہایا اور مجھی بھی کریم دین کی بیوی کی زبانی اس نے گفتگو کے در میان سناتھا۔

" و استان الله کے پیر کب ختم ہونے ہیں۔" اجمل سعدی نے بات کارخ موڑتے ہوئے گفتگو کا ایک اور موضوع تلاش کیا۔

ایک اور موصوع تلاس آیا۔

داور مال ابایاد آیا۔ کل آبی کا فون آیا تھا۔ وہ کہ ربی تھیں کہ آپ کو جادوں کہ اسکے پیرکوان کا آخری ربی تھیں کہ آپ کھیے ہیں کو ان کا آخری برجہ ہے۔ مجھے تو امی کو بھی بتانا یاد نہیں رہا۔ " بے ساختہ ہی وہ اپنا اور نہیں رہا۔ " بے برخالی کپ میزرے اٹھا کر کر ہے ہے نکل آئی۔

دامی کل دو ہر آپ سورہی تھیں تو آبی کا فون تھا میلی فون کے بارے میں تفصیل بتانے گئی۔ اجمل معدی اور کریم دین مصطفیٰ آبادے ایک کور خمنٹ سعدی اور کریم دین مصطفیٰ آبادے ایک کور خمنٹ اسکیل میں پچھے دین مصطفیٰ آبادے ایک کور خمنٹ اسکیل میں پچھے دین مصطفیٰ آبادے ایک کور خمنٹ اسکیل میں پچھے دین مصطفیٰ آبادے ایک کور خمنٹ اسکیل میں پچھے دین مصطفیٰ آبادے ایک کور خمنٹ سے سعدی اور کریم دین مصطفیٰ آباد کے ایک کور خمنٹ سے سال میں پچھے دین مصطفیٰ آباد کے ایک کور خمنٹ

اسكول ميں پچھلے دس سال سے تدريس كے شعبے سے مسلك خصے اسكول ميں اور بھى استاداسى علاقے سے تعلق رکھتے تھے الكى ميل اور بھى اور ان كى بيكمات ولى طور پر ايك دو سرے نيادہ و اور ان كى بيكمات ولى مسلمے بى تجربے كى بنياد پر اجمل سعدى كى پر نسپل كے عدے پر پروموشن ہوئى تھى۔ اجمل سعدى كى پر نسپل كے عدے پر پروموشن ہوئى تھی۔ اجمل سعدى كى دو بينياں بردى سوبرا اور چھوئى عفت تھيں اور كريم دين بينياں بردى سوبرا اور چھوئى عفت تھيں اور كريم دين كے دو بينے برداعد بل اور چھوٹاروشن تھا۔

000

دوماہ کاعرصہ کتنی جلدی گزر کیا تھا کہ وہ خود سوچنے بیٹے تھی توجران ہوئی تھی آج کل اس کے پیپرز نوروشور سے چل رہے جاتھے کہ ایک شام کریم دیں اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی طرف چلے آئے ان کی آر آیک نے مرفت کی بنیاد کی امید لیے ہوئے تھی وہ سوہرا کے لیے رہے تھی وہ سوہرا کے لیے ایج برے بیٹے عدیل کارشتہ لے کر آئے تھے عدیل ایج برے بیٹے عدیل کارشتہ لے کر آئے تھے عدیل

" است کم پریفرکرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ تو تہیں ہت کم پریفرکرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ تو تہیں ہتانے کی ضرورت نہیں۔ "اجمل سعدی کی بات سو یصد درست تھی۔ اس نے ہائیدی انداز میں سرہایا۔ "جی جانتی ہوں۔ کون آنا چاہتا ہے شہر کی رنگانگ زندگی سے دوریمال ۔۔۔ لیکن ابااب ہماراعلاقہ شہرے اتنا دور بھی نہیں رہا۔ میٹرونے فاصلہ خاصا کم کرویا ہے میٹرو کے ساتھ ملحقہ سڑک بھی بچی ہونے کی وجہ سے ابنی کنونس پر بھی دو تھنے کا سفر ہے۔ سینٹرل لاہور شی آئی مصطفیٰ آباد کا۔ "

وداب خودی و کھے لو۔ تمہیں بھی تو لاہور سینٹل برانچ سے ہی انگلش ٹیوٹر چاہیے۔"خالی کپ قربی میز پررکھتے ہوئے اجمل سعدی قدرے مسکرائے۔ ''ابا۔اس وقت یہاں پر موجود ٹیچپوں کوجتنا آ باہے ان سے زیادہ بچھے آ باہے ''کیکن امتحالی پر چے کے لحاظ سے بچھ کمی می ہے۔"اس کی بات میں دم تھا اس لیے کچھ دیر کو اجمل سعدی خاموش ہو گئے انداز سوچتا ہوا

" بیا کریم دین کابیٹا ہے نا روش ۔۔۔ کمواؤا ہے کموں۔ ایم اے انگلش کرکے آیا ہے لاہور بونیورشی سے۔ ابھی پڑھائی سے فارغ ہے۔ رزلٹ کا انظار ہے۔ آج ہی شہر سے لوٹا ہے تمہیں پڑھائی میں ہیلپ ہوجائے گی۔ " کچھ دیر بعد انہوں نے ہونٹوں کی خاموشی کا ففل توڑا۔

دولین ابا آئی نے تو ہتا یا تھا برنس فنانس میں ڈگری کی ہے۔ "اجمل سعدی کی بات س کروہ البحض بھرے انداز میں ان کی جانب و کیستے ہوئے ہوئے۔ دولار کی جانب و کیستے ہوئے ہوئے۔ دولار کی تو برنس فنانس میں لی ہے "کیکن پڑھائی کے شوق نے ایم اے انگلش بھی کروا دیا۔" دونہیں ابا۔ اچھا نہیں لگنا۔ آیا جان کیا سوچیں کے دونہیں کہ پھر پڑھائی ابھی ان کا بیٹا امتحان سے فارغ ہوا نہیں کہ پھر پڑھائی میں البھی دیا۔" وہ جھجکی۔

" تم اس کی سوچنے کو چھوڑو۔ بیہ میرا اس کامعالمہ ہے 'میں نے بھی اس کے بہت کام کیے ہیں۔ وہ انکار

ابنار **کون 200** نومبر 2015

READING

PAKSOCIETY

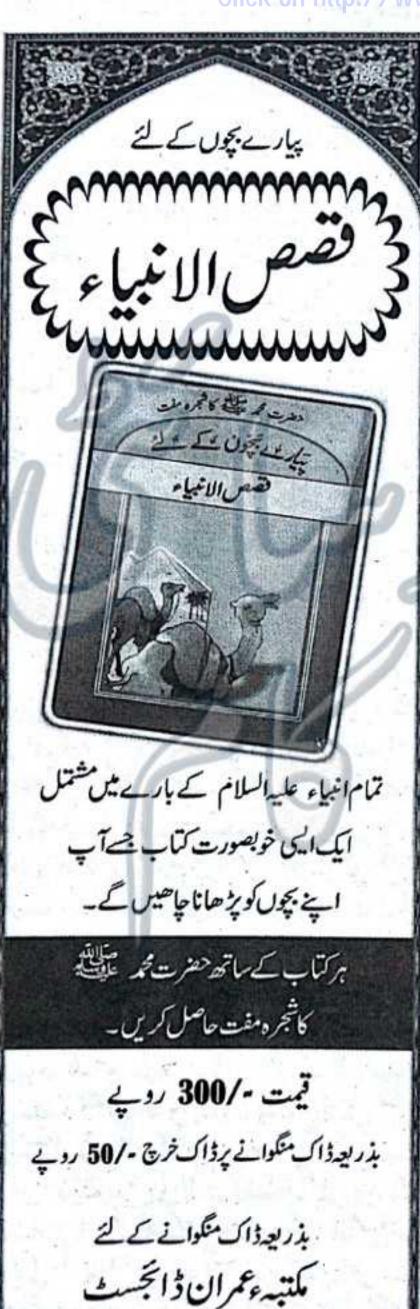

مجھلے جار سال سے سعودیہ نوکری کے سلیلے میں مقیم تھا۔ گزرے چار سالوں میں اس کے وو چکر تقریبا" سال وروه کے فاصلے سے ایک ایک ایک ایک کے لیے ایک آتان کے لگے تھے۔ اعلے ماہ اس کی ایک ماہ کی چھٹی پھرسے منظور ہو چکی تھی۔وہ سعودیہ میں کسی الیکٹرک کمپنی پر خاصى الحيمي يوسب يرتفااس كااندازه بحصلة تنين سالون میں کریم وین کے کھر کے بدلتے حالات کو و مکھ کر کیا جاسكنا تفار سعوديه جائے كے أيك سال تك تواسے وہیں سیٹ، درنیں لکے تھے اور پھرایک سال بعد ہی وہ نقریبا" ہرتین ماہ بعد ایک کلی بند ھی رقم اینے مال باپ

وحميا موا... ؟ كجه غلط كهدديا-" " منیں کریم دین- الی بات نہیں ہے۔ بس اجانک سے تم لوگ آئے ہو تو سمجھ نہیں آرہی۔ اجمل سعدى خاصے كزبرائے تھے۔

" بجھے کھ وات جا ہے سوچنے کے لیے۔ اور میں سورات يوجه بناكوتي قيمله منيس كرول كا-"كريم دین اور ان کی بیلم کے یوں اجانک چلے آنے اور اپنے بنتے عدمل کے لیے ان کی بنی سور اکو مانگنے پر دہ ایک لمح كوجهال خوش موت وبي أيك يريشاني في ان ك ول کو تھیرے میں لے لیا۔

الحطيون كريم دين آف بريد مين اجمل سعدى سے دمیں کل کھر میں تجھ سے کھل کربات نہیں کرسکا۔"اجمل سعدی کے آگے کریم دین نے تمہید " السال بولوكريم دين-"اجمل سعدي سنجيدگي وسیں سور ااور عدال کے رشتے کے بارے میں

2015 ابنار کون 201 نومبر Region

32216361 :اردو بازار، کراچی \_فون: 32216361

سورا کو بھی ساتھ ہی جمیعا جائے۔اس کے ملے پایا ک مطلب کی تہ تک وسیحے ہوئے اجمل سعدی معاف م کوئی سے بولے

وبهول-جان مول-عديل كولے كر تمهارے ول من خاص خدشے ہیں۔"جواب میں اجمل سعدی خاموش سرجھ کائے بیتھے رہے۔

'میں عدیل اور سورائے رہیے کی گارنی تو نہیں دے سکتا کیان ابی پدرش پر مخر ضرور ہے جب تهارى بعابهى فيعديل كي سلسله ميس سوراكي جانب اشاره كيالوبست دن تك ميس بمي خاموش ربال تهماري ميرى دوسى كم كم از كم دس سال كاعرميه تو بوكميا باور ان دس سالول میں عدمل کی زندگی کے چھ سال اس گاؤں میں گزرے ہیں۔ مانا کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں موسل ربالكين كمرتواس كا آناجانا رمتا تفا-"

"جارسال سے تظمول سے دور ہے عجیب سے والبي ستاتے ہيں۔"اجمل سعدى المحى كو كموكى كيفيت

ودچھوٹے روش کو ہی دیکھ لو۔ دونوں ہی میری اولادیں ہیں۔ دونوں عی میری تربیت میں ملے برم ہیں اور پھرعدیل تو پراہے تین سال روش سے۔اس کی عاد تیس تو تمهارے سامنے کی ہیں آگر سوریا سے دو سال چھوٹانہ ہو تاتو۔ میرے کیے توعدیل ہویا روش دونول برابرين-"كريم دين تسلى آميز ملج من يقين سموئے بول۔ اسیس فلسے سور اکو بموہائے کی

"سيس اليي بات سي بيس بين كلباب مول او ايسى كحدور سأكيامول فيحصاندانه تعايمكيسى اس بات کا۔ای کیے میں نے آج تم سے کمل کہات ی ہے۔"اجمل سعدی جلد بازی کے فیصلے میں سش وی کاشکار مے الین کریم دین سے کمل کربات کرنے

نكاح تبلي فون پر بردها ديا جائے باكد ويرا بيرز كو تمى وقت ضائع كيے بنار اسر من لايا جاسك

اہمی خوشیوں نے ان کے کمر کا راستہ بھی تھیک سے تلاش نہیں کیا تھا کہ عمول کی کمری آندھی فےان کے دونوں کمرانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا عدیل نے اجمل سعدي كي جائداد مي سوراك حص كامطالبه كرديا تفا-كريم دين الني بينے كے اس عجيب سے مطالب يراجل سعدى سے شرمندہ تصاب دونوں بيوں كى تربيت پر انہيں ناز تھا،ليكن عديل فيل ميں کیا پینترا بدلا کہ وہ اجمل سعدی سے نظر ملائے کے

العیں تم سے شرمندہ ہول۔" "ارے بچیں الی مدرس اللے ہیں۔" العرب بحد ميں ہے۔ جھے توسمجھ مبيں آری کہ اس کے ماغ میں بیات کیے آئی ہے۔ میں تملی فول پر الينظورير بست كوتشش كرجكامول ممجمان كى-اب ياكستان آئے توسامنے بھا كريات كرول-" وهم بريشان نه مو کريم دين-"

الريشاني كابات إج الجلب من في سور الوبيثي مجما ہے۔ ریب نے جھے بئی سیس دی یہ خواہش بھی ول میں آئی تھی۔ مجھے معلوم ہو تاعدیل ایسا کرے گاتو میں تم سے رشتہ داری جوڑنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچا۔ مجھے سے بہت بدی غلطی ہوئی کم از کم ملی فون پر نكاح نه مو ما- من يملي عديل كياكستان آف كالتظار كريا من في المعنى جلدي كي-"

عديل نے پاکستان آنے کی شرط رکھی تھی کہ جائداديس يملح سوراك نام حصه لكعاجات اجمل سعدی نے بہت سوچ بچار کے بعد سور اکا حصد ای

"کیا فرق پر آئے کریم دین ۔۔ آئے نہیں تو میر ہے مرنے کے بعد توسور ااور عفت کابی سب پھیے ہے۔ "طریقہ غلط ہے۔ "کریم دین کا اعتراض بجاتھا۔ "تو کیا میرا مرنا ضروری ہے۔ "اجمل سعدی نے قدرے مسکراکر ہات نداق میں ٹالنی چاہی۔ "کیوں نداق میں بات ٹال رہے ہو۔عدیل اولاد میری ہی ہے۔ نکاح سے پہلے میں نے ہی اس کی جانب سے تمہارے ذہن میں آتے خدشات کوصاف جانب سے تمہارے ذہن میں آتے خدشات کوصاف کیا تھا۔ اب میں ہی تمہیں اس کے جھے ارادوں سے

خروار كررمامول-"

جائيداو سوراك نام منتقل ہوتے ہی شاوی کی معروف اربی آنے دونوں کمرانوں کے باسیوں کو معروف کرویا تھا۔ ایسی آلے ہفتہ ہی گزراتھا کہ عدالی کایاکتان آفے کاروگرام کینسل ہوگیا۔ عذر تھاکہ اس کی تمینی کو کسی برنس ڈیل میں نقصان ہوا ہے تو نتیجتا الانہوں نے ایک ورکروں کی چشیاں منسوخ کردی ہیں۔ اس لیے سوراکو یہاں ہے ہیں جاتھ راک ساتھ کیا تو ایک سال مزید لگ سکتا ہے۔ اس خبر کے ساتھ کی شاوی کی تیاریاں بائد برائی تھیں۔ سب کے چول کی اوائی تھا۔ اس خبر کے ساتھ راوای کی جیائی تھا۔ اس خبر کے ساتھ راوای کی جیائی تھا۔ اس خبر کے ساتھ راوای کی جیائی تھا۔ اس طرح ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے ہے تو کہ تھی کی حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ ماصل ہونے والا نہیں تھا۔ ماصل ہونے والا نہیں تھا۔ ماصل ہونے والا نہیں تھا۔

وہ دن بہت ہی جلد طلوع ہوا تھا۔ سوبرا کو ہائی ابر عدب کے پاس جانا تھا، کیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ اس اجلی صبح کی شام ان دونوں گھرانوں پر مار کی کے بادلول کی چھاؤں لانے والی ہے۔ ابر پورٹ جانے وقت آیک مرقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو جیسے کریم دین اور سوبرا انتہائی زخمی حالت میں قربی اسپتال میں آئی می یو میں شفت کیا کہا اکیکن زخموں کی ماب نہ لاتے ہوئے شام کے وقت وہ بھی خالق مقبلی ماب نہ لاتے ہوئے شام کے وقت وہ بھی خالق مقبلی ماب نہ لاتے ہوئے شام کے وقت وہ بھی خالق مقبلی ماب نہ لاتے ہوئے شام کے وقت وہ بھی خالق مقبلی میں اس کے وقت وہ بھی خالق مقبلی میں دیا ہے۔

ر بہت ہی ذمہ واریوں کا بوجھ آن بڑا تھا۔ خود سبھلے
اور ذیہ واریاں سبھالنے کے علاقہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔
عفت نے اجمل سعدی کی خالی سیٹ کے لیے
جاب کی درخواست دی تھی۔ یوں بھی اس وقت
امتحان سے فارغ تھی۔ اس کی جاب مرف وقت
بنیادوں پر ہی اپروو ہوئی تھی کیوں کہ اس نے ابھی لی
اے کے پریچ دیے تھے۔ سیٹ کی ریکوائز منٹ کم از
کم ایم اے تھی۔ جو بھی تھا اس وقت اپنے باپ کی
سیٹ کے لیے جاب کی درخواست فرسٹ پرائرتی کے
طور پر منظور کرلی تی تھی۔ اس شرط کے ساتھ کہ ایم
طور پر منظور کرلی تی تھی۔ اس شرط کے ساتھ کہ ایم
اے کی ڈگری مقررہ معیاد میں جمع کراکر اس پوسٹ
کے لیے پرمیننٹ میں معیاد میں جمع کراکر اس پوسٹ
کے لیے پرمیننٹ میں معیاد میں جمع کراکر اس پوسٹ
کے لیے پرمیننٹ میں معیاد میں جمع کراکر اس پوسٹ
کے لیے پرمیننٹ میں معیاد میں جمع کراکر اس پوسٹ
کے لیے پرمیننٹ میں میں راپائٹ ہوسٹ کے لیے
روشن نے فالس ڈیپار مسٹ کی پوسٹ کے لیے
روشن نے فالس ڈیپار مسٹ کی پوسٹ کے لیے
مور کروشن نے فالس ڈیپار مسٹ کی پوسٹ کے لیے

روش نے فتانس ڈیپارٹمنٹ کی یوسٹ کے لیے
پہلے ہی لاہور میں دو تین مشہور کمپنیز عمر لیے ایلائی کیا
ہوا تھا۔اس نے ایم اے انگلش صرف شوق کی خاطر
کیا تھا۔وقع طور بر اس نے بھی اسکول میں کریم دین
کیا تھا۔وقع طور بر اس نے بھی اسکول میں کریم دین

کی سیف سنبھال کی تھی۔ اجمل سعدی نے زندگی میں دونوں دکائیں کرائے پرچرمائی ہوئی تعین جن کا کرایہ ہراہ آیا تھا۔ اجمل سعدی کی وفات کے بعد کرایہ داروں نے کرایہ دینے پر پھر پس و پیش کی تھی روشن نے درمیان میں پرد کر مسئلہ کو حل کیا تھا۔ کرایہ داروں کا خیال تھا کہ بیوہ اور ان کی بنی میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ اپنے کرایہ کے حصول کے لیے زیادہ تک ودو کریں۔

اب روش کی ہراہ ذمہ داری تھی کہ وہ دکان داروں سے کرایہ لے کر سلیمہ چی کو کمر دینے آیا تھا۔ اس وقت دونوں آیک ہی اسکول میں جاب کررہے تھے کی دین دونوں آیک ہی اسکول میں جاب کررہے تھے کی دین دونوں خاصے لیے دیے رہتے تھے ہی بھر بھی عفت نے اس بات پر آیک مرتبہ اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی ذمہ داری بلاوجہ روش کے کندھوں پر ڈالی جائے بلیکن اس فراری ہو جھانے کی دھوں پر ڈالی جائے بلیکن اس فراہش کی تھی۔ حفت کے اعتراض کے جواب میں وہ خواہش کی تھی۔ حفت کے اعتراض کے جواب میں وہ بولا تھا۔

ابنار کون 203 نوبر 2015



Click on http://www.Paksociety.com.for.More

و بینا میں نے بھی زندگی برتی ہے۔ دنیاداری میں
نے بھی نبھائی ہے۔ اچھی بری جیسی کٹی اور کٹ رہی
ہےدلوں کے بھیر جانے کا دیوناتو نہیں کئی اور کٹ رہی
کر سکتی ہوں روشن شریف لڑکا ہے۔ "کہری سائس
لیےدھیے لہج میں سلیمہ بیٹم نے جواب دیا۔
""آپ کا عدیل بھائی کے بارے میں بھی بھی کہا
تفا۔ "اس کالبحہ جتا تا ہوا تھا۔

ماہ بات ہو ہیں۔ اس ہے ہات کی ہے۔ اس کی باتوں انداز
اور طور طریقوں کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ تہمارے
ابا زندہ ہوتے تو شاید میں روش کو تہمارے حوالے
سے اتنا غور سے نہ دیکھتی "کیکن تہمارے ایا کے بعد
میں زندگی میں پہلے سے کہیں زیادہ مخاط ہوگئی ہوں اور
چاہتی ہوں کہ میرے بعد تہمیں زندگی میں مضبوط
سائران طے۔ اس کے لیے مجھے روشن سے بہتر
تہمارے لیے زندگی کا ساتھی نظر نہیں آنا۔ "سلیمہ
بیکم کالحہ ہنوز تھا۔

''توقع آپ فیصلہ کر بھی ہیں میرے روش سے رشتے بر۔'' عفت کے انداز میں انجانے خدشے کا اد استخدا

ور تہیں۔ آخری فیصلہ تمہاراہی ہوگا۔ تمہاری رضا مندی کے بنا ہیں بیدرشتہ قبول نہیں کروں گی۔ "سلیمہ بیکم نےصاف کوئی ہے کام لیا۔

'''آپ بیہ مت بھولیں کہ وہ عدمِل بھائی کا چھوٹا بھائی ہے۔'' لیجے کی تاکواری نے اس کے چرے کا احاطہ کیا۔

''جانتی ہوں بہت اچھی طرح۔''سلیمہ بیکم کاانداز سادگی لیے تھا۔

"تو پھر آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ دونوں کے ماں باپ بھی آیک ہیں۔" لیجے کی تاکواری بنا کسی لگی لیٹی کے سلیمہ بیٹم پر عیاں کی۔ "ملیمہ بیٹم پر عیاں کی۔

" نہیں بالکل نہیں۔ بلکہ آپ کواس طرف اشارہ کررہی ہوں۔ جہاں آپ کی نظر نہیں پڑی۔ آپ اجمل چیاہے خاصے شرمندہ تصانبدادی حصہ داری پر اجمل چیاہے خاصے شرمندہ تصانبیں عدیل بھائی اجمل چیاہے خاصے شرمندہ تصانبیں عدیل بھائی ہے حکوہ تھا۔ اگر اس وقت وہ زندہ ہوتے اور یہ کون مجھے خود سے اس ذمہ داری کو نبھائے کو کہتے اور یہ کون ساساری زندگی ایسا چلے گا۔ وقتی طور پر کرایہ دار تھو شعو شرے اکرے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی تعورے اکرے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی سمجھ آجائے گی کہ اپنی دکان داری کرنی ہے تو کرایہ دینا لازی ہے۔

اجھی تین ماہ ہی گزرے تھے کہ دونوں گھرانوں میں ایک نئی کہانی نے جنم لینا شروع کیا۔

"" من من کیاسوچا روش کے بارے میں؟" سلمہ بلم نے اس کے قریب بیٹر پر جیٹھتے ہوئے اس کی جانب ریکھا۔

"کچھ بھی نہیں۔ کیاسوچنا ہے ای۔" اپنے لہج میںلا پروائی سموتے ہوئے عفت نے جواب ویا۔ دسیس نے تم سے پچھلے ہفتے تنہاری فاطمہ بائی کے گھر آنے کاذکر کیا تھا۔"

"بال توان کے شوہر کے دوست کا کھر ہے۔ وہ جب
چاہے آئیں۔ انہیں آنے سے کس نے روکا ہے۔"
د عفت کیوں بات کو تھما پھرارہی ہو۔ "سلیمہ بیلم
کھینچ آن کر اسے موضوع کی جانب تھینچ ہی لائیں

جے وہ آگنور کرنے کی کوشش میں تھی۔ ''ای۔ آگر آپ کو میری باتوں سے سمجھ نہیں آرہی تو پھر سیدھے صاف الفاظ میں ہے کہ مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔''عفت نے بھی جواب میں سیدھی

اوردو ٹوک بات کی۔ ''وجہ؟'مسلیمہ بیکم کااندازاستفہامیہ تھا۔ ''امی۔ آپ کو ابھی بھی وجہ کی ضرورت ہے۔'' عفت کالہے معنی خیز تھا۔

عفت کالبجہ معنی خیز تھا۔ عفت کالبجہ معنی خیز تھا۔ "ہاں۔ آگر روشن کی جگہ کوئی اور ہو تا تو مجھے کسی وجہ کی ضرورت نہ پر تی۔نہ ہی تم سے پوچھنے کی میں خود ہی انکار کردہی۔" اس کی بات کے جواب میں سلیمہ بیکم وضاحتی کہتے میں پولیں۔

"روشن میں الی کیا بات ہے؟" عفت نے

مابنار **کون (2014) نومبر** 2015

روش كوصرف الجعائى كى آنكه منظم كيفارى بين Paks الاشن كو كيت سنام Click on

معائی ایک ہی ماں باپ کے زیر سایہ کے بردھے ہیں' لیکن ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کا بیہ مطلب شیں کہ فطرت بھی ایک جیسی ہو۔ روشن کے اچھائی اور برائی کے ترازد کے دونوں پلڑوں یہ اس کی اچھائی کا پلڑا

بھاری ہے۔ ''ای بٹی اس گھریں دے کر نتیجہ آپ بھگت چکی ہیں۔ایک بٹی جان سے گئی اب دوسری کو بھی اس گھرمیں بھیجیا جاہتی ہیں؟'' یہ کہتے ساتھ ہی

عفت کی پریشائی پران گنت بل پرشکے۔
در بیٹی ان کے ہاتھوں جان سے نہیں گئے۔ اس کی
قسمت میں اتن ہی زندگی لکھی تھی ہال دکھ ضرور ملاوہ
بھی نصیب کی ہتیں ہیں بسرطال مجھے روشن ہرلحاظ ہے
تہمارے لیے اچھالگا ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا
ہے۔ میرے خیال میں اس دشتے سے انکار سے نہلے
متہیں اس کی بات ضرور س لینی چاہیے۔ "اس کی
بات نوک کروہ کسی حتمی لہجے میں گہتی اپنی جگہ سے
بات نوک کروہ کسی حتمی لہجے میں گہتی اپنی جگہ سے
کھڑی ہوئی تھیں اور بہت می سوچوں سمیت عفت کو

مرے میں اکیلا چھوڑ کئیں۔ نظام انگا انگا

"ای نے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔" عفت گھری بیٹھک میں چلی آئی جہال روشن پہلے سے اس کا انظار کر رہا تھا۔ بغیر کسی سلام دعا کے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہوئی۔ "ہاں۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ان کی ہے۔"ا سے سامنے اکر دوشن کری سے اٹھ

رہاں۔ میں ہے ہی ان سے ماھا کہ بھے اپ سے بات کرنی ہے۔ "اے سامنے اکر روشن کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوس کہ گاتا ہے میں تیس کہ ماتنی مین کرقائل

''آپ کو لگتاہے کہ میں آپ کیا تمیں من کرقائل ہوجاؤں گی۔'' عفت نے کچھ فاصلے پر بڑی کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔اس کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے روشن کو بھی دوبارہ کری پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ دو بچے رہے کہ نیشہ فہر نہد سے ''اس د

"مجھے الیں کوئی خوش فئمی شیں ہے۔"اس نے

"بهان مرورسوچ سکتا ہوں کہ انکار کرنے سے
پہلے سوچیں کی ضرور۔"روشن کالبجہ پراعتاد تھا۔ اجمل
سعدی کی وفات کے بعد سد اس کی اور روشن کی اسکیل
میں دو سری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات اس نے اسکول
میں اسے اپنے آفس بلا کر کی جمال اس نے کرائے کی
وصوبی کے سلسلے میں بات کی تھی۔
وصوبی کے سلسلے میں بات کی تھی۔
در ججھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھے انکار

ہے۔ ودمیں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں کیکن اتنا اندازہ ہے کہ عدیل بھائی کے رویے کے بعد میرے بارے میں کیا پچھ سوچا جاسکیا ہے۔"عفت کولگاجیے روشن نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دی ہو۔

وسیں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں کیساسوچتی ہیں الکین میں انتا ضرور جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میری زندگی آگھی

صرور سررے ہے۔ وہ چھی زندگی کی ٹیفینیشن کیا ہے۔" بے ساختہ ہی اپنی زبان ہے ادا ہونے والے جملے پر عفت کوخود

بھی جرت ہوئی۔ درجس میں خوشی میں کوئی ساتھ دیے والا ہویا نہ ہو' لیکن غم میں اپنوں کا ساتھ ہو۔" نہایت ہی برسکون انداز میں روشن بولا۔ اس کے ساتھ ہی روشن نے سامنے نیبل پر پڑے رجٹر کو کھول کرایک پیپراس کی جانب برسمایا۔ عفت نے اندازہ لگایا کہ وہ رجٹراپنے ہمراہ لایا تھا۔

"پيکياہے"

وحسلیم پیر" مخضرالفاظ میں روش نے جواب

دیا۔ ۱۹۳۰ میں لکھاہے کہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملنے والی پر اپرٹی پر صرف آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کا مجھ سے نکاح ہو تا ہے تو میرا اس پر اپرٹی اور وکانوں کے کرائے میں اور آپ کی کمانی کے پیموں پر

ابنار **کرن 205** نومبر 2015

READING Section بچی جان کو بتادیجیے گا۔وہ امال سے خودی بات کرلیں گی' لیکن اس بات کو زبن میں رکھیے گا کہ آپ کا جواب کچے بھی ہو۔انکار یا پھرا قرار بچھے اس کا احترام ہوگا۔" یہ کہتے ساتھ ہی روشن اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"فدائے ہرانسان میں اچھائی اور برائی دونوں پہلو رکھے ہیں۔ آپ کے بارے میں جب بھی سوچا اچھائی یا برائی چو بھی شمجھ نہیں آیا۔ کیوں کہ میں ابھی تک آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا کہ کوئی تحوی رائے قائم کرسکوں کیان اتناہے کہ میں آپ پر اعتبار کرسکیا ہوں۔" وہ روشن کی باتوں سے قائل نہیں ہوئی تھی کیوں یہ بھی بچ تھا کہ اس کے پاس روشن سے بہتر آپش نہیں تھا۔

وہ اسکول سے جلدی نکل آئی تھی۔ اس کے کندھے پر انتھے بیک پر اس کی ہاتھ کی سخت کرفت میں۔ اس میں گھر کی دجنڑی کے پیرز تھے۔ اجمل سعدی کی فوتل کے بعد کھر میں دشتہ داروں کے بچوم میں است نے بہتر جاتا کہ گھر کی دجنڑی اور دود کانوں کے موری کاغذات وہ آئی لاکرش رکھ دے اس کاخیال مامنا ہے وقت میں دود اپنی پیرز کھر لے جائے گی۔ انجی وہ گھر سے اپنے پیچھے کی ابنی وہ کھر سے اپنے پیچھے کی مرکز دیکھا کین اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا بلکہ دو پسر کے اس وقت او کری کی صدت سے چر ند پر ند بھی اپنے کے اس وقت او کری کی صدت سے چر ند پر ند بھی اپنے کے اس وقت او کری کی صدت سے چر ند پر ند بھی اپنے کے اس کے اس کے بیٹے میں تھے۔ ایک انجا نے احساس کے بیٹ میں وال سے کے بیٹ میں دھرے سے کا کی بیٹ وہ ایس اور بھی اور کے بیٹ مائیڈ سے اپنے سامنے کیا اور کھی ان اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی اسکرین پر دوشن کا موبا کل نمبر جاتا اور بھی کی دوسری کے دوسری کی دوسری کے دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری

کوئی جی نہیں ہوگا۔ آپ آسلی سے اسے پڑھ بیجے گا۔

یہ ممل ہے 'میں نے اس پرسکندچو کو یہ ہیں۔

اپ کے سکندچو ہونے باتی ہیں۔ عدیل بھائی کے فلط دویے کی دجہ سے آپ کے ول میں جو فدشات ہیں وہ بے معنی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں فطری طور پر آپ کو ہیں جو تو او ایسانی سوچا۔ اگر آپ کو میرا ساتھ منظور ہو تو اس اسٹیمپ پیر پر سکندچو کر آپ سے بات کرکے اپنے پاس ہی سنجال ہیجے گا۔ "اس سے بات کرنے اپنے باس ہی سنجال ہیجے گا۔" اس سے بات کرنے اپنے منظور ہو تو اس اسٹیمپ پیر پر سکندچو بیری سنجاری کرنے اپنے عفت کو اندازہ نہیں تھا کہ چند منظور ہو تو اس اسٹیمپ پیر پر سکندچو منظور ہو تو اس اسٹیمپ پیر پر سکندچو منظور ہو تو اس اسٹیمپ پیر پر سکندچو منظور ہو تو اس اسٹیمپ پیر پر سکندگو کی سنجیر گی اور دو اس کا فیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گی۔ اس کا خیال تھا وہ میں داخل ہوجائے گیا ہوجائ

العفت ولول کے بعد وب باتا ہے میرے علی میں جو کہ ہے وب کے بعد شعطم ہے آپ کول میں کیا کہ ہے وب کے بعد آپ ہے بہ تراس پوری دنیا میں کوئی نہیں بتا سکا۔ کچھ خونی رشتے رب نے ہمارے لاشعور سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ کچھ رشتے ہمیں شعور کے بعد خود بنانے پڑتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ماضی میں نہمائی دنیاداری ہمی دنیا کو دکھ کرائے ڈہن میں خود نہمائی دنیاداری ہمی دنیا کو دکھ کرائے ڈہن میں خود مرورت نے زیادہ سمجیدہ لگا۔

المورسيون بيلان كي مطابق جمي آپ اين الي زندگي كابمترن به مسفو كلي إلى انسان كول الي ندگي كابمترن به مسفو كلي إلى انسان كول الي نمين آپ واپ ليه بهترن سائعي كي سوچ ليه الي نمين آپ واپ ليه انده آف وال وقت مي الي انسان كو آنائ بناس كي بارے مي بوسكا الي مسلح معنوں ميں الي قوت كويا كي ساب ہوتے الي مسلح معنوں ميں الي قوت كويا كي ساب ہوتے الي مسلح معنوں ميں الي قوت كويا كي ساب ہوتے الي مسلح معنوں ميں الي قوت كويا كي ساب ہوتے الي مسلح معنوں ميں الي قوت كويا كي ساب ہوتے الي مسلح معنوں ميں الي قوت كويا كي ساب ہوتے

ابند کرن 206 نوبر 2015

READING



Click on http://www.Paksociety.com.for.More

سینڈ کی خاموجی کے بعد فون لائن کٹ مٹی تھی یا پھر کلٹ دی گئی تھی۔ مناحدیل بھائی میرے راستے سے ہے جا کیں۔"وہ سنت

سختے۔ مخت سے بولی۔

"سالی صاحبہ جھ جی کمال اٹی جرات کہ آپ کے رائے بیں آؤل۔ اصل بیں آورات آپ نے میرارد کا ہوا ہے۔" یہ کئے ساتھ ہی اس نے بیک کو تعینچا تو دہ ایک جھٹے ہے اس کے کندھے ہے از کر اس کے ہاتھ بیں تعاد اس سے پہلے کہ دہ اسے ایجانا کی نے جھپٹا ارکراس کے ہاتھ ہے بیک ایک لیا تعاد "روش تم یمال۔" عدیل کے منہ ہے ہے

ساختہ نکلا۔ "جی بھائی جی۔ میں گھر جارہا تھا کہ دورے آپ لوگوں کو کھڑے دیکھا تو بہیں چلا آیا۔" پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس نے بیک عفت کووالیس پکڑایا تھا۔ "کیبی ہو؟" ہونٹوں پر مسکرا ہٹ سچاہئے وہ اس کی جانب و کھیا بولا۔ جواب میں وہ خالی نظروں سے اسے و کھے دہی تھی۔

ومیں تہارے بیل فون پر مبع سے کال کرنے کی کوشش کردہا ہوں کین تہارا فون بند تھا۔ پھر اندازا اس بند تھا۔ پھر اندازا اس بارہ ہے فون ہی رہیں اندازا اس بارہ ہے فون آن ہوا تو تب سے تم فون ہی رہیں میں۔ "اوروہ چاہجے ہوئے بھی اسے بید میں کردی خواہش میں کردی خواہش میں کردی خواہش میں کردی خواہش

' معفت بیہ میں ہوں۔ روش۔ کال کیوں نہیں ریسیو کررہیں؟'' ''ہاں بولو۔''اس نے روشن کی بات کاجواب نہیں دیا۔

"میری بات غور سے سنو۔" وہ عجلت میں بولا۔
"میری بات غور سے سنو۔" وہ عجلت میں کم حیار ہی
ہوں کری ہے۔ پیدل ہوں کم پہنچ کرتم سے بات کرتی
ہوں۔" اس نے کال کاٹ دی اور سمی ہوئی نظموں
سے کردو چیش کا جائزہ لیا جو وہم اسے ستار ہا تھا کہیں وہ
روشن تو نہیں تھا کین ابھی بھی اسے کوئی نظر نہیں
ساتھا

معنی دوبارہ بی تھی۔ اور اس مرتبہ سیح معنول میں اس کے داغ کو تب چڑھی تھی۔ ابھی کل بی تواس کا مغز کھا کر گیا ہے آیک ترتبہ میں اسے کیوں نہیں بات سمجھ آتی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون ریبو کرکے اسے بان نقط سنانے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے قریب بست سے قدموں کی جاپ تی اس کے قدم رک کے بست سے قدموں کی جاپ تی اس کے قدم رک کے بست میں۔ چند کے پہلے کا وہم جسم شکل ہے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ عدیل اپنے دودو ستوں کے ہمراہ راستہ روکے کھڑا تھا۔ عدیل اپنے دودو ستوں کے ہمراہ اس کے راستہ میں استادہ تھا۔

" بی سالی صاحب کمال جاری ہیں؟" عدیل واپس اکتان ایک اوکی چھٹی پر آیا تھا اور جب آیا تھا اس کی اور سلیہ بیٹم کی جان کو آیا ہوا تھا۔ اچا تک عدیل عدیل نے اس کے کاند معے پر لکتے بیک کو ہاتھ ڈالا تو عفت کا چروخوف کے رنگ میں نما کیا۔ کان سے لگے فون کی بیل ابھی بھی بج رہی تھی۔ اس نے خکک ہونٹوں پر زبان پھیرکر تھوک ڈکلا اور انجانے احساس میں گھرے اس نے یس کابٹن ہیں کیا۔

''میری بات توسنو ہیں۔'' ''دروش۔'' اس لفظ کو ادا کرنے میں اسے کتنی ہمت در کار ہوئی تھی ہیہ وہی بہترجانتی تھی' کیکن کچھ ایبا تھا اس کی آواز میں جس نے روشن کو جملہ مکمل گرنے سے پہلے ہی قفل ڈال دیے تھے اور پھرچند ہی

ابنار **کرن 207** نومبر 2015

آج جلدی نقل می مو- جصے اندازہ موکیا کہ تم آج رجسري كے بيرز كمرلانےوالى مو-" وحمهيل كيف اندانه موا؟ "وه يو چھے بنانہ ره يا تي -"تم وفت كى خاصى بابندوا قع نهو كى مو-جهال تك میں نے حمیس ان کزرے چند ماہ میں ابزرو کیا ہے اور می کہ تم بہت بنکھو ایل ہو۔بلاوجہ جاب سے قیمٹی نہیں کرتیں اس کیے اگر تم آج اسکول سے پہلے نكل آئيس تو ضرور كسى اجم كام كے سلسلے ميں تكلى موكى اور آج کل تمہاری زندگی کی ٹاپ پرائرتی (ترجیم)میرے خیال میں کی ہے۔ حميس كيسے بتا چلاكہ ميں يمال مول-"تم نے بچھے بتایا تھا کہ پیدل راستے میں ہوں ویسے سر میں بھی تمہارے پیچھے ہی آرہاتھا۔اس کیے جلدی پہیج كيا-" عفت نے وك بى ول ميں اس كى زبانت كا اعتراف كياتفا الاوران تمام ضروری باتول اور ضروری کامول <u>سے</u> زیادہ ضروری ایک اور کام ہے اور وہ ضروری کام اب میری زندگی کی پرائرتی بن چکا ہے۔" کچھ در خاموش رہنے کے بعد اس نے روش کو دھیمے کہتے میں کہتے " رائني ... "عفت كالمجد سواليه تفا-

« تهماری زندگی کی پرائزتی اس رجسٹری کی پرو میکش ہاور میری زندگی کی پرائرتی میری ذات سے جڑے ر شتول کی سیفٹی ہے۔ "اب کی بار روش نے ایک نظر ساتھ چلتی عفت کے چرے پر ڈالی۔ وور آج کی تاریخ میں میری زندگی کا اس ہے ضروری اور اہم کام اور کوئی نہیں ہے۔" وہ عفت کے

چرے نگاہ مٹائے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ و تنهیں اپنے تمام ضروری ڈاکومٹنٹ کسی لاکر میں کھنے جاہئیں۔ "جند کیجے ہوں مشہد نہ رہ اس کا کرمیں

میں تواس نے سے سے ون آف لیا ہوا تھا کہ کل لی بحث كے بعد اس سے بيخ كا آسان حل اسے يمي تظر کل رات کو روش نے اسے کال کی تھی۔وہ اس

ے کمناجاہ رہاتھا کہ اے عدیل سے نے کررمناجا ہے کیکن جواب میں عفت نے اسے کھری کھری ساتی میں کہ عدمل اِس کا بھائی ہے اسے ہرغلط فعل سے ردكنے كا اختيار ركھتا ہے اور آگروہ اسے چھے تہيں كہتاتو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کی جائداد ہتھیانے میں بیش بیش ہے اس کے ساتھ رہیتے پر پہلے ہی عفت تے ول میں بہ خیال جڑ بکر چکا تھا۔ مبھی مجمی اسے اپنے خیال سے ہی انحراف ہونے لگتا تھا۔وہ اجمیل سعدی ک وفات کے بعد سے اس کا روبیہ دیکھ رہی تھی۔وہ ہر برے دفت میں اس کی ڈھالی بن جا تا تھا۔وہ ابھی اپنے مسئلے کا حل سوچ رہی ہوتی تھی کہ اسے پتا چلتا کہ روش اس کاستله حل کرچکا ہے۔

"ال كويس س راى مول-"مجھے کل ہی تم نے بتایا تھا کہ کھر کی رجسٹری کے كاغذات تم نے آفس لا كرميں ركھے ہيں اوروہ تم جلد ى لے آوگى-"عفت كوياد آياكه كل رات روش نے اسے اسکول میں میٹنگ کے بارے میں ریمائنڈر کے لیے کال کی تواس نے اسے سرسری انداز میں بتایا تھا اور وہ عدمل کے حوالے سے اسے ڈاٹنے بیٹے می

"ہاں۔"میں نے کل کی باتوں سے اندانولگایا تھا۔ اس نے راہتے میں آنے والے پھر کو جاکر کی نوک

" پہلے تو مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا "کیکن بعد میں سوچا تو مجھے لگا کہ تمہارا ان پیرز کو محرلانا تھک



'' '' '' '' '' کا بینک پند ہے۔ 'آئی مین جمال ممالا کر '' اپلائی کرتے ہیں۔ ''عفت نے سرسری طور پر اسے کھلوانا چاہو۔'' اب وہ اس سے اس کی پند پوچھ رہا ہتایا۔ تھا۔

"نهیں۔"

''میں کل مبح لاہور جارہا ہوں۔ شام تک واپسی ہے میں چی جان سے پوچھ لیتا ہوں۔ تم میرے ساتھ ہی چلو۔ ابنا آئی ڈی اور پیجئل لے لیتا۔ لاکر محلوا کر وہیں پیپرز بھی رکھ دیتا۔ ''گھر کے دروازے پر پہنچ کر روشن کے قدم رک گئے۔ گویا وہ اسے وہیں تک چھوڑنے آیا تھااس کامحافظ بن کے۔

"میں تہارے ساتھ کیے جاسکتی ہوں؟"عفت نے کندھے اچکائے۔

"تم میرے نکاح میں ہو۔" روشن کی بات پروہ تھی۔روش کے مونوں پر مسکر اہث تھی۔

بینک لاکر کھلواکر رجٹری کے پیپرز رکھ کر بینک سے نگلتے اس نے اپنے ذہن سے کسی پوچھ کو سرکتے محسوس کیاتھا۔ دیں میں میں میں ان حالت

'کیا سوچ رہی ہو؟'' روش اس کے ساتھ چلتے کے رکا۔

''کچھ نہیں۔''اس نے نفی میں سرمالایا۔ ''نتہیں یہاں کوئی اور کام تو نہیں۔ کوئی خریدار کی نی ہو۔''

"نهیں۔بس اب گھرواپس چلتے ہیں۔" "مجھے یہاں ابھی تھوڑا کام ہے آکر تنہیں اعتراض مونہ ۔۔۔"

نہ ہو ہو۔۔ ''نہیں۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا۔'' ''نہر چلیں پلک ہمروس کمیشن کے مین آفس۔'' عفت نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ''گور نمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ برنس اینڈ فتانس ڈیپار ٹمنٹ میں جابز اتاؤنس ہوئی ہیں پچھلے ہفتے۔''

بہ ایک مجھے کھے ان کے آفس کال کر ناہوں تو انفار میشن چاہیے ہے۔ ان کے آفس کال کر ناہوں تو انفار میشن چاہیے ہیں انفار میشن چاہیے ہیں جاتی ہے۔ کچھ ہمارے علاقے میں موبائل سکنل پر اہم بھی ہے۔ "دونی بی ایس سی کے آفس کے باہر اس کا انظار کررہی تھی کہ دس منگ میں دوں منگ میں دو ایس آئیا۔

'' المجتمی گنسرن بندہ سیٹ پر نہیں ہے ساڑے بارہ تو ہو گئے ہیں کمہ تو رہے ہیں کہ دس منٹ تک آجا تا ہے' لیکن میرا خیال ہے کہ اب لیچ بریک کرکے ہی واپس آئے گا۔'' روشن نے سامنے کے منظر پر نظر جماتے ہوئے قیاس آرائی گی۔

''ووتوج میں کے۔'' ''ایا کرتے ہیں کہ پاس میں بی لارنس گارڈن ہے وہیں چلتے ہیں۔ دو بیجے تک واپس آجا نس کے۔'' تقریبا'' پانچ منٹ میں بی وہ لارنس گارڈن کے مین روڈ

" من اس طرف چلنا شروع کو پس نیکسی والے کو پہنے دے کرفارغ کروں۔" روش نے پارک کے بین لوہ کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر لیک وروازے کی جانب رخ پھیر لیا۔ وہ دھیرے دھیرے درم اٹھاتی سیمنٹ کے فرش سے ہوتی ہوئی ہوئی اب سرخ ٹائیلوں والے فرش تک چلی آئی۔ پارک کی بین انٹرنس کے تقریبا" دس منٹ کے فاصلے کا فرش میں انٹرنس کے تقریبا" دس منٹ کے فاصلے کا فرش میں انٹرنس کے تقریبا" دس منٹ کے فاصلے کا فرش میں انٹرنس کے تقریبا" دس منٹ کے فاصلے کا فرش میں انٹرنس کے تقریبا" دس منٹ کے فاصلے کا فرش میں انٹرنس کے تقریبا" دس منٹ کے فاصلے کا فرش میں بنایا کیا تھا۔ انٹرنس کے ورث کے لیے سفید سیمنٹ کا استعمال کیا کیا تھا۔

و میلواس طرف قبلتے ہیں۔ "وہ ابھی فرش کا ٹھیک سے جائزہ بھی نہیں لے پائی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے آواز سنی۔ روشن اس کے ساتھ سے نکل کر لیے لیے وگ بھر یا جنگلے کو عبور کررہا تھا۔ ایک نظرا طراف میں والتی وہ بھی اس کے پیچھے جلی آئی۔ روشن کارخ سامنے

مابنار **کون (209) نوبر** 2015

مشمل ٹولہ ان کے بچ کے قریب کر تے ہوئے کچھ دہر رکا دہ سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے پھر کچھ کانوں بیں کھسر پھسری اور قبقہوں کی بوچھاڑ میں آگے کو قدم برمعا دیے کچھ انجائے سے باٹر ات چرے پر سجائے عفت نے ان چاروں پر نظری۔ ان چاروں کے ہونٹوں کی مسکر اہث اور نگاہوں کی معنی خبزی کو سجھتے ہوئے عفت کادل یک دم ہی دھڑک اٹھا۔

دون اور میرے بیل روش اور میرے بال روش اور میرے بارے میں۔ "ان چاروں کا نولہ تواب ان کے بچے ہے دور ہو کیا تھا، لیکن عفت کے حلق میں سینڈ دیج کی بائٹ انگ کئی تھی اس نے تربی نگاہوں سے بائٹ انگ کئی تھی اس نے تربی نگاہوں سے آنکھیں بند کیے گھاس پر لیٹے روش کو دیکھا اور پھر احتیاطا "اس سے دور بہٹ کرنے کے دو سرے کونے پر احتیاطا "اس سے دور بہٹ کرنے کے دو سرے کونے پر جانب سے جا تیٹی۔ چند سینڈ بعد ہی روشن نے اس کی جانب سے جا تیٹی۔ چند سینڈ بعد ہی روشن نے اس کی جانب سے حالی ہوئی۔

"دنیا کی سوچ پر چلیں تو زندگی کے دو قدم بھی اٹھانے دو بھر ہوجائیں۔"اس کی ساعت کو دھو کا ہوا تھا۔

و توبه کتنا تیزے بیار کا۔ "وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے بیر سویے بنا نہیں وہ سکی۔

0 0 0

۳۹ی کل تک تواس کااییا کوئی اراده نمیس نفا۔" «کیایتا ہو تہمیں نہ جایا ہو۔" «کیان ای ۔ ابھی اتن جلدی کیسے ہوسکتا ہے ابھی ابا اور آبی کا عم بھی دور نہیں ہوا۔" وہ بیڈی چادر کی شکنیں نکا لتے ہوئے ہوئی۔ شکنیں نکا لتے ہوئے ہوئی۔ سلیمہ بیٹم کے ابیج میں اداسی اور دکھ کا عضر نمایاں تھا۔ سلیمہ بیٹم کے ابیج میں اداسی اور دکھ کا عضر نمایاں تھا۔ میں کو توسوچتا جا ہیے تھا۔" وہ ابھی تھی۔ جان کو توسوچتا جا ہیے تھا۔" وہ ابھی تھی۔ جان کو توسوچتا جا ہیے تھا۔" وہ ابھی تھی۔ سکی بیخ کی جانب تھا۔ ورخم بیٹھو میں کھانے کے لیے پچھولا تا ہوں۔" وو قدم برجھا کروہ ر کااور پھر پلٹا۔

بركد كے درخت كے شنے كے ساتھ زمين ميں كمرے

رم برنها فروه راه اور چرچها-دونم بچه کھانا چاہو تو مجھے بتاؤ۔"

المستندی نہیں کھادگی۔ "شاپرے سیندی نکال کوداس پر پلاسک رہرا ارتے ہوئے ہوائے۔ اد نہیں۔ بھوک نہیں ہے۔ "اس نے پلاسک کورا آبار کردد میں سے ایک سیندی اس کی جانب بردھایا کچھ سوچتے ہوئے اس نے خاموثی سے ہاتھ بردھایا۔ روشن نے اپناسیندوج ختم کیااوردوں کھاس پر وونوں ہاتھوں کی ہتھیایوں سے تکھیہ بتائے لیٹ گیا۔ نلی جینز پر سفید کائن کی سرمئی دھاریوں والی شرث نمی دینز پر سفید کائن کی سرمئی دھاریوں والی شرث میں وہ خاصاو جیمہ نظر آرہا تھا۔ اس نے ایک نظراس کے لیٹے وجود پر ڈالی۔ ڈراک براؤن بال پر کدکی شاخوں سے چھن کر آئی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ویکھا۔ اور کے افریوں کاٹولہ پاس سے گزر دہا تھا۔ وہ پر ویکھا۔ اور کے افریوں کاٹولہ پاس سے گزر دہا تھا۔ وہ پر جند مندھلے اسٹوڈنٹ شاید قربی کا آجے ہیں ہوات جند مندھلے اسٹوڈنٹ شاید قربی کا آجے ہماں وقت مزاری کو مطے آئے تھے۔ دو اور کوں اور دو اور کول پر

ابنار کون 210 نوبر 2015

دکان کاکرایی-"ابھی دہ لفاقہ کھول ہی رہی تھی کہ اس نے روشن کی آواز سی-"بیرتم ہی رکھو-"وہ رکھائی سے بولی اور لفافہ واپس اپنی جگہ رکھ دیا۔ " در تر ہا۔ "

''جن پیموں کی خاطرتم نے جھے سے نکاح اور پھر زبردستی رخصتی کرائی ہے۔ان پیموں کو میں لے کرکیا کروں۔ جھے دینے کا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے دے کے بھی تم نے پچھ دن بعد کسی بمانے واپس تو لے بی لینے ہیں۔ تو پلیزاس فارملیٹی کو بھی رہنے تو ہے ... ''

ورون کے چرب ایک آریک سالیہ اور کا استان کے چرب پر ایک آریک سالیہ اور کے اس المران کا دوشن کی آلیک سالیہ ہوئے اس بات کو نوٹ بی شمیس کہائی کہ روشن کی آلیک سی نم محمد در میں وہ اس کے سامنے موجود تھا۔
''جھے تم سے ضروری بات کرتی ہے۔''
''آج تک ہر ضروری بات تم بی کرتے آئے ہو۔''
عفت کے لیجے میں طوز تھا۔

"جنہیں کیا لگناکہ میں نے تم ہے تکاح کیوں کیا؟" "ترف ساجم "

وہ تم خودہے ہوچھو۔"

الم من کہ کا کہ ٹیل نے نکاح کے بعد رخصتی کی جاری کا کہ ٹیل نے نکاح کے بعد رخصتی کی جلدی ان کرائے کے پیال کے پیال ہے۔

الم کی ان کرائے کے پیال کے پیال ہوجھو۔ "وہ تنکی۔

الم من بر کمان ہو عفت۔ تم اچھی طرح جانتی ہوجی تم ان ہوجی خرج جانتی ہوجی تم ان کہا کہ میاتی ہوجی تم انہا کے پیاک سروس کمیشن تمہمارے ساتھ ہی جاب کے لیے پیاک سروس کمیشن

انفار میشن لینے کیا تھا۔ "جواب میں وہ خاموش رہی۔ ودتم میرے بارے میں ایبا سوچتی ہو تو بہت زیادہ غلط سوچتی ہو۔ "اسے عفت کی سوچ نے ولی صدمہ دیا

و جہیں گلاہے کہ میں نے تم ہے اس لیے شادی کی کہ مجھے عدیل بھائی کی طرح تمہماری جائیداد میں غرض تھی۔ " غرض تھی۔ " میں میں میں "

"کوئی اور دجہ مجھی ہے؟" "ہاں ہے وجہ لیکن حمہیں اس دجہ کی طرف شوپیں ہو گئی۔" بربرط نے ہوئے سارا غصبہ تکلیہ پر نکالا۔ جے پینخے والے انداز میں بیڈ پر پھینکا تھا۔ ''کیا کہا۔'' جواب میں عفت خاموش رہی تو وہ بولیں۔

رویں ہے ہے نہ کہنے ہے کیا ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل تو تہماری رحمتی کرنی ہے۔ اور تہمارے ابو کے بعد میرے کاندھوں پر بہت ذمہ داریاں ہمارے ابو کے ہور میں ہے۔ مناسب دفت پر ابنی ذمہ داریاں نمٹاؤں۔ "کل ہی تو وہ لاکر اس کے ساتھ کھلوا کر آئی تھی۔ اندازا اس کے ساتھ کھلوا کر آئی تھی۔ اندازا تعنائوں کے کسی جس پہلو ہے یہ نہیں اندازہ لگایا جا اسکا تقالہ وہ اسلے دن ہی بہلو ہے یہ نہیں اندازہ لگایا کوان کے گر بھیج دے گا۔ جب ہے اس کے علم میں کوان کے گر بھیج دے گا۔ جب ہے اس کے علم میں بات آئی تھی اس کے داغ کا پیٹر کھوا ہوا تھا۔ وہ ان کے داغ کا پیٹر کھوا ہوا تھا۔ وہ ان کے داغ کا پیٹر کھوا ہوا تھا۔ وہ ان کے داغ کا پیٹر کھوا ہوا تھا۔ وہ ان کے داغ کا پیٹر کھوا ہوا تھا۔ وہ ان کے داغ کا پیٹر کھوا ہوا تھا۔ وہ ان کو سال بھی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ والے جبی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی جس مارچ اس کا نکاح ہوا تھا ابھی وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی جس مارچ اس کا نکاح ہوا تھا ابھی وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں ہوا وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی جس مارچ اس کا نکاح ہوا تھا ابھی وہ رخمتی کا سوچ بھی نہیں ہوا کے دیسے اس کے دیار نہیں تھی۔

وہ تمریے میں آئی اس نے موبائل براسے کال کرکے انجی خاصی سنانے کا ارادہ کیا تھا انگین پھراس کی انگلیوں نے کی پیڈ پر حرکت کی تھی۔ انگلے پل وہ موبائل فون آف کیے سونے کے لیے بیڈ پرلیٹ کئی صبح انھی تو موبائل آن کرتے ہی اسکرین پر میسیے ریبیولکھاوکھائی دے رہاتھا۔

ترسی کچھ باتوں کی وضاحت دیتا منروری نہیں سمجھتا۔ کچھ چیزیں وقت کزرنے کے ساتھ سمجھ آئی ہیں۔ "اس نے خالی ذہن اور خالی نظموں سے بیہ میسیج پڑھا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ اسے لاہور اپنے ساتھ کے ایک ماتھ کے ایک ماتھ کے ایک اس کے ایک ماتھ کے ایک ماتھ کے ایک ماتھ کے آیا تھا' لیکن ان دونوں کے مابین اجنبیت کی دیوار ہنوز قائم تھی۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کے دیوار سے دیا تھا کہ بیٹر کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کی کہ بیڈ کے سائیڈ نیمل رات وہ سونے کے لیے لیٹنے کلی کے دیوار سے دیا کہ ان کی کی کی کر سے دیا کی کی کی کی کیا کہ بیٹر کے سائیڈ نیمل کی کر سے دیا کی کی کی کی کر سے دیا کی کی کی کی کر سے دیا کر سے دیا کی کر سے کر سے دیا کی کر سے دیا کر سے دیا کی کر سے دیا کی کر سے دیا کی کر سے دیا کر سے دیا کی کر سے دیا کی کر سے دیا کی کر سے دیا کر سے دیا کی کر سے دیا کر

" دعفت بہ تہارے کرائے کے پید ایک ایک کان کا کرایہ میں چی الل کودے آیا مول یہ دوسری

ابنار کون 🐠 نوبر 2015



تک این وگر برلوب آئی تھی۔ زندگی اچھی نہ سہی تو پہلے جنتی بری مجمی شیں رہی تھی۔

"تم موتی کون مومیرے نام پر فیصلے کرنے والی۔" تیزی کے ساتھ وروازہ کھول کراس کے پاس آتے موسكوه دحا زاتحا

" ہے کب آیا۔" عفت الماری کے بٹ کھولے كبرول كي ته مُعَيك كردى تقى كمع بعركواس كم باتھ

"جوابدو بحصے"وہ اس کے سرر جڑھابولا۔ واس وقت كونى اور راسته مير مياس مين تقا-مجمريل لكي تنع عفت كومعاطي ته تك يسيخ میں مخصوہ نمایت سکون سے بولی۔ ورتم بجھے فون پر کانٹیکٹ کرسکتی تھیں۔"سرداور ورشت لبج من وه بحركا-

"میں نے کیا تھا۔ فون بند تھا۔"الماری کے پٹ بند كركوه بيد تك جلى آئي-

"مسج چھوڑ دیتیں۔ موبائل آن کر آ او براھ ليتا-"عفت كوده صدورجه اكراموالكا-

ومیں نے کیے تھے۔ تقریبا" بندرہ ہیں میسجز کیے تھے۔ تم ان بائس چیک گرد۔"عفت کو اندازہ ضرور تفاكه روشن اس كے تعل سے تاراض مو كا الكين اس مد تكسداس في سوجا تهيس تفا-

"صرف دس دن کے کیے کیا تھا قبر میں بھیشہ کے کے نہیں چلا کمیا تھا۔"اس کالہجہ صد درجہ در شتی کیے

" دوشٰ۔۔"اس کے جملے سے عفت کے دل کو

"تم صر کرتیں۔۔ انظار کرتیں ۔۔۔"

دیکھنے کا کہوں گاہمی تو تم یقین شیل کردگی "وہ پھر سے خاموش ہو گئے۔بات کا جواب دینا بحث کے مترادف تھا اوراس وقت وہ کی متم کی بخت کے مودیس نہیں تھی كم ازكم اليي بحث جس كأحاصل وكحدنه تفا-'میں دل کا تنابرا مہیں ہوں جتنامیر سے میں

خیال کرتی ہو۔" روش کے سبج میں مجھ ایسا تھاجس نے عفت کو کہے بھرکوائی جگہ شرمندہ کردیا تھا۔اجمل سعدی کی وفات کے بعد زندگی کی کڑی وحوب میں وہ كتنى بى مرتبه عفت اور سليمه بيكم كے ليے سائے كا احساس بنا تھا۔ اسے اس بات سے انکار نہیں تھا۔ اہے ہرمسلہ پروہ جس حق ہے اس کی مرد کو آن پہنچتا اور اے کوئی بھی تکلیف آنے سے پہلے وہ اس کے کیے ڈھال بن جا یا۔ وہ لا کھ بھی روشن سے اس بات پر انکار کرنا جاہتی کیکن اس کا مل ہر مرتبہ روش کے خلوص کی چیکے سے کوائی دے دیتا تھا۔اس کے ہرفعل ے سکے وہ دل میں و توق سے کہتی۔ " دونہ ہو۔ بیہ بھی عدیل بھائی سے ملا ہوا ہے۔"

لین اس تعل کے آخر میں اسے ڈھونڈنے سے بھی روشن کی کوئی الیم بات کوئی ایساانداز دکھائی نیدونتاجس کوبنیاد بنا کروہ روش کے خلوص پرشبہ کرتی۔ کی مرتبہ سوچنے بیٹھتی تواہے سلمہ بیلم کی روش کے بارے میں کہی باتوں کی سچائی کا ادراک ہونے لگتا جو انہوں نے روش کارشتہ آتے وقت اس سے کمیں محیں۔ لین عدیل کے کیے دھرے کے رنگ اس قدر یے تھے کہ روش کے ہر فعل پر عدیل کے ماضی کے تغل كارتك غالب آجا تابيهر طرح سے وہ اپنول كو متعجمانے کی کوشش کرتی تھی کیوں کہ وہ بھی اس بات کوا چھی طرح مجھتی تھی کہ روشن سے اِس کا رشتہ صرف اس کے باپ کے دوست کے بیٹے کی حیثیت

کوسٹش نہ کرتا۔" "اسٹے اوے اینڈ ڈو ناٹ انٹرفیران مائی برسل افینو ز"اس باراس کالبحہ دھیما ضرور تھا'لیکن جمعے کی سختی ہنوز تھی۔ یہ کہ کروہ کمرے میں رکانہیں تھا۔

عدیل نے پچھلے چھاہ ہے کریم دین کی پراپرٹی میں
حصہ داری کا مقدمہ ڈالا ہوا تھا۔ صرف اپنے جھے کی
بات ہوتی تو اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا الین
مسلہ تب بنا جب کورٹ نے وکیل کے ڈراچہ نوٹس
بھیجا کہ روش نے پہلے ہی کریم دین سے ان کی ڈندگی
میں جائیداد میں اپنے جھے کے برابر کا بیسہ لے کر شہر
میں اپنے مکان کی تعمیر کھوالیا۔ اس لیے اب اس
اسٹے باب کی پراپرٹی میں سے مزیر جھے کادعواکرنے کا
اختیار نہیں ہے۔ تمام شوت کورٹ کے پاس موجود
اختیار نہیں ہے۔ تمام شوت کورٹ کے پاس موجود
اختیار نہیں ہے۔ تمام شوت کورٹ کے پاس موجود
کی جانب سے روشن کو ملنے والی رقم کی بدولت تھی۔
اسٹیمیں پیرز پر اس کی جانب سے مع دستخط بیان تھا
کی جانب سے روشن کو ملنے والی رقم کی بدولت تھی۔
اسٹیمیں پیرز پر اس کی جانب سے مع دستخط بیان تھا
کی جانب سے روشن کو ملنے والی رقم کی بدولت تھی۔
اسٹیمیں پیرز پر اس کی جانب سے مع دستخط بیان تھا
اسٹیمیں پیرز پر اس کی جانب سے مع دستخط بیان تھا
اسٹیمیں پروٹر اس کی جانب سے مع دستخط بیان تھا
ان کی چھوڑی جانے والی جائیداد میں حصہ داری کا مجاز

روش نے اس اسٹیمپ پیپرزی فوٹو کائی دیکھی مخصدوں کے شخصے ذہن پر زور دینے پریاد آیا کہ جن دنوں عدمل کے سعودیہ جانے کی کوششیں ہورہی مختیں یہ ان دنوں کے لیے مسئے خالی اسٹیمپ پیپرز پر دستخط شخص

ایک خاموشی نے روش کے دجود کو اپی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے لیے عدیل کا یہ انداز بہت برے '' دربیشی آتے چلی جاتی۔'' ''بہلے ہی دو پیشیاں آئے ہو چکی ہیں۔ جج نے پچپلی پیشی پر جھی لاسٹ وار ننگ دی تھی۔''عفت کا دھیما لہجہ ہنوزوضاحتی تھا۔

صحیح معنوں میں کہے بھر کووہ خوف کی لپیٹ میں آگئے۔

" تو لینے دیش کورٹ کو فیصلہ" قریب بڑے سائیڈ نیبل کو ٹھوکر رسید کر نا دونوں مٹھیاں بھیچے دہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالٹابولا۔

''جب تم نے برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑاتو ریسے چھوڑدی۔"

سیہ مے اللہ ہی ہی۔ سے بھے پر بہت احسانات "تنہارے پہلے ہی ہے جھے پر بہت احسانات ہیں۔" بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں سے لکلا جے سنتے ہی روشن مزید تیا تھا۔

''واہ عفت تی تی۔ تہیں ان احسانات کا بدلہ چکانے کو یمی طریقہ ملاتھا۔''

''عفت کے مل کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ تذلیل محسوس ہوئی۔

دسیں تائی اہاں کو اس وقت ان حالات میں کیلے چھوڑ دی۔ " روش کو اسٹے جارحانہ انداز میں پہلی مرتبہ دیکھاتھا۔ صحیح معنول میں وہ پریشان ہوا تھی۔ "ائزان وہ میری مال ہیں تمہاری نہیں۔" کتنے ہی بل عفت کو روشن کے کے جملوں یہ کمان کی می "کیفیت کا حساس ہواتھا۔

"روش وه میری بھی کچھ لگتی ہیں۔"عفت کو بیہ کتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں مرچیں سی لگتی محسوس سید

ووائس ناٹ یورہیڈک" روشن کالبجہ قطعی تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے گالوں تک کاسفر کرتے آنسووس

لبتد**كرن 213 نوبر** 2015

تمناعتی کہ تائی امال اس کے اور روش کے ساتھ رہیں۔ لیکن فاطمہ بیلم اس کھر کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھیں کہ اس کھرسے ان کی دلی وابستگی اور شوہر کی یادیں بسی تھیں۔

شام میں وہ الاؤنجیس آئی توردش کوسامنے صوفے
پہاند آ کھوں پررکھے لیٹے دیکھا۔ آوازین کرروش
نے باند آ کھوں سے ہٹاکر چرو موڈکرایک نظرڈالی اور
پھرکروٹ بدلی تھی۔ عفت کی آ کھوں میں ایک مرتبہ
پھرسے آنسو جھلملانے لیے تھے وہ کونسا اس کے
ایسے رف رویوں کی عادی تھی۔ اپنے ساتھ پہلی مرتبہ
برتے جانے والے اس بے رخی اور بے نیازی کے
برتے جانے والے اس بے رخی اور بے نیازی کے
رویوں کی عادی تھی۔ نہ چاہجے
موری تو بھی وہ اس کے قریب چلی آئی۔
موری بوش وہ میں ہوگی تھی۔ نہ چاہجے
موری بوش۔ دوش۔ دوشے کیے میں اس نے آواز

دی۔ "جواب میں خاموشی تھی۔ " روش ہے۔ " یہ کہتے ساتھ ہی اس کے گالول برپائی کی لکیری تھی۔ روش نے اس بار بھی جواب تہیں ویا۔ وہ ہنوزلیٹا رہا۔ وہ دھیرے قدم اٹھاتی واپس کمرے میں چلی آئی اور بیڈیز بیٹھ کرنے سرے سے مجھلے چند ونوں میں کزرے تمام واقعات کا جائزہ لینے گئی۔ اپنی ملطی تلاش کرنے کی وشش کرنے گئی۔ اپنی غلطی جس نے روش کو اس سے حدورجہ خفا کردیا تھا کہ اس کیاپار کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔

بہت در بعد بھی جب اسے کھے سمجھ ہیں آئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔واش روم میں جاکر بیس کے آگے کھڑے چرے بالوں کو برش کیاوردو ٹاکندھے پر تھیک سے ڈالتی کچن میں چلی آئی۔شام کی جائے وہ اور روشن اکھٹے مل کریئے تھے۔ وہ گوں میں جائے انڈ ہائتی ٹرے میں کس رکھے وہ لاؤ کے میں بوٹ کے انڈ ہائی گئی۔

"روش مائے فی لو۔" صوفے کے قریب وهرے سینٹل میل پر اس نے ٹرے رکھتے ہوئے ماندی۔

اب ہمی روش نے اس کی توازیر دھیان نہیں

دکھ کا پیش خیمہ تھا۔ وہ کمر کیا تو فاظمہ بیلم نے اسے ہتایا کہ وہ کمر کو بچنا چاہ رہا ہے اس سلسلے میں لوگ کمر کو دیکھنے آرہے ہیں۔ اس نے اسے طور پر عدیل سے بات کرنا چاہی لیکن اس کے روشے بن کی وجہ سے وہ خاموش رہ کیا۔ کریم دین کی وفات کے بعد فاظمہ بیلم خاموش رہ کیا۔ کریم فائل سے بنایا تھا۔ اسے دونوں دین کے ساتھ مل کربست ول سے بنایا تھا۔ اسے دونوں بیوں کی اس کھر میں پرورش کی تھی۔ اب انہی کی اولاد بیوں کی اس کھر میں پرورش کی تھی۔ اب انہی کی اولاد بیوں کی اس کھر میں پرورش کی تھی۔ اب انہی کی اولاد

روش نے آفس سے ارجن اون کے لیے اہلائی
کیا ہوا تھا۔وہ چاہتا تھا کہ لون سے ملنے والی رقم عدل کو
دے کر کھر خود خرید ہے۔ اس لیے وہ کورٹ کے دو
ہوشہ وں کو اپنے وکیل کے لیے ذریعے کرواچکا تھا۔
اس دوران میں اسے وی وان کے لیے آفس کے کام
مرک سلیلے میں جاتا ہوا تو بجھے سے کورٹ کی پیشی تکس
ہوگئے۔ آخری پیشی پر آگلی پیشی کی باریخ فائنل نہیں
ہوگئی تھی اس کا خیال تھا کہ اس کے واپس آنے تک وہ
ہوگئی تھی اس کے ایکر ہدنے چل رہے تھے اور پھر تین
ہیکوں میں بھی اس نے لون اوپول کے لیے
ہیکوں میں بھی اس نے لون اوپول کے لیے
ہید آیک دم ہی حالات پلنے کہ دس وان بعد کھرواپس
ہورائی ورائیں جو الات پلنے کہ دس وان بعد کھرواپس

آنے پر بھی جران تھا۔
عفت نے ایسے ہیں اپنی تام کی تمام پر اپرٹی عدیل
کے پاس کروی رکھ کر کھر کو بکنے سے بچایا۔جو کورٹ
کے تیسلے کے مطابق اس کے نام ہوچکا تھا عفت کے
علم میں تھا کہ روش اس کھر کو لے کر کتنا پڑی تھا اس
سلسلے میں اس نے اپنے طور پر کوشش کی تھی جو نیکی کی
صورت میں الثا اس کے مطابر کوشش کی تھی۔عفت کو ذرا
بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اس تمام عمل کو وہ اپنی
ذات کولیڈ ڈاؤن کرنے کے طور پر لے گا۔ اس وقت
اس کے نزدیک روشن کی خواہش کا احرام اور تائی امال
کے سربر چھت کا سہارا تھا کو کہ وہ ہر مرتبہ مصطفیٰ آباد
جاتی تو انہیں ساتھ چلنے کو ضرور کہتی اور یہ اس کی دلی

ابنار کون 🗗 🗗 نومبر 2015



اب وہ روربی محی۔اے این آنسووں پر قابو آپ میرے یاس آجائیں۔ مجھے آپ سے ملنا بِ اختياروہ محلي تھي۔ "بیٹاکیامواہے۔ روش کمال ہے میری بات کرواؤ وكمانايهال نسيس بالجمي إمراكلاب ود مجھے نہیں معلوم آپ میرے پاس آجائیں۔ روش سے کمیں وہ آپ کوجاکر لے آئے گا۔" ومعفت مبركره بيثال مجصه بات توبتاؤ كيا موكى ب الرب موتم دونوں۔"فاطمہ بیلم نے اپنے طور پر قیاس آرائی کی-عفت کے رونے میں شدت آئی۔ وربس آپ روش کواس کے موبائل پر کال کرکے كيس وہ آپ كو يمال كے آئے ابھى اس وفت- معفت ضدی کہج میں ای بات پر ندردے کر والمحيما كهتي مول- پريشان مت مو- ميس آتي مول تهارے پاس تو دیجھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں اتنی پریشان مبتنی ہو۔اور روش بھی کمرر سیں ہے۔ "روش كو بخار ب وه دواتي سيس كماريا- جائے بنا کردی ہے وہ بھی مینے سے انکار کردی ہے۔ جھے سے بات میں کردہا۔ "اس کے بحرے ہوئے ول کو کسی مكسارى ضرورت محى اور فاطمه بيكم سے بسترين مدردات بحمائي سيس ديا تقا- شكاعول كي پنياري كفل چکی تھی۔کافی در بعد موبائل آف کرے سراتھایا تو اے جرت کاجمنالگا۔ روش چندقدم کے فاصلے پراس كے سامنے كھڑااسے كھورہا تھا۔ وہ سب كچھ نميں تو بقینا"بہت کھ توس ہی چکا تھا۔عفت نے اس سے

عفت نے آمے برام کراس کے باند پر ہاتھ رکھ ک بلكا سابلايا - اس لكاكه في وكلة كو تله كو جعوليا تعا روش كالبسم كرم تفائه سی تو بخارہے" باند آنکھوں سے ہٹا کر ہر دوش نے میکھا پھر کروٹ چھیر کراٹھ کر بیٹھ کیا۔ "بخارى كولىلاتى مول-" امن کی ضرورت شیں ہے۔ میں تھیک "للين وه اس كى سى ان سى كرت موت كى كينث مي ردادوا يول كاشار المالاني-اسے كول كر بخار كى دوائي نكال كراس تح سامنے كى- دوش دوائی پکڑے بنائی اپی جکہ سے اٹھااور لاؤ ج سے نکل المياموا ب-اياكون ساجرم سرندموكما جهت جويه بحصا تناروول في بيوكروا ي میل پر بڑے موہا تل کی بیل بچی تھی۔سوچوں کو ذہن سے برے وصلیلتی وہ مویا کل تک آئی۔اسکرین ر تائی امال کانام جم گارہا تھا۔اس نے اس کابٹن ہش تے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ "کیسی بی آپ؟" ومين تو تعيك بهون-بيثاا بني سناؤ-" وسيس بعى تعيك مول-"آوازے تو شیس لگ رہا۔"اس کی بھاری آواز ے انہوں نے انداندلگایا۔ وسوكرا تفي مول اس Downloaded From المجي يمين تمايا بركيا ـ " Palsoodetycom" "مرونول تعيك مونا؟" "جي ٽائي الل" تفا۔ایسے ہی چھ بریشان تھی تو

ابنار کون 🗗 🗗 نومبر 2015

lick on http://www.Paksociety.com for More

الك ٹريک پر ذندگی گزار رہے بیضے روشن ملی تيشنل ممینی من به حیثیت چیف ایکن کلیو کی توسیف سنبهالي موئ تصر كيريئر كا آغاز تفااس ليهوه آفس کے کامول میں خاصی مستعدی سے جصہ لے رہاتھا۔ عفت جس اسكول كى پر خيل تھي۔ اس كى كالج برائج لامور مي بهي بن-ييل صرف الني استود نتس کو داخلے کی سہولت مہا تھی جو گاؤں کی برائج ہے میٹرک کاامتحان پاس کیے ہوں۔شرمیں برانچ کھو لنے کا مقعد شركى سموليات سے مستفيد مونااور شرى زيدكى مس رجیا تھا۔اس کاب مقصد روایات سے دوری مرکز نہیں تھی۔ای لیے کالج کا تمام اشاف چوکیدار سے لے کر خانسال ال مالی محتی کہ میجرز بھی مصطفیٰ آبادے ربالتي تص ماكه شهري ماحول مين استود تنس كواجنبيت محسوس نه مو- كالج مين موسل كي سهولت موجود تيكي-اس كالج برائج ميس عفت كوبطور يركسيل جاب ملي تقي-کاوس کی برائے سے یمال براس کی سیٹ ٹرانسفری کئی معی اور اس ٹرانسفریس روش کے اقبیشل کانٹیکٹس كابرط باتقه تفابه

کی کوسٹش کررہی تھی اور اس کا مویا کل آف جارہا

''میں نے روش کو خاصا ڈائٹا ہے۔ تم اس کا آتا خیال کررہی ہو بیاری میں تواہے اس بات کا احساس ہوناچا ہے۔ آیک تم اس کی تمارداری کرواوراوپرے اس کی ڈائٹ بھی کھاؤ۔ آگر دوبارہ اس نے یہ حرکت کی توجھے بتانا۔ آج سی ہے جھے سے پھردوبارہ سے گا۔'' ''آپ کب آئیں گی۔'' کچھ دیر پہلے ان کے سامنے روگروہ دل کا بوجھ بلکا کرچکی تھی۔'' روشن کو دو تمین کام ہیں کمہ رہا تھا وہ کرکے توشاید اس ہفتے یا پھر انگلے ہفتے۔''

''آپ آجائیں تواجھاتھا۔''اس کی آواز میں خاصا ٹھراؤ تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ ضدی بچے کی طرح اکھڑی ہوئی تھی۔

د میرے بس میں ہوتو میں اس وقت تمہارے پاس پہنے جاؤں۔ میں نے تو روشن سے کما تھا لوکل پر میں آجاتی ہوں کیا تھا لوکل پر میں آجاتی ہوں لیکن تمہیں اس کا پہاتو ہے میرالوکل پر سفر کرنا اسے بیند نہیں۔ "جواب میں وہ خاموش رہی جانتی تھی کہ تائی امال تج بول رہی ہیں۔

"اب تم میرے جلدی نہ آسکے پر بریشان نہ ہو کر بیٹے جانا۔ تم نے بلایا۔ سمجھو میں آئی شہارے پاس۔
اور ای صحت کا خیال رکھا کرو۔ آج تو لیے بھر کو جھے اور اگر رکھ دیا۔ مجھے تو لگا پتا نہیں کیا لڑ جھڑ بیٹھے ہو دونوں۔ اور تم روشن کی بیاری کا خیال نہ کرو۔ موسی بخار ہے۔ خد ااس کو صحت دے تندر سی عطاکرے۔ نگی ہوجائے گا میج تک۔ کمہ تو رہا تھا کہ تہماری دی فیل ہوجائے گا میج تک۔ کمہ تو رہا تھا کہ تہماری دی دوائی کھالی اس نے "بہت دیر تک وہ این سے باتیں دوائی کھالی اس نے "بہت دیر تک وہ این سے باتیں مصوف رہی خاطمہ بیگم سے قاطمہ بیگم سے فاطمہ بیگم سے فاطمہ بیگم سے مقامی میں مصوف رہی۔ فاطمہ بیگم سے مقامی میں مصوف رہی۔ فاطمہ بیگم سے مقامی میں کا دھیان کہی دیر پہلے کے واقعے سے مقامی میں کا دھیان کہی دیر پہلے کے واقعے سے مقامی میں کا دھیان کہی دیر پہلے کے واقعے سے مقامی میں کا دھیان کہی دیر پہلے کے واقعے سے مقامی میں کہا تھا۔

000

دونوں کی اپنی اپنی روٹین متی۔ دونوں ہی آیک و سرے کی ذات سے جڑے ہونے کے بادجود الگ

ابنار **کون 21**6 نومبر 2015



لا کے ہے مسکراکریات کردہی تھی۔ تھا۔اس نے موبائل کا بٹن پرلیس کرے ان باکس روش کو وہ مسکراتے ہوئے آچھی ملی تھی۔ وہ و یکھا۔ مزید پچھتاوؤں نے اسے اپی لپیٹ میں لے اسے دیکمنا شروع ہوگیا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ اسے لیا۔ اس کے اُن باکس میں تقریباً" پندرہ میسیجز اس طرح مرى تظرول سے ديكھ را تھا۔اس كاجائزہ عفت کے موبائل تمبرسے تصر کیکن وہ آفس کے لے رہا تھا۔اس وفت وہ ملکے گلائی کاٹن کے سوٹ میں کام کی مصوفیت کی وجہ سے اسیس بڑھ شیس بایا تھا۔ ہم رنگ دو ہے میں ملبوس تھی۔ اس وقت بھی میک اپ کے نام پر وہ پنک لپ عفت ابھی گھرمیں پہنچی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ

استك بى لكائے موئے تھى۔ كچم عرصے يسلے اس نے اس کا نظار کردہاتھا۔ کپڑے بدل کر چھ در کے لیےوہ لارس گارون میں اسے کری نظروں سے دیکھا تھا المرے میں ادھر ادھر چکرنگا یا رہا۔ آج وہ دونوں کے جب منچلوں کے ٹولے کی معنی خیزی پر اس نے عفت ورمیان میں ناراضی کی فضا کو ختم کرنا جابتا تھا۔ وہ کو کنفیو ژبوتے دیکھا۔ اس وقت اس کی کیفیت روزانه کم آ با توعفت سلے سے کمریس موجود ہوتی محسوس كرتے وہ خاصا محظوظ ہوا تھا اسے تاثرات عی۔ آج وہ رو تین سے ٹیلے ہی کھرلوث آیا تھا۔ ایک جھانے کواس نے عفت کی طرف سے کردے بدل لی مرتبہ اس نے سوچاکہ وہ اسے مویا تل پر کانٹھ کے كرے ليكن چر كھ سوچ كراس نے اپنا اران ترك عفیت اس لڑکے کے ساتھ ابھی بھی کھڑی مسکرا کرویا۔ اور پھر کمرے سے نکل آیا۔ کی میکر پر منگی ربی تقی عالباس کا کولیک تھا۔ یک دم بی عفت کی گاڑی کی جابیاں پکڑے وہ کھے در بعد گاڑی کو عفت

نظریںاس پرپڑی تھیں۔ روشن اور اس کی نگاہیں کی تھیں۔اس کی نظر کا کے کالج کے رائے کی جانب موڑ چکا تھا۔ وه اس وفت جینز اور بلیک نی شرث میں ملبوس تھا۔ کالج کے احاطہ میں پارکٹ ایریا میں گاڑی پارک كرت اس ك قدم بر تعلى أفس كي جاب التفيظ پوناس كودىكھتے بى ائى جكەسے اٹھ كھراموا \_ كوكەدە عِفت کے آفس کنتی کے دو مرتبہ بی آیا تھا لیکن کافی لوگ اے جانے <u>لگے تھے</u>

"ميدم بي اندر-"

دمیں اطَلاع کر تا ہوں میڈم کی میٹنگ چل رہی وونهیں۔اس کی ضرورت نہیں میں انتظار کرلیتا

الوکاہمی تھا۔اس نے دور سے عفت کو دیکھا۔وہ

مختكناأيك لمح كي كيه روش كوالجهن اور جرت ميں جتلا كر تميا تفا- يكلفت بى اس نے عفت كے وجود سے ظریں چرائیں۔ اس بل ایک مانوس سی کیفیت نے روش كوابيخ حصار مين لينا شروع كرديا تھا۔عفت کے ہونوں کی مسکراہٹ بھی غائب بھی۔ اب وہ اس لڑکے سے فارغ ہو کروایس اپنے آفس میں چلی گئے۔ چند لحوں بعد باہر نکلی تو اس کے ہاتھے میں بیک تھا۔روش نے دور سے دیکھاوہ پون سے کچھ کمہ رہی می قدم اشاتی اس کیاس چلی آئی۔ د بهون- تهماري گاژي؟ ° وه دونون کالج بلژنگ

ميں اپني گاڑي ميں آتي ہوں سيں تو پھر كل مبح وڑ دوں گا آفس حانے سے

بناركون 217 نوم

## بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subjective

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وس من تهيس رابلم موگ-" وهاسي مكابكا چمور کرائی پارک کی گاڑی کی جانب بردھی۔وہ اس کی سوچ سے کمیں زیادہ خفائقی۔

كمر پہنچنے كے كچھ در بعدى دواس كے سامنے كھڑى

"بيكياب روش ؟"اس كے باتھ مس لفاف تھا۔

اور آئھوں میں سوال۔ ور آئھوں میں سوال۔ ور میر تمہاری برابری کے بیپرزجو تم نے عدیل بھائی كياس كروى ركمي محى-"

المعلوم ہے نظر آرہاہے لیکن میں مجھ اور پوچھ رہی ہوں۔"

ومیں نے عدیل بھائی کواس کی بے منت کروی۔"

"اون كے ليے اللائي كيا تھا ايروو موكيا۔" وجس دن میری مرورت محی بوری مولی-اس ون بھے بھی ہوئی زندگ سے نکال باہر کو کے؟" زیر لب بولنے کے باوجود روش کے کانوں نے عفت کے

كے الفاظ س كيے شف واب ايسے تونہ بولو۔"

اتم میرے لیے کھی بھی کرتے پھر مجھے ہو گئے کا كوئي حق نهيس عيس تهمار \_ ليے بچھ بھی كرنا جاہوں توحميس ايك وم سے لكنے لكتا ہے كد ميں تمارى ذات كو دى كريد كروى مول-ذات كو دى كريد كرنا اسے کہتے ہیں۔ تم نے میرے خلوص کوبہت ول لگاکر میرے منہ پر جوتے کی طرح دے مارا۔"وہ لفاقے کی جانب اشاره كرتے بولى-

''جھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہاری بد کمانی کیے لروں۔ مجھے لگیا تھا، قت کن پر سریات محمد

سوچتی رہ کئی میرانصور کیا ہے۔ روشن۔ تاتی ایل ۔۔ تم ے تکام سے پہلے میرے کیے تاکی جان تھیں۔تم میرے اور مائی جان کے درمیان بست بعد میں آئے۔ مونول بربرا فقل كملاتو شكوه خود بخودالفاظ كاروب دهار کیا۔ کتنی دریا تک وہ بولتی رہی اور روش فے اسے بولنے دیا تھا۔ تھروہ بول کر تھک کئی تو روش نے اسے بیر بھاکر خود بھی کری تھیدے کراس کے سامنے

" بچا جان کی فو تی کے بعد تم نے تمام حالات کا جس طرح سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ ہر کی کے بس کی بات نهیں ہوتی۔ چی کوجس طرح سنبھالا تھا میری نظروں ہے بوشیدہ سیس تھا۔ تم سے نکاح کافیملہ ان بی تمام باتوں کو سوچ کر کیا تھا۔جس دن میں نے رحصتی کا کہنا شروع کیا اس ہے ایک دن پہلے تم میرے ماتھ لارنس گارون می تعیں- ہمدونوں کو بنتے پر بیشاد کید کر ان اوے اور اس کے کمنٹس پر تہاری جو حالیت ہوئی تھی میں حمہیں اس ونت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تقد تم سے این اور بلکی می علط نگاہ بھی برداشت نهيس موتى توهيل حنهيس أن تمام حالات مي جواس ونت عديل بعائي نے پريا كيے موتے تھے كيے اكيلا چھوڑویا۔ مہیں میں قے کرائے کے بیے دیے اس پر تہارا حق ہے۔ تم نے جواب میں جو کہا اس سے میرے ول کو تکلیف ہوئی۔ وہ پیے اب جی تہارے ہیں۔ مہیں ہا ہوہ کمال جائے ہیں ہراہ؟" "شیں۔" دوساف کوئی سے نفی میں سرملا کئ۔ "تهارے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔" استاعشاف تبا

وسمير بينك اكاؤنث ميس- "عفت جران موتي-وبينك التيمنث لوكى توحمس خودى كليتر موجائ

ن 218 ازم

سے وہ مجیب سے بعینی محسوس کردہا تھا۔ آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی ارادہ تھاکہ دہ میج دیر تک سوكرايي ومحك اعصاب كى آرام دين كى كوسش كرے كا-ليكن معمول كے مطابق من چھ بيجاس كى آنکم خود بخود کفل می محمی- اے جرت ہوگی محمی كيوتكه اس في سوت وقت الارم نهيس لكايا تفا- ليكن شايد فطري طور براس كنائن من الارم الكسى موجكا تفا كمحدور ووبدر ليثاكرونيس ليخ المحول بس وواره نيندلاني كوفش كراربا بعرناكام موكراتم بيشا-اس وقت وہ لان میں بیٹھا کیے کیے سالس لے رہا تعدموسم خاصا خوشكوار تفا- سرديال شروع موية كو میں۔ منے کے اس وقت معنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ليكن اس من كااحساس بنوز تعال لان میں رکھی بیدکی کری پیٹے اسے آکھیں موند کر نیک لگائی سی بیروں کوجوتوں کی قیدے آزاد كرك لان من كلي كورين كماس ير ركها-ایک ہفتے پہلے ہی آس کے انسٹنٹ نے اسے ایک کالر کے بارے میں بتایا تھا۔جواس کابرسل تمبر جابتا تھا۔ کارنے اپنا نام بتانے سے انکار کیا تھا۔ مسلسل تین دان تک اس کارے نیلی فون اسے آفس مرر آتے رہاں نے تحق ہے ہر کی کو اینا رسل مبردیے سے مع کیا ہوا تھا۔ مامنی میں اینا يرنسل نمبر بركسي كوديين كالملطي بين خود خاصا تنك ہوا تھا۔ ہر کوئی وقت بے وقت اسے کال کرے تک كرتے تھے۔ آفس منجنٹ كي اہم كرى ربينے مونے ی وجہ سے ہرارے غیرے کی کال اور سفار شوں سے بجنے کے کیے اسے اس سے بہتر حل بھائی نہیں دیا تھا کہوہ اپناپرسٹل نمبر محدود کھے۔ تبین دان کی مسکسل کالوں اور اسٹینٹ کے

کے کیجے کی سچائی کااعتراف کیا تھا۔ وتم میرے اور ای کی خاطر جوجاہے کرتے جھواور میں گائی امال کے لیے مجھے کول تو مجرم تھرائی جاول-"ایک اور شکوه عفت کے مونٹول سے نکلا۔ وتم تے عدیل بھائی کو اپنی پر ایٹ کروی رکھوائی تو مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ تم فے اس برایل کے لیے بست فائث کی تھی۔ اور برے آرام سے تم فورسب كروى ركمواديا-جوچيز حميس تكليف و\_ محص كوارا میں۔" روش نے اس کی بات کے جواب میں کما تفا۔اس کے الفاظ عفت کی رویح کوسکون دے رہے تصداع فورس س ربی می۔ الوراس دن أكريس بيدنه كرتى تو تاكى اى اورتم تكليف من آجات "اس مرتبه عفت كے ليج من فلكوه نهيس تفا-ليكن بجمراييا تفاجس نے روش كومجبور كرديا تفاعفت كي جانب ويكھنے كر۔ " مہیں واقعی اس سے فرق پرتا۔" روش کے كهو يحت لبجير ده فقط و مكيد كرمه كي-ومجھے معلوم ہے کہ تمہارے میرے اور بہت احسانات بي ليكن بن ن مائي الل ك لي الحادة مل ہے کیا مکسی احسان کو اتار نے یا حمیس ڈی کریڈ كرف كى كوسفى بين ميس كيا- "بهت دير بعدوه بولى "تم چاہے مجھ سے محبت نہ بھی کردیکن کسی ووسرے کی خاطر تماری نگاموں میں بسندید کی میرے ول كو تكليف دي ب-" روش كمنا نسيس جابتا تها ليكن اس كمعوه خود يرقابو نهيس ركه بايا-"روش... بى ازجسى الى كولىك. "عفت اس كبات پربساخة مختي-"حانیًا ہوا ہے جمعے تم راعتبارے " یہ کہتے ساتھ

بهناس**ڪرن 219 نو**يمر 2015



PAKSOCIETY1

میں۔Yes کابین بشور کرتے ہی میسری بیل پر اس ى فون كال ريسيو كرني محتى-نمیں کھرجارہا ہوں۔کوئی کام تو نہیں رہا۔ آج کے ومبلو۔" ووسری جانب سے اس کے کانوں کے یردے سے ظرائی آوازنے اس کے وجود کو ساکت د مبلو۔ ہیلو۔ کون ہے۔"اسے بملی کے نگلے تار

وہ اس دنیا کے ہزاروں لا کھوں بلکہ کروروں کے ہجوم میں بھی اس آواز کو آئکھیں بند کرکے پہچان سکتا تھا۔ سالوں وہ آواز اس کے کانوں سے نہیں مکرائی تقى لىكن آج بهى اس آواز كوس كرنگا تفاكه جيسے روز ہی اس آواز کو سنتاہو۔

مقای استال کے ایک روم میں وہ اس وقت موجود تفا- كرى يربين اس في الياسان بيدير ليف فالج زدہ لاغروجود کو انتمائی دکھ ہے دیکھا۔ حمہیں جھے سے نفرت توہوئی ہوگ۔"اس کیے وجود کی آنکھیں وران

وونہیں۔" بے ساختہ ہی روش نے تفی میں

سيس نے كام ى ايساكيا تفاكه غصرات آ ماموكات ور ملی میں۔" کھے سوچتے ہوئے روش نے صاف کوئی سے جواب دیا۔

وحاراض مونا تو فطری عمل ہے۔"عدیل کوسال ہلے ہی فالج کا کیا الیک الیک ہوا تھا۔اس کی زبان پر اثر ہوا تھا۔ جو کافی حد تک کزرے چند ماہ میں تھیک ہو گئی تقى ببرحال كنت ابمي بمي تقي-"شيس-مي آپ سے تاراض كيوں مونے لگا-" مونول يرملائم مسكرابث ليحوه دهيري سي بوالا-

میں نے مہیں تہارے حق سے تحروم کردیا۔ اباکی جائیداد پر عتبامیراحق تعالمهارا بھی برابر کا تعا۔" روش نے محسوس کیا کہ عدیل کی آوازمیں نقابت ہونے کے

''نو سر۔ آج کے شیٹول میں ب<u>ود ہی میٹنگر خمیں</u> ايك آپ فيندي كلياورددسري كينسل مو كئي-" "بوں۔ کوئی آگر کام ہو تو مجھ سے موبائل پر كانشكك كرليا-"

وہ اپ آسے نکل کر کاؤنٹر پر چلا آیا۔

"جی سر-"اس کا اسٹینٹ مستعدی سے بولا۔ "بيركيابي " ابھي وہ كاؤنٹرے سننے بي لگا تھاك رجيرك ايك كونے كے بنچ دبے سفيد پرچی پر لکھا مویا مل مبر نظر آیا۔

"سر- بيد موبائل تمبرآپ تک پنجانے بي لگا

"وس کاہے؟" ووكي الوكاوف كيا تفااجي تقريباً المحنف يهل اس كا كمنافقاكه بيرآب كودے ديا جائے موبائل تمبروالے كانام اس نے تهيں بتايا۔بس كمدر باتفاكم آپ كوكما جائے کہ ایک مرتبہ اس تبریر ضرور کانٹیکٹ

ودبس جلدی میں آیا تھا اور مجھے بدیری پکڑا

"مهول... احما-"اس لكي تمبرر نظردالتاس نے بہ کرے کاغذاہے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کھر چینجنے تک اس کا ذہن اس موبا تل تمبر کو بلسر فراموش كرچكا تفا- كاررات محيئه سونے سے يملے اس نے بک رید تک کے لیے اپی نظرے گلاسزی علاش موئى توكوث كى اندرونى جيب سے اسے اسپ كالمكلا تكالتة اس كم بالقد من ربيع بعي جلي أني- أيك لحد کے لیے اس نے اس موبا مل مبر کو عور سے دیکھا۔ ذبن پر نورويين بمي ياد شيس آيا كه ده كس كاموياكل

چند منٹ بعد ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے مویائل کی بیڈیر حرکت کرتی اس تمبر کو ملا رہی

ماہنامہ **کون (220) نومبر** 

Seeffon

باوجود شرمندكي كاعضرغالب تفا 'میں نہ تو آپ سے نفرت کر تا ہوں۔ نہ مجھے غصے مضهورومزاح نكاراورشاعر آیا تھااورنہ ہی میں آیے سے ناراض تھا۔" نشاء جي کي خوبصورت تحريريں ''تم عمر میں مجھ سے چھوتے تھے کیکن تمہارا ظرف ہمیشہ سے برا نھا۔"عدیل نے کہیج میں ستائش کیے كارثونول سے مزين روش کی جانب نرم نگاہوں ہے دیکھا۔وہ اس واٹ آ فسٹ طباعت ،مضبوظ جلد ،خوبصورت کرد ہوش انی زندگی کے بدترین دور سے کزر رہا تھا۔ پھردوش استکے پندرہ دن روزانہ ہا قاعد کی سے اسپتال عدمیل کے አን<del>ንንን</del>ነተናየፋየለ አን<mark>ንንን</mark>ትየተናየፋየለ وہ الماری کھولو۔ اس میں تمہارے کیے مجھ ۔ "ایک ہفتے پہلے ہی عدیل کو اسپتال سے وسیارج لیا تھا۔ اور اس وقت وہ اینے کرائے کے مکان میں آواره کردکی ڈائزی سزنامه 450/-ترر لیٹاروش سے مخاطب تھا۔ د نیا کول ہے 450/-سغرنامه "جاؤ روش اسے کھولو۔ وو سال سے میں اس این بطوطہ کے تعاقب میں خرنامه 450/-انتظار میں تھا کہ کب تمہاری امانت حمہیں واپس لوٹا حلتے ہوتو چینر ) و چلیے سغرنامه 275/-سکول- آج موقع ملاہے تو میں اسے کھونا نہیں محرى تحرى يحراسافر سفرنامه 225/-جابتا۔"الماری کی جانب بردھتے روش کے قدم رک خادكندم طنزومزاح 225/-أردوكي آخرى كتاب طرومزاح 225/-اس بتی کے کوتے میں مجوعدكلاح 300/-

جا ندهم

د**ل و**حثی

اندحاكنوال

لا كھوں كاشېر

باتين انشاء جي كي

آپ ہے کیا پردہ

પ્રત્યસ્

"عدمل بھائی۔اب مجھےاس کی ضرورت نہیں۔" روشنبات کی تنه تک سیختے ہوئے بولا۔ "بات ضرورت ہونے نہ ہونے کی سیس ہوئی۔ بات حق کی ہوتی ہے۔اس جائیداد پر تمہارا حق ہے۔ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ کل بھی رہے گا۔" وميس اس حق سے تب ہی دستبردار ہو کمیا تھا اور بیہ بات میں نے اس وقت بھی آب سے کمی تھی۔"وہ لميث كردوباره اني سابقه جكرير بيضة بوت بولا\_ "كمانا روش تمهارك كمنے نه كہنے سے مجھ فرق میں بڑتا۔ بات حق کی ہوتی ہے اور بیہ تمهارا حق

مجموعدكلام

مجموعدكلام

الذكرالين يواابن انشاء

اوہنری*ا*ابنانشاء

- طرومزاح

طترومزاح

*ઋઋ*ઋૠૡૡૡઌ*ૹ* 

225/-

225/-

200/-

120/-

400/-

400/-



کو تیار ہوں۔ جمال تک عفت کا تعلق ہے وہ آپ کا اوراس كامعالمه ب- مجمعاس سے كوئى سروكار شيس وه بھی خاصی ناراض ہوگی مجھے سے۔"انہوں نے اپنے طور پر قیاس آرائی کی۔ وسيس متين جانتا-''بھی تو اس نے ذکر کیا ہوگا اس بارے میں۔' عديل في كريد في انداز من يوجعا وجهارے ورمیان مجی اس بارے میں بات میں ہوئی۔"روش نے صاف کوئی سے کام کیا۔ ووس ون اکر تم ورمیان میں نہ آتے تو میں اس ے رجشری چھین چکا تھا۔" کچھ برانی یاتیں اور واقعات ذبن س مازه موت عن عد مل بولا-"ررانی باتیس نه سوچا کریں۔ کوئی فائدہ نہیں "وہ مجھے معاف نہیں کرے گ۔" عدیل کے نقابت بحرب لبح ميں پچھتادے كاعضر بھى كملا موا "دلول کے بعید رب بسرجات ہے۔ آپ اس سے معانی ما تلیں۔۔ وہ معاف کرنے والا ہے۔ "اس نے

'داول کے بعید رب بہ ترجانتا ہے۔ آپ اس نے معافی انگیں۔ وہ معاف کرنے والا ہے۔ 'اس نے اس نے اس اس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے معافی آباد فاطمہ بیکم کے وہ کرائے کے کمری بجائے مصطفیٰ آباد فاطمہ بیکم کے باس نے کئی ہے انکار کرویا گھا۔ اس کے کرجائے کیکن عدیل نے تختی ہے انکار کرویا تھا۔

"وه آپ کا کمرے عدیل بھائی۔"

"نہیں وہ میرا کمر نہیں ہے۔ تھا۔"

"آپ کیل اتنا کلٹی فیل کررہ ہیں۔ یہ زندگی ہوجا باہے۔انسان ہیں خلطیال ہونالازم ہے۔"

"جھے کوئی اور غلطی ہوتی پریہ غلطی نہ ہوئی۔"

"جاتیا ہول 'مال ہیں وہ ہماری لیکن میں خود کو اہمی اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان سے نظریں ملایاؤں۔"

"کر قابل سمجھیں کے ؟"

"مر فابنا حق لینے سے انکار کردیا ہے۔ وہ جھ پر

میں کیے ہوسکتا ہے کچھ تو ہوگا تہمارے ول میں میرے خلاف۔ بھی توخیال آبابی ہوگا کہ آکر میں اس جائیداد پر ناجائز قبضہ نہ کر باتو تہمیں ان مشکلات میں سرومین نام آ۔"

"انسان ہوں عدیل بھائی! خیال تو آئی جاتا ہے لیکن مجمی ماضی میں ایسا خیال آیا بھی تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ خیال بھی بدل کیا۔" وہ صاف کوئی سے بولا۔ جواب میں عدیل نے اسے بیقینی سے دیکھا۔
اوشن اس کی قکاہوں میں بے بیٹین کی تحریر پڑھتے میں اس کی قکاہوں میں بے بیٹین کی تحریر پڑھتے میں اس کی قکاہوں میں بے بیٹین کی تحریر پڑھتے میں اس کی قکاہوں میں بے بیٹین کی تحریر پڑھتے میں اس کی قکاہوں میں بے بیٹین کی تحریر پڑھتے میں اس کی قکاہوں میں بے بیٹین کی تحریر پڑھتے

وان تمام حالات نے بچھ سے عفت سے نکاح کا فیصلہ کرایا تھا باپ کی زمنی جائیداد کے بدلے میں فدا نے بچھے عفت کی صورت میں زندگی کی جائیداددی۔ اگر وہ تمام حالات بدانہ ہوتے نوشاید میں عفت ہے۔ شادی براتنا سریس جھی نہ ہوتا۔ آج اس کے ساتھ پر میں فدآ کا چتنا شکرادا کروں اتنا ہی کم ہے۔" میں فدآ کا چتنا شکرادا کروں اتنا ہی کم ہے۔" عدیل جیسے کی نیچ پر چکچے ہوئے بولا۔۔

دیجی...!"

دیمی اجازت دو توجی ابائی جائیدادی تنهارے حصے کاپاور آف اٹارنی عفت کوبنانا جاہوں گا۔ "ابھی فہ بیاری سے پوری طرح صحت یاب تهیں ہوا تھا۔ اس لیے اتنی باتوں کے بعد وہ اپنے وجود پر محمکن طاری ہوتے محسوس کردہا تھا۔

ہوتے محسوس کردہا تھا۔

دیموس کردہا تھا۔

دیموس کردہا تھا۔

"عدیل بھائی! نیس نے آپ سے پہلے بھی صاف الفاظ میں کما ہے کہ میں ایا کی جائیداد پر اپنے تھے سے دستیردار ہوچکا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تو میں لکھ کردیے

ابنار کون 2015 نومر 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ومیں نے تمہارے اور ڈالی تھی۔ پہلے سوچا کہ تمہیں اٹھاؤں ' پھرتم سوتے میں اتنی کیوٹ لکیں کہ میں نے مہیں جگانے کااراوٹرک کردیا۔"روش نے وكوث" كالفظ ات مزے سے اوا كياكہ وہ بھى مسكراتي بناندره سكي-

"تم ذندگی میں آخری مرتبہ سیریس کب ہوئے

وسيرے خيال ميں تم سے شاوي كا فيصله كرتے وقت میں سیرلیں تھا اور پھر نکاح کے دفت اس سے زیادہ سیریس رحصتی کے وقت سرسیس کی انتہانہ ہی بوچھواور آج ابھی میں سرلیں ہونے کے منے ریکارڈ بنانے والا ہوں۔"وہ اس کی جانب جائے کا مک بردھا تا ہوا چرے پر سنجید کی اور آ تھوں میں شرارت کی جک کے بولاتوں قدرے کھل کرہنی تھی۔

وطائم كيابورباب؟" ''ونیاوی کھڑی کے مطابق تواس وقت شام کے ایج نے رہے ہیں لیلن اگر م میری ہوی کی حیثیت سے يوجهواتوجب تمي بجصو يصالو للجهوتمهاراون طلوع

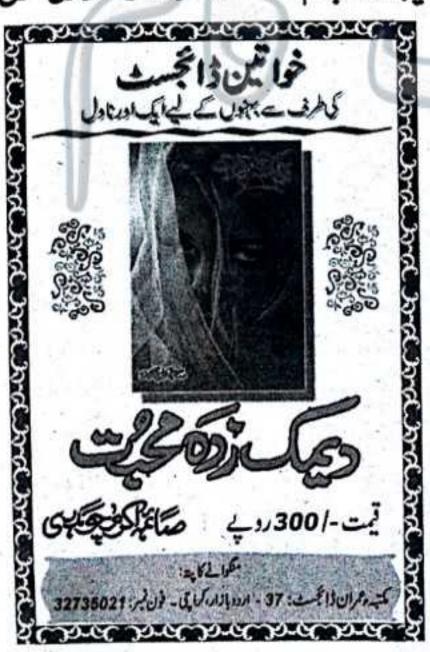

واجها عرميرے كرچليں-" "عفت كأسامناكرنے كى مجھ ميں مت تهيں۔" "عدمل بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔"عدیل کی سعودید میں شادی ہوئی لیکن بوی چند ماہ میں ہی کسی امیرے چکرمیں اس سے طلاق کے کرچھوڑ گئی تھی۔

قرض ب- اس كواد ايج بنامين مقروض بول-

"بیہ مجھے تمہاری زبان سے شیس امال کی زبان سے نہیں بلکہ عفیت کی زبان سے سنتا ہے۔

دويهي جلتے ہيں۔ آپ كى يدخوابش بھى ابھى بورى

ہوجاتی ہے۔'' ''اس طرح نہیں۔ جلے جائیں سے ''اس سے نیا سک تم میں کروکہ عفت اور مجحدون تك ابعى نهيس كيكن تم وعده كروكه عفت اور ال سے فی الحال میرے بارے میں کوئی ذکر شیں لوے۔" اور نہ چاہتے ہوئے بھی روش کو اثبات مين سريلانايردا-

وتعفت معفت است است المرى نيند سے جاليا كيا تقا- نیندے بو مجمل آ محمول میں سرخ ڈورے تھے۔ آ تکھیں کھولیں تواہیے قریبی ہی روشن کو بیٹھے پایا۔وہ دونول بالتحول ب بالسمينتي التحي تب ي كفلي الكحول سمیتاس نے جرت سے استے ارد کرد نگاہ ڈالی۔ ذہن ير نور والنيراس ياد آيا- وه استدى روم مي فرقى کشن پر بلیقے بلیتھے وہیں لیٹ کئی اور پھراس کی کب آنکھ لکی اسے پتاہی شیں چلا۔

ومين آيا تفاحمهي ويلحف ليكن تم سوربي تحيي الو جگانا تھیک سیں لگا۔"اس نے اپنے وجود پر بڑی گلالی جادرایک جانب سرکائی اور اٹھنے ہی گلی تھی کہ روشن

ection

کرن 223 ازم

ہوگیا۔ اس کے مطابق تو ابھی ابھی دن چڑھا ہے'
کونکہ اچھی اور فرال بردار نیک مشرقی بیویوں کے
لیے ان کاشو ہر بی ان کی زندگی کاسورج ہوتے ہیں۔ "
روشن نے کوکہ بات زاق اور شرارت میں کی تھی
لیکن بے ساختہ بی اس کی نگاہ جائے پینے روشن کے
چرے پر پڑی تھیں۔ اگر وہذات میں بھی بیبات کہ رہا
تھاتو بھی کچھ غلط نہیں کہ رہا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد وہ
واقعی اس کی زندگی میں کی سورج کی روشنی کی اند آیا
قا۔ اس بات پر وہ اپنے رب کاجتنا بھی شکر اواکر تی وہی
ما۔ اس بات پر وہ اپنے رب کاجتنا بھی شکر اواکر تی وہی
مار کے کئی نعمت سے کم نہیں ہوتی بلکہ شریف اور حق
طال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
علال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھا والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی والا مرد بھی کی عورت کے لیے رحمت سے
مال کھی ہو تا۔

وہ کزرے سالوں میں کئی مرتبہ سوچتی تھی۔ آگر سورا آبی کی عدیل بھائی ہے تکاح کے بعدے لے کر ابا کی وفات اور عدیل بھائی کے دوبارہ پاکستان لوث کر جائداد کے لیے مقدمے تک کے طالات بدانہ ہوئے ہوتے تو وہ کیے روش سے مل یاتی اور اس سے تکاح پر آمادہ ہوتی۔ روش ہے، نکاح کے بعد حالات بت تیزی سے بر کے تھے چند میدول میں بی دوشن اور خود اس نے تیزی سے ترقی کے منازل طے کیے تصان كالابور شرك وسطيس ايك كنال كاخوب صورت کھے۔ کھرے کیراج میں کھڑی دو مرسدر و الی امال کی محبول بھری آغوش اور خوداس کی امال کااس کی خوشیوں کے حوالے سے برسکون وجود اور ان تمام باتوں سے برور کرروشن کی شکست۔ اس کے لیے رب کی ہزار دی ہوئی تعمتوں میں سے سب سے بروی تعسد البی دولت جس کے سامنے دنیا کی باقی تمام دوكتيس اور تعتيس بهت چھونی د کھائی دی تھیں۔ تع زیادہ ہی دل میں میرے لیے محبت کے جستے

کاارادہ تو نہیں۔" روش کی فکفتہ می آوازاس کے کانوں کے پردول سے فکرائی۔اس نے اپنے شولڈر بیک کو کھولا۔وہ وہیں پر پڑا تھا جمال دو پسر میں اس نے رکھا تھا۔اس نے قائل نکال کرروشن کے سامنے کی۔ روشن نے سوالیہ انداز میں اس فائل کو اور پھراس کی جانب دیکھا۔

بی عدم کی صبح عدمی اور ہم کی صبح عدمی ہوائی کو مائی امال کے پاس کے کرجارہ ہیں۔ جھے بیاتہ منسیں معلوم کہ عدمی بھائی ہے کہ جارہ ہیں سہودہ کہ دو ابھی کمال رہ رہ ہیں گئی اتنا ضرور اندازہ ہے کہ دہ ابھی تک مائی امال سے نہیں ملے ہوں سے میں بس تیار ہولوں۔ کیڑے چینج کرلوں 'پھر تم مجھے عدمی بس تیار ہولوں۔ کیڑے چینج کرلوں 'پھر تم مجھے عدمی بھائی ہے اور یہ پراپرٹی کے پیپرز وہیں چھوڑ گئے۔ آئی انہیں واپس کرنے ہیں۔ جھے خود سے واپس کرنے ہیں۔ انہیں واپس کرنے ہیں۔ جھے خود سے واپس کرنے ہیں۔ اور انہیں پھوڑ گئے۔ اور انہیں کرنے ہیں۔ جھے خود سے واپس کرنے ہیں۔ اور انہیں کی میتانا بھی ہے۔ "

"کیابتاناہے" "وہ میرا ان کاسکرٹ ہوگا۔" "مجھے ان کو کلٹیولی یہ بات بتانی ہے کہ کریم دین آیا کی جائیداد میں سے میراجو حصہ تھامیں نے لے لیا اور مجھے بچھے نہیں جا ہیے۔" اور مجھے بچھے نہیں جا ہیے۔"

دسیں نے کریم تایا کی کل جائد ادھی سے ان کا بیٹا روشن دین کا زندگی بھر کا ساتھ اسپے جھے لکھوالیا۔ " بیہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل مٹی کہ اس کی بات کا مطلب سجھتے ہوئے ایک جاندار مسکر اہم نے روشن کے چرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ عفت کے حوالے سے رب کا جتنا بھی شکر اداکر نائم تھا۔

# #

For More Visit Palæedetyæem

ابتد**كون 224** نومر 2015

READING



واليا إنه با مرنه جائي و كمي كو بخفي والے شيس آج!" فرخده (روس) کی سرکوشی ان کے س سے واغ ميس كوج كرره كئ-

وهدر ساجزاهد شركوبان كاتن مت جم میں دوڑ آخون غصے سے الملنے لگا ... باہر کلی کی ست باتھ سے اشارہ کرتے آدھے اوھورے جملے ان

كيون به آكردم توثي كك

" مجھے جانے دے فرو" بیشہ کے سخت لہج میں اس افتادیت موم بی کی طرح قطرہ قطرہ تعلقے کی آنج

" آیا! نہیں چھوڑیں سے وہ آپ کو بھی نہیں۔ ابناباند چھڑانے کی کوشش کرتی آیا کواب کی باراس تن بحصے آکدوں جلیا۔

" تم یا کل ہو گئی ہو کیا؟ یا پھران حرامیوں نے اپی بوبوں کو بیوہ کروائے کا ارادہ باندھاہے "اس کے مجم نتم رغے ابناد جود چھڑوانے میں ناکام مو کرخوش الحان آیا محصے ڈھول کی می آواز میں چیخی محس باہر کا برستا شور ان کے اب حواس محل کرنے لگا تھا انسي جاناتها \_ صاجزاده يدثر مشكل مي تها\_ كياموا تفاكيا قيامت بيا مو كئ تحى ؟ جوان چ لوكول كى اتنى جرات موئی کہ ان کے ہاتھ تیا جی کے بیٹے کے کریبان تك جا پنج ؟ سوج ذبن ميس كلبلائي وان كى كنيشان دوران خون كابوجه سنبها لتح سنبها لتع بجنح لكيس ... انسين في اب كي بارايك جفظ النا آب چيزايا تفا يحصي فرخنده كيا \_ آيا طلاتي ره كني اوروه برق بى كين كالاك كمول كريا برنكل كني-

كلي سے دوفت او كى بنى مجدى باہروالى سيومى يہ قدِم رکھتے بی انہیں نور کا چکر آیا تھا۔جو چھوان کی

اليئت والي) بمنوس أيك مات كے اور جاج مى اور دوسری تاک کی بڑی سے سرکوشیاں کرنے گئی ... بلے تب بھی کچھ نہ پڑا۔ "اوہو!خود جاکے دیکھتی ہوں۔" یہ ہوچ کے ابھی

بیجھے مٹنے کو بی تھیں کہ گل کی تکڑیے نمودار ہوتے لوكوں کے - جملے من كھرے دولاكوں كود كھ كرب ساخته تھمی تختیں۔اچٹتی سی تظرید۔انہیں کچھ شبہ سا

لوگوں کے مشتعل ہجوم میں گھرے۔۔وہ دونوں۔۔۔ ممراد رو" بلك جميئے كے دورانسے مي ده اپ پید کے جنے کو پنجان چکی تھیں۔اب سے کچھ در يلے كامعافے كوجان لينے كاچسكا أيك مال كى فكر مندى میں وحل چکا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ سفید براق كيرون من الوث الي سين الني عمر بحرى كماني ... ہاں ایس سی تو کمایا تھا دونوں جمانوں کے لیے .... سی والت محمی میں آسرا تھا ہی کوہ نور تھا جے بد بخت كناب كارمحكوا في كريان سي تحييث بحررب تص ودان كى يەجرات "جرت فكرمندى من دمل اور پر غضب کی صورت اختیار کر کئی... ده دو منزل سیج کے حالات کو برا او می کر تیزی سے پیچے ہیں ماکہ ان وجہنمی "لوگوں کو بجو دان رات کتوں کی طرح ان کے قدموں میں لوشے اپنے سائل کے حل کی آس میں الم مسجد دين محمد كي نوجه خاتون يي يي كي تكوول يد لكي مٹی جاتا کرتے تھے ان کی او قات بادولانے دھڑا دھر سيرهنال ارتى جلى كئين ... مريني كوجاتي سيرهي كا زینہ ان کے اشتعال کو اوپر لے جا رہا تھا۔ آخری میرمی ازتے بی سامنے اوہے کے بے گیٹ کے بند ہونے (جو کہ ساراون عام سائلوں کے لیے کھلاہی رہتا تھا) یہ انہیں جران ہونے کاموقع بھی نہیں ملا تھا کہ ان



Click on http://www.Paksociety.com for More بمحل آمیں جو کہ کرے میں تی بی می پہتی ہو کہ

کوسیٹ کرکے اب کیسٹ کوریوائنڈ کررہاتھا۔
"ارے! یہ اتن ساری کیسٹسی؟ سس قاری
کی ہیں؟"امام دین کے کندھوں پراینے دونوں ہاتھوں
کا دباؤ ڈالتے ہوئے ان کی آواز میں تخیر بھری خوشی
سمٹ آئی۔

"بال تواور كيا ... سات طرح كي قرآت رائج بي سارى دنيامين ... كم ازكم تين كبح توجمين اپنانے جي ہوں کے۔ "معروف سے انداز میں امام دین نے کما تھا ... چلیس جی ایون ساده سے امام مسجد امام دین اور کم بلو مسائل کا حل بتانے والی آیا سیانی نے پھے عرصہ کی محنت شاقد کے بعد قرآت میں سب سے معروف تین لجول كالزَّكالكاكراپنامال يعني كه " قرآت" بيچنا شروع كر ویا۔۔اس دنیامیں ہرجز بھتی ہے۔۔وانسانوں سے لے کر نرب تك ... سوان كافن بمي بكنے لكا ... شروعات آس بروس كيذبي محافل سي بوتي موت اببات نی دی کے بروگرامز تک آئینی تھی۔اب تو ''کتنااور جتنا " کے مجھنجسٹ سے بھی کلو ظلاصی ہوئے کتنا عرصہ بیت کیا تھا۔۔ سادہ می کیاسیانی کا جہاں بدکتے وقت کے ساتھ لباس بدلا۔۔وہیں نام بھی بدل کیا۔ آیا كے بجائے "بجا خاتون" تى دى يہ تواسى نام سے انٹرى ہوتی تھی۔ بس مجنت مطح والے باربار سمجمائے ہوں والے ہے۔ ان بی الکے ہوئے تھے۔ ان بی تؤ زور نهيس چلتا تفايال ممرصاجزاده جافظ مد ترييه تو علم بھی چلتا تھا اور زور بھی اس کیے قہمائش کر کر محے اِب اس کی خود کو آیا کملوانے کی عادت چھڑوا کر بجیا کاراگ بهيروس يكاكروايا تفا-

اولادانہوں نے ایک ہی پیدائی۔ شوہر کے صلاح مشورے سے مدثر کی پیدائش کے وقت ہی بن بلائے آنے والے مہمانوں کا مستقل بندوبست انہیں اس منفے سے بچاکیا تھا۔ زیادہ اولاد کی خواہش دونوں کوہی نہیں تھی۔ یہ مدثر بھی بغیر پلانگ کے شادی کے شروع والے خمار میں ڈوبے دنوں میں جانے کہاں سے چلا آیا تھا۔ اب استے خود سرولادین نہیں تھے کی پیڑھیوں سے صاجزادہ قاری امام دین کا خاندان
اس علاقے میں رہائش پزیر تھا... اور اگریہ کماجا باکہ
"صاجزادہ خاندان" کو آیک خاص روحانی مقام حاصل
قاتو یہ غلانہ ہو تا ... بر کھوں سے علاقے کی مسجد کا
انظام سنبھالتے سنبھالتے نئی پیڑھیوں نے روایتی
امامت کا شملہ آبار کر قرآت قرآن میں اب ایک
امامت کا شملہ آبار کر قرآت قرآن میں اب ایک
نمایاں مقام حاصل کرلیا تھا... بلکہ صاجزادہ خاندان کی
نوشی پیڑھی میں توبلاشک و شبہ بردے بردے قاری اور
نوشی پیڑھی میں توبلاشک و شبہ بردے بردے قاری اور
نوشی پیڑھی میں توبلاشک و شبہ بردے بردے قاری اور
نوشی پیڑھی میں توبلاشک و شبہ بردے بردے قاری اور
نوشی ہو خانوں تک رسائی حاصل کر رکھی تھی ...
خانون بی بی صاجزادہ حافظ مدثر کے ہمراہ ٹی وی کی
خانون بی بی صاجزادہ حافظ مدثر کے ہمراہ ٹی وی کی
اسکرین یہ جلوہ افروز ہو کرخوب خوب دادہ تحسین کے
خانون بی بی صاجزادہ حافظ مدثر کے ہمراہ ٹی وی کی
ورنوٹ سمیٹیس ...

ابنار کون 122 نوبر 2015

Section

کیے انہیں فون پر مفروف دیکھ کر کوفت کاشکار ہوا۔۔۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ کہنے کے لیے اب واکر ما آبائے وہیں سے اپناہاتھ جھٹک کراسے خاموش رہنے کااشارہ کیا۔

"استغفراللہ اکیاسوچ کربہ بات آپ نے کی؟" ووسری طرف کی بات س کران کی خوش اخلاقی کمرے کی باہر کو تھلی کھڑکی سے جھلانگ لگا کر کود گئی۔ مدثر کمرے میں رکھے واحد صوفے پہرہ ہے وارسابنائے انہیں مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر چکراتے و کھے انہیں مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر چکراتے و کھے

" آپ کو تو ہا ہی ہے کہ میرا تعلق قاربوں کے خاندان ہے ہے۔اللہ نے بری عزت دی ہے۔ میرا کیادماغ خراب ہے جواب بھاعدوں والا کام بھی شروع کردوں ۔ ایک جمان واقف ہے جھے ۔۔ قرآت میں ہے کوئی میرے مقابلے کی آپ کے پاس ؟" مکبرانہ انداز میں ناک چڑھاکر کما۔

مرشوان کی بات سی کراک سانس بھر کر رہ گیا۔۔۔ سارا ماجرا سمجھ میں آگیا تھا۔۔ آیا کوشاید اب اداکاری کی آفر ہوئی تھی۔۔ یہ جمی ان کے شایان کام تھا ؟ اسی لیے بیچے و باب کھا رہی تھیں۔۔۔ کچھ دیر اور ذرا لائن یہ موجود ہستی کی طبیعت صاف کرنے کے بعد اپنا موبائل بند کر کے بیڈیہ اچھال دیا۔

"لواور سنو! مجھے کمہ رہائے کہ ڈراے میں کام کریں گی۔۔"اس کے ساتھ صوفے پہ دھپ سے سرتے ہوئے انہوں نے اپنی کھولن نکالی۔

کی طرف متوجہ ہو ہیں۔
"ہاں کوئی بات کرنی ہے۔۔ جیب خرچ جا ہے کیا "
اس کی طرف رخ موڑ کراس کے اپنے کمرے میں
آر کا مرعا خود ہی سوال وجواب سے جانچنے لگیں۔۔
مرٹر نے انتہائی برامنہ بنایا۔ اسے ان کی اس عادت
مرٹر نے انتہائی برامنہ بنایا۔ اسے ان کی اس عادت
سے نفرت کی عد تک چڑ تھی کہ اس کے کی سنے بغیر حرف

دونوں کہ موشت کے اس انسان ممالو تھڑنے کومال سے پیٹ کی اندر ہی ختم کروا دیتے ۔۔۔ شکر کرکے مبر سے نو مہینے کائے اور پھریہ تاہی کاٹ پھینکا ۔۔۔ دیڑ کی پیدائش کے بعد خاتون نی کو کوئی خاص مشکل نہ ہوئی امام مسجد کی بیوی ہونے کے تاطے سارا محلہ ہی ہے کو ہاتھوں ہاتھ لیے پھر آ۔۔۔ اور پھرمیکا و سسرال بھی اس علاقے میں تھااس کیے کوئی مسئلہ بھی ہوا نہیں۔۔۔

محلے خاندان میں اپنے سیان پن اور خوش اخلاقی کی وجہ ہے ایک برطار تبہ حاصل تھا۔۔ تعریف اور تشہیر سے ایک برطار تبہ حاصل تھا۔۔ تعریف اور تشہیر سے ایجھی نہیں لگتی؟خانون کی کابھی کچھ ایسا ہی حال قا جتنا اپنی تعریف سے سیری ہوتی تھی۔۔ اتن سیری کہ انہیں اس کچھ عرصے سے بر بضمی کی مسلسل شکایت رہنے اللہ تھی۔۔ ابنی سیری کہ انہیں اللہ تھی۔۔ ابنی سیری کے اللہ تعریف کی مسلسل شکایت رہنے کے اللہ تعریف کے اللہ تع

"جب سے بی وی کے چوبارے چڑھی ہیں آیا اقدم اور ہاں سے اثر آتے ہیں کیان داغ وہیں بھول آئی ہیں شاید" کہنے والے ہو الے ہو الحالاکا کر گئے۔۔۔ ان کی جانے رہی تھیں۔۔۔ ہردم مہندی سے جواتھ۔۔ کش کش کرتے بھڑ کیے رکاوں کے اسکارف۔۔۔ بھی سوچ جانے ۔۔۔ کی سوچ جانے ۔۔۔ کا گھر سرچ اٹھائے یہاں سے وہاں کھوا کرتے ۔۔۔ کا گھر سرچ اٹھائے یہاں سے وہاں کھوا کرتے ۔۔۔ کا گھر سرچ اٹھائے یہاں سے وہاں کھوا کرتے ۔۔۔ کا گھر سرچ اٹھائے یہاں سے وہاں کھوا کرتے ۔۔۔ فوج ہے کہاں ہو اس سے بردی نعمت اور کوئی نہیں۔۔۔ فوج ہے کہا کہ وین سے زیادہ واقف تھیں تو بس چلتی ان ہی کی تھی چاہے زبان ہویا واقف تھیں تو بس چلتی ان ہی کی تھی چاہے زبان ہویا واقف تھیں تو بس چلتی ان ہی کی تھی چاہے زبان ہویا واقف تھیں تو بس چلتی ان ہی کی تھی چاہے زبان ہویا

" جی اللہ کا فضل آپ سنائیں رضاصاحب" آپا اس وقت بوے خوشکوار موڈ میں اپنا برط ساموبائل کانوں سے لگائے بانچھیں کھلارہی تھیں ۔۔۔ جب مدثر کمرے میں واخل ہوا ۔۔۔ وہ شاید جلدی میں تھا اس

ابنار**کون 223 نوبر** 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING

بد تمیزی کاحق محفوظ ر کھتا تھا۔ آیانے یکدم رک کر اس کی بات سی ب کھے لیے اسے محورا یہ پربولیں تو

لفظ لفظ چثان كي محتى كيه موت تعاـ " تم ابھی صرف اٹھارہ سال کے ہو مدیر ۔۔۔ یعنی کہ يے ۔۔ اور ميں ان ياكل ماؤى ميں سے ہر كر سيں جو اولاد کی خوشی کے لیے ایک ٹانگ یہ ناچتی پھرتی ہیں۔ ابھی کم از کم دس سال تک تو اپنی شادی کا سوچنا بھی ميس..." آيا كالبجدات باور كراكيا تفاكديد چثان أيك الحج بھی سیں ملنے کی ۔۔ وہ بے بی ہے لب کامنے لگا انی بات حم کر کے وہ سکون سے پیٹے موڑ کر کھڑی ہو تکئیں ... مخصوص انداز کیہ اب آپ ہاہر کا راستہ تاپیں۔اس نے ان کی پیٹے کو کھورتے ہوئے اپنی بال تفي مين جكر كر كيني اوردروازے كو تھوكرار تابا برنكل

"كياكما؟ مرثر كاداغ تو تحيك ٢ خاتون يي كي بات سنتے ہی نیم دراز واڑھی میں خلال کرنے آمام صاحب جھنگے سے اٹھ کر بیٹھے تھے۔ ان کا روعمل

"جانبيس كياختاس اس كيونهن ميس مكس كياب ... میں تو خود انتائی عاجز آعنی مول اب تم بی مجماؤ-"ورينك كى آئين من اين دائى كيهوك بالول میں بلکا بلکا برش چھرتے ہوئے قدرے لاہروا ے جھنجلائے کہے میں کمانھا۔

"سمجماول كياخاك ؟خودى حيب كرجائ كا جب كل كوكونى نياشوق دماغ ميس الجفلف لكا-اس عمريس الات الي مطالب كرت ى رجع بس الجي يمل تعليم ممل كرك جربانده ديس مح بلي محر كل من ممنى

آخري طرح البيخيال يدجم جاتي تحين ادتم تصروذرا إمن الخارس تكالتي مول الورواي موا ب بالكل وي ب اس في من به ماته مار كرمطلب تصریح کا اشارہ کیا ۔۔۔ اور خود اٹھ کر اپنی ڈرینک کی دراز كمنكالن كليس-

وكياس ن آپ يه كماكه جمع بيع چاين؟"وه بولاتو جمنجلامث نمايان تقى ... اپناپرس دراز سے بر آمد كرك اس كاندرونى تبول سي يلي تكالنا بالقراك لمح كوركا ... وه يوري اس كى ست كموس ... اس كالبجه الهيس باؤ ولاحميا تفاليكن اپنے غصے کو ایک سینڈ کے کے کنٹرول کیا۔ کہ سنوں توکیامسکہ ہے۔ دوتو ؟ان کاسوالیہ تولیوں کو کولائی دے کیا۔ "مجھے شادی کرنی ہے۔" کھے کیے اپنی سوچ کو زبان ہے ہے پہلے اپنے الفاظ کا وزن کیا کہ آیا آیا سمار يائيس كي يا خسب عادت ترخ جائيس كي اوروبي مواوه

ی میں۔ دوشادی...شادی۔''ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں۔ "تہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے... ابنی عمرد یکھواور ابنی فرمائش... شرح کرو-"غصہ غصہ انتیں سمجھ نہیں آربانفاكه اس بوتك كوكي سمجهائين و كول من من كوئي شيرخوار بجير مول يا مخبوط الحواس محض ... "وہ بھی ان ہی کے پیدے کا جنا تھا ... اس کی تحرار س كر آيا كے پيد ميں أيك كولا سا چكرانے لكا \_اور ہوتے ہوتے یہ چکران کے پیروں سے آلیٹا\_ " تہارا مسلد کیا ہے آخر؟ ... میں حمہیں سمجما متمجها كرعاجز آكئي مول كمرابهي تم صرف يزهاني برتوجه دو ... کھاؤ کھیلو ... انجوائے کو ۔ "بات کے آخر میں ہر باری طرح سب کھے کرنے کا" فریدم سرفیقلیث" اسے تھا دیا ۔۔۔ مطلب کہ جو مرضی گرد اب ۔۔۔ پر

د میں تو یہ کہ رہا ہوں۔ کہ اٹرکا کمیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے ۔۔۔ اس علاقے میں بڑی عزت بنی ہوئی ہے رکھوں کی۔ یہ نہ ہو کوئی الٹی لت میں بڑجائے ۔۔۔ "
معلہ بیان امام صاحب کی ساری ہوا بیکم کی ایک شعلہ بیان امام صاحب کی ساری ہوا بیکم کی ایک گھوری ہے نکل جاتی تھی اور الفاظ بھی یوں آئے کے بیس بھی کرتے منہ سے نکلتے بیسے ہوا بیکم کھانا چھوڑ مسلسل کھورے منہ ہے نکلتے منہ ہے نکلتے سے ایک بھی ہیں ہوا بیکم کھانا چھوڑ مسلسل کھورے میں ہوا بیکم کھانا چھوڑ مسلسل کھورے

جاری تھیں۔

'' کتنی بار کہاہے تم سے کہ بیہ سراہوا محلہ جھوڑ کر

'کسی ایلیہ ایر یے میں چلے جاتے ہیں لیکن تمہاری

ٹائلیں تو اسی دلدل میں دھنسی رہیں گی۔ پر کھوں کی

قبروں یہ کونسا تم مٹی کالیپ کرنے جاتے ہو ہراہ؟ بس

سال کے سال محرم میں محلے والوں کے منہ کوا پنامنہ

دکھا آتے ہو صدیوں پر انی قبروں کو۔'' بات کو کمال

سے کہاں پنچا کر اپنی مرضی کا رخ دینا تو کوئی سیانی آیا

سے کہاں پنچا کر اپنی مرضی کا رخ دینا تو کوئی سیانی آیا

"سوباتوں کی ایک بات کہ مجھ سے جو مرضی
منوالے کئین تمہاری یہ من انی میرے ہوتے ہوئے
ممکن نہیں اور یہ جو چار پہنے ٹی وی سے کماکرتم سجھتی
ہوسارا جہان خرید لوگی تو یہ خوش فنمی کا بلبلہ خود ہی
چوڑ لو۔ نہ ابھی ہماری اتن ہمت ہے نہ پہلی کہ یہ
برے مرمجھوں کے ہمسائے میں جاکر آباد ہوں۔ "امام
صاحب کے اندر کا آن بان والا مرد ہے وار ہو چکا تھا
نوالہ پلیٹ میں پٹے کر خاتون بی بی کی انچھی خاصی کلاس
لے ڈالی۔ اس کہج سے وہ ذرا و بی تھیں اور چرتی ہے۔

" د نتمهارا کوئی قبلہ ہے بھی اہم دین۔ ویسے تو گھر بھر
لیا دنیا جہان کی آلائشوں سے لیکن جگہ بدلتے ہوئے
وہی جنوں والی ذائیت ۔ گروے دیتا ہے گنا نہیں جس
کوبنانے میں خود بندے کارس نکل جا باہے "خاتون
بیلی ایسے صفاحیت انکار سے بھڑ بھڑ جلنے لگیں۔
" ہماں دو اور طعنے کہ اجھے شوہر کی طمرح دنیا کی ہمر
آسائش تمہاری گھر کی باندی بنادی۔ رکھتا نہ جو تم

بجیا (خاتون بی بی نے شروع ہے ہی جمعی بھی اپی
سگی اولاد تک کو خود کو ای یا می نہیں کہنے دیا تھا۔ ان
کے زدیک جب وہ می دکھتی نہیں تھیں تو کہلواتی
کیوں ؟ مجیب ہی منطق تھی لیکن لا تھی بھی ان کی
تھی اور بھینس بھی۔ اس لیے وہ جہاں چاہیں بھینس کو
ہانک دیتیں) ہے خصوصی طور پر اور باربار اور الی جان
کے بعد مد تر نے چپ سادھ کی تھی پہلے بھی وہ باتونی تو
کہ یہ یہ چپ سادھ کی تھی پہلے بھی وہ باتونی تو
کوئی کچھ پوچستا تو جو اب وے دیتا ور نہ تاشیا کھانا اسکیلے
میں تو الی جان کے امامت کے بے زار بھیڑے تھے
کیل بھی جبی انہوں نے توٹس کر لیا تھا کہ صاحبزادہ آئے
کیل بھی جبی انہوں نے توٹس کر لیا تھا کہ صاحبزادہ آئے
کیل بھی جبی انہوں نے توٹس کر لیا تھا کہ صاحبزادہ آئے
کیل بھی جب رہے لگا ہے۔
کیل نہائی جب رہے لگا ہے۔
کیل انہائی جب رہے لگا ہے۔

" کی ای دن بعدوہ تین لوگ کھانے کی تیمل پر آکھے رہی "کافی دن بعدوہ تین لوگ کھانے کی تیمل پر آکھے ہوئے تھے۔ یہ تر نے تھوڑا بہت ٹونگا اور پھر سونے کا بہانہ کر کے جیے ان کی موجود گی سے فرار چاہاتھا۔ "جھوڑیں بھی۔ اب زیادہ اس کی للوچیو میں نہ لگ جانا۔ پھر سے دورہ پڑ جائے گا اسے "بوی مشکل سے تو چپ کر کے بیٹھا ہے "ایک ہاتھ میں بودی سی اسکرین والا فون اور دو سرے ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بمشکل فون سے سر اٹھایا۔ چرے یہ ٹاکواری تھی اس وظل در معقولات یہ۔ تاکواری تھی اس وظل در معقولات یہ۔ "دو کیے لو کہیں اس کے اندر ہی اندر کوئی طوفان نہ

اٹھ کھڑا ہو۔" وہ جانے کیا خانون بی بی کو باور کروانا جاہ رہے تصاب کی بار انہوں نے نون اوندھا کرکے نیبل پررکھااور تیکھے چنون سے شوہر کودیکھا۔ "مطلب اس سے ڈر کراس کی ہے تکی بات مان کر اس کے آئے چیچے بھوں یہ چاہتے ہوتم ۔۔ "خوش اخلاق سانی آیا کا اخلاق باہر تک ہی تھا کھر میں تو نظی

ابنار **كون 230 نوبر** 2015





"اب مجد کے اور رہے ہیں باہر کا کیٹ تو بند كرفے سے رہے۔ برداشت كركيا كرد تعوزا سا آخر اكتنا آرام بميس ان لوكول كي وجه سے اور كتف كام كردية بين بغيرك "شاير الجمي الم صاحب من تعودی ی ملدر حمی کے جرافیم زندہ تنے اس کیے سبعاؤت ببكم كوسمجيانا جاباجوكه الحيمي خاصي بني مواكو اکھاڑنے پڑل جاتی تھیں جمعی مجمی۔ "ہاں بس برداشیت بی ہے اب تو"اک مراسانس بعرك الم صاحب كى بال من بال ملائى كديات أوسوله وكولى نيس كولى نيس بيس محيك موجائے كابس تم اڑے پر دھیان رکھو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی مثلنی عبدالتنین (ایام دین کا چھوٹا بھائی) کی اٹر کی ہے کردیے ہیں۔"وہ محوم چر کر پھرای تقطے یہ آن سنے تھے جمال سے بیر ساری داستان حمزہ شروع ہوئی "بب بس اتنے زیادہ بھی ڈکٹیٹرمت بنوتم!"ان کی بات سنتے بی ہاتھ اٹھا کر انہیں وار نک دے وی کہ نه منگنی نه منگنی کی بات ابھی وہ صرف پڑھے گا اور جھے پانے کہ اس کے لیے کیا اچھا کے گیا برا؟ اسكالر بناؤل كي اسے ميں بہت برط عيد تى وى والے اسكالرزلا كهول كماريج بين سيدلا كهول جوش مين وه المحد كفري مولى تحيي- أيك بالحد كمريه اوردوسراامام دین کے آعموں کے آمے تاج رہاتھا۔ "انے یاس رکھو نصول کے مصورے ایک بات مان لي ناتهاري بي محك باب اتا بهي مريد يدج مو اور تمہاری اس بھیجی سے تو میں مرکز بھی نہ کروں "کیوں میری جیجی میں کیا برانی ہے؟"ان کے الفاظواندازي وبحي باؤكما كئير

رہا اور وہ دو توں ایک نئی بحث میں یو کر ایک دو سرے

لوگول کو دو سرے امام مسجدوں کی طرح عقل محکانے
آجائی دو دن ہیں۔ "امام دین نے ہاتھ ان کی آنکھوں
کے آئے نچاکراپنے سرسے بند ھاامامہ آبار کر نیبل پر
پخانہ انہی کھانے سے پہلے ہی عشاکی نماز پڑھاکر آئے
تنے سوابھی تک امامہ سربر ہی بند ھاتھا جو اب پیٹنے پہ
سیدھامرغ مسلم کے ڈو نظے میں منہ دیے بیشاتھا۔
سیدھامرغ مسلم کے ڈو نظے میں منہ دیے بیشاتھا۔
میر ہام دین کے غصے سے پھڑ کتے نتھنے و کا کہ کہ ابال آبا
میں اسے کوسالیکن منہ میں شیر تی گھول لی پولیس تو
میرو نیکنے لگا۔
میرو نیکنے لگا۔
میرو نیمی دیاغ کھاتی رہتی ہیں سلے کی بات اور تھی۔
میرو نیمی دیاغ کھاتی رہتی ہیں سلے کی بات اور تھی۔۔۔
میرو نیمی دیاغ کھاتی رہتی ہیں سلے کی بات اور تھی۔۔۔
میرو نیمی دیاغ کھاتی رہتی ہیں سلے کی بات اور تھی۔۔۔

"اوہو! میراب مطلب تھوڑی تھا میں توب کہ رہی تھی کہ اب یہ مخلہ ہمارے معیار کا نہیں رہا۔ ساراول مور تیس پہلے کی بات اور تھی ۔۔۔
عور تیس داغ کھائی رہتی ہیں پہلے کی بات اور تھی ۔۔
اب ہمیں ان لوگوں کے سرول پہ پاؤں رکھ کر آگی مزلیں چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میراایک نام بن چکا ہے ایڈسٹری میں جب چینل کی گاڑی اس تک می گی سارا محلہ ہی آپی ہے جا ہر ہو جا تا ہے "اپنی ہے مارا محلہ ہی آپی ہے جا ہر ہو جا تا ہے "اپنی ہے جاری کا بیان خاصے جذباتی بن سے نشر کیا امام صاحب بیر سے خور کی ان ہوتی ہے بیر ہو جا تا ہے "اپنی ہے بھی ذرا محدثہ ہیں ہوئی ہی میں بہاں خور ہو تھی ہی کوئی ہی تھی ہی کوئی ہی تھی ہیں ہوئی ہی تھی ہی کوئی ہی تھی ہی کوئی ہی تھی ہی کوئی ہی تھی ہی ہیں بہاں اور جو تھی ہی ہی ہیں بہاں اور جو تھی ہی ہی ہی کوئی ہی تا ہوں جو تھی ہی ہیں ہیں ہیں ہیاں اور جو تا ہوں بہاں بہاں بار بھور بھا ہوں ہوں بھی کوئی ہوں بہاں بہاں ہوں بھی کوئی ہوں بہاں بھی کوئی ہوں بھی کوئی ہوں بھی کوئی ہوں بہاں ہوں ہوں بھی کوئی ہوں ہوں بھی کوئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں

در تمہاری بات تھیا ہے جین ہیں ہی توں ہی اور جو آبادی نہیں اچھے خاصے امرا آباد ہیں یہاں اور جو عزت مقام ہمیں اس تک محلے میں حاصل ہے نااس کا ہزاروں بھی اس تھلی کو ٹھیوں والے علاقے میں نہیں طبح کا۔"ان کی بات میں خاصاوزن تھا۔ لیکن ان کا اب دل اٹھ کی اس محکہ ہے۔

دو بھی یہاں کوئی پرائیوںی نہیں ہے بالکل بھی جو جب جائے آئے میرے سریہ بیٹھ جاتا ہے آئے میرے سریہ بیٹھ جاتا ہے آئے میرے سریہ بیٹھ جاتا ہے آئے میں۔ وکھوں کا گٹھراٹھائے بھی میرے کرنے کواور ہزار کام جس اب میں بیٹھ کران کے مسئلوں کی تھیاں کب شکے سلجھاتی رہوں۔ خود تو زیر اور زیر میں فرق بھی نہ کر سکیں اور میں خوامخواہ پڑھ پڑھ کے اور دم کرکر کے اینا وہا می بالوں "اہام دین ہے اختیار اینا وہائی بڑی اور منہ بو بلا بنالوں "اہام دین ہے اختیار اور منہ بو بلا بنالوں "اہام دین ہے اختیار اور منہ بو بلا بنالوں "اہام دین ہے اختیار اور منہ بو بلا بنالوں "اہام دین ہے اختیار کے دکھوں کی فہرست واقعی بڑی

ابنار **کون (281) نوبر** 2015

Section

کمال وہ غلط تنے ؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرناہے ہر بات بتانے والی سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بھی بھی آپ کو خود بھی قیم کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر کی گمرائی جانچتا اور اس سے لطف اندوز ہوناچھوڑ دیں۔

ہاں تومیں کہ رہاتھا کہ میں جذباتی اور اخلاقی طوریہ
ایک نگلیٹڈ بچہ تھا۔ میرے بال باپ بچھے سونے کا
نوالہ ضرور کھلا رہے تھے لیکن نظران کی شیر کی نہیں
تھی مجھ پر۔ ''کوئی آپ کے ہاتھ میں شعنڈ اکو کلہ پکڑا
دے اس سے آپ کے ہاتھ جلیں کے نہیں لیکن
کالے ضرور ہوجائیں گے۔''

جھے کو کول کے آڑھے میں بھاکراکروہ سمجھ رہے
سے کہ میراسفیہ دامن کالا نہیں ہوگا تو ان ہے بوط
خوش نہم اور کوئی نہ تھا۔ مصنڈے کوئے جھے جلانے
سے دھیرے دھیرے شروع ش تو بچھ سمجھ نہ آئی لیکن
دھیرے دھیرے کئی آگی فعنڈے کو کلوں کو بھڑکانے
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔ میں
میرے اعصاب یہ کئی بلاکی طرح سوار ہوگئی۔
میرے اعصاب یہ کئی انہاں) سے بات کروں ۔۔۔ نہ انہوں
بار مسلکتی نظروں سے بچھے اپنے سامنے سے ہے ہے جانے
بار مسلکتی نظروں سے بچھے اپنے سامنے سے ہے ہے جانے
بار مسلکتی نظروں سے بچھے اپنے سامنے سے ہے ہے جانے
بار مسلکتی نظروں سے بچھے اپنے سامنے سے ہے ہے جانے
بار مسلکتی نظروں سے بچھے اپنے سامنے سے ہے ہے جانے
بار مسلکتی نظروں سے بچھے اپنے سامنے سے ہے ہے ہے ہے بار مسلکتی نظروں ہے بھی ان کا ہی سکمہ چلانا تھا گھریہ سویمال
کا تھم دے دیتیں۔ ان کا ہی سکمہ چلانا تھا گھریہ سویمال
کا تھم دے دیتیں۔ ان کا ہی سکمہ چلانا تھا گھریہ سویمال
کا تھی دے دیتیں۔ ان کا ہی سکمہ چلانا تھا گھریہ سویمال
کا تھی دے دیتیں۔ ان کا ہی سکمہ چلانا تھا گھریہ سویمال

میں دکھ سے جیے شل ہوگیا۔ کیسی ال تھیں؟ کون تھیں؟ کیا تھیں؟ دل چاہتا انہیں آئینہ دکھادوں لیکن پھرچپ کرجا تا بند ہونٹوں کے پیچھے الفاظ کلرا کلراکر میری روح ہی زخمی کردیتے۔ کیا انہت تھی؟ میری روح ہی خودکو بریادی کے راستوں سے روکوں کوض تھا میں اب کا جہ کند دیا دیں کے بہتھتے۔

پرسے دربی ہے۔ میں حافظ قرآن ضرور تھالیکن قرآن میرے مل پہ نہیں چڑھا تھا صرف زبان پہ رواں تھا۔ میں بھی ان بے شار آدھے کالے اور بھار مل والوں کی میرا تھن میں ے سر کرانے گئے۔ اندر کمرے میں سرخ آنکھیں لیے اپنے آئی پیڈی اسکرین کو تھور نامد ٹر کسی اور ہی جمان میں پہنچا ہوا تھا۔ جمان میں پہنچا ہوا تھا۔

ائی زندگی میں مگن اس گھرانے کے وہ بروں کو کانوں کان بھی خبرنہ ہوسکی کہ ان کی اکلوتی اولاد کے اندر کیا کیا طوفان سریخ رہے تصاس کی نظر وہ ہن اور وست تک بدل حکے تصد تبدیلی آئی تھی اور بروے دوست تک بدل حکی شور خاتون لی لی اور اہام صاحب تک نور سے لیکن کوئی شور خاتون لی لی اور اہام صاحب تک نہیں پہنچا تھا کہ ان کی اٹی دنیا بروی ہنگامہ خیزی ہے پر رہا کرتی تھی اسے کون دیکھنا 'پر کھنا وہ اپنی نی دنیا ہیں تم مور ہاتھا۔ پر کوئی اسے ڈھونڈ نے نہ نکلا۔

آج ایک سال سے اور ہو گیا جھے جیل آئے ہوئے۔ باہر کی دنیا میں جائے کیا کیا بدلا لیکن میرے اندر توسب کھ بدل گیا۔ اس ایک حادثے نے مجھے انسان بنا دیا۔ جو میرے مال باپ تو نہ بنا سکے۔ میں نے ایک چیز ضرور سیمی ہے جیل میں کے۔۔ وجمن بچوں کے ال باپ انہیں سمجھا سیمانہ سیمیں ان کو روت انہوں ای مشاکل کی میں کہ لاتا ہماں ا

تو پھروفت انہیں اپی شاگردی میں لے لیتا ہے اور وفت سے برط سخت استاد کوئی نہیں۔" میں وفت کا سکھایا ہوا ہوں۔اب بھی بیہ سبق ذہن سے محو نہیں معلیا

میرے ماں باپ اپنا ایک اکلو آبچہ توڈھنگ سے نہ پال سکے۔ ہاں خواہشوں کا اونٹ بڑے شوق سے پالا پروان چڑھایا۔ میں شروع سے ہی ایک ان چاہا بچہ تھا جو اپنے ماں باپ کی کسی پلاننگ کے بغیرہی ان کی زندگیوں میں دندنا آگھس آیا۔ اپ وہ کوئی لادین تو تھے نہیں ماشاء اللہ سے سارا ہی دین کھول کے ٹی رکھا تھا اس لیے جھے قبول تو کر لیا لیکن آئندہ آنے والوں کا واضلہ ضرور بند کروا دیا۔ اگر میں کموں کہ میرے مال باپ نے دین کی تجارت دنیا سے سودیہ کی تو یہ سولہ آئے ذیجے ماہ میں گ

ابنار کون 232 نوبر 2015

READING



میں نیج گیا تھا اللہ نے مجھے بچالیا تھا۔ مجھے ایک اور موقع دیا تھا سبھلنے کا۔ ستحرا کھانے 'سوچنے اور کرنے کا۔

میں خوش ہوں کہ میری گرفت ہوگئے۔ میری ری کھینج کی گئے۔ بچھے منہ کے بل اسی زمین کے اوپر گراویا گیا اس نمین کے اوپر گراویا کیا اس ندھے سیاہ بھربھر جلتے کڑھے میں نہیں پر چھے جھے اب وہ ول و وباغ میں ڈیرہ جمائے بیٹے پیسے اب وکئی ابہام نہیں کوئی وسوسہ نہیں اب میں اس ساف ہے اندر بھی اور باہر بھی بال ایک بات کا بیسے کہ بچیا خال ہاتھ ہی اس دنیا ہے جگی انہا کہ جم رف کے ادی ہیں جو گئیں۔ یہاں تو جھولیاں بھر بھر کمایا لیکن وہاں کے گئیں۔ یہاں تو جھولیاں بھر بھر کمایا لیکن وہاں کے گئیں۔ یہاں تو جھولیاں بھر بھر کمایا لیکن وہاں کے گئیں۔ یہاں تو جھولیاں بھر بھر کمایا لیکن وہاں کے کہی بھی آزائش 'مشکل سے پھیل جاتے ہیں۔ لیے اس بھی ہی آزائش 'مشکل سے پھیل جاتے ہیں۔ لیے اس بھی ہی ڈھال لوگئی میں جنہیں پورا کرنے کے کہی بھی شکل دے دو فرق نہیں پر تا بس کوئی حسرت پوری میں جس در سرن وہا گئی۔

میں اب بھی برف کا آدمی ہوں لیکن یہ برف صرف اللہ کے لیے بھی دھلق ہے اور اس کے ساتے میں دھلق ہے۔ دوان بھی نہیں کہ آپ کو بیا سب کیوں ہوا کی تشریح کر کے دول سیاق و سباق سب کیوں ہوا کی تشریح کر کے دول سیاق و سباق سب کیوں ہوا کی تشریح کر سے ہوئی یہ سب لا یعنی سب لا یعنی باز غلطی ہوجائے تو اس کے سدھار کے علاوہ معانی کا کوئی اور راستہ نہیں۔

میں زمین کے آوپر کیے محمے کاموں کی سزا بہیں بھگت رہاہوں کہ بھی نجات ہے غلطی سدھارے بغیر زمین کے اندر چلے جانے والوں کو دوسرا موقع نہیں ملے محا صرف سزا! میں خوش قسمت ہوں کہ زمنی محناہوں کابوجھ بہیں آبار جاؤں گا۔ مجھے اور پچھ نہیں کہنا۔ بس بیا کہ۔ آئس اسے اسے جھے کی مضعل جلائیں۔۔ اپنی

آئیں اپنے اپنے جھے کی مسلم جلا میں۔ ای غلطیاں سرحاریں کہ ابھی ہم نشن کے اوپر ہی ہیں۔۔ ابھی وقت ہماراہے۔

اندهادهنددو زناكا-تيزية تيزية میرا امام شیطان تقا مجو اس رئیس میں سب سے آکے اینے چھے بھامے چلے آنے والوں کا حوصلہ برسمان كواور فيزدو زرما تفالعني دو زارما تفا- دو زي دوڑتے میراام مجھے اس مقام رکے آیا جمال میرے ى جيے كھ أور لوگ انسانيت محمد تلے ترين در جي اک دوست کی کریانے کی دکان کے چھلے تھے میں دو معصوم بچوں کے منہ پہ ہاتھ جمائے رقص اہلیس پہ باج رہے تھے میں اس سارے میں شامل سیس تھا لین میں وہاں موجود تھا۔ بچوں کے تریتے محلتے وجود ديكھتے ہوئے ان كى كھٹي كھٹی تھٹی سنتے ہوئے۔ صالح عليه السلام كى او تنني كو قتل كرف كامنصوب بالنے والی بوری قوم میں سے چندہی لوگ تھے۔اور اس کو مل کرنے والا صرف فرد واحد تو الله كاعذاب ساری قوم پر کیول تازل ہوا؟ میرے پاس آج اس کا جواب ب كل نبيس تفا-

برائی ہوتے دیکھ کر جب سادھ لینے والا ''بھی میں تو میں بیس بیہ سب کررہے ہیں ''کہ کر کندھے اچکا کر پیٹے مورٹ نے سے اللہ کاعذاب نہیں مرجا نا۔ میں نے ان کا منصوبہ سانہ روکا 'نہ فوکا 'نہ خردار کیا 'بس یک تک دلیے ہیں ہے گئے۔ پاڑمیں نہ آگا؟ جانے کیے جائے میں نہ آگا؟ جانے کیے جائے میں ان آگا کا کہ جانے کیا ہے گئے۔ بیا کر بین کا آرھا کھلا شرد کھے کر کوئی شاید پچھ لینے آیا تھا 'جب وکان کے پچھلے جھے میں کھٹی تھٹی تھٹی چیوں پہر تھا 'جب وکان کے پچھلے جھے میں کھٹی تھٹی چیوں پہر آگڑا ہوا۔ بس پھراد نہیں کیا ہوا؟ لایا۔ ہمیں کانوں کان بھی خبرنہ ہوئی اور لوگوں کا بچوم مارے سروں پہر آگڑا ہوا۔ بس پھراد نہیں کیا ہوا؟ مارے سروں پہر آگڑا ہوا۔ بس پھراد نہیں کو بجی تا ہوئی اور انوگوں کا بچوم موقع نہ ملا اور اجھا ہوا نہیں ملا۔ ورنہ میں آگ ہی موقع نہ ملا اور اجھا ہوا نہیں ملا۔ ورنہ میں آگ ہی موقع نہ ملا اور اجھا ہوا نہیں ملا۔ ورنہ میں ہوئے سیرھا اس ہولناک 'آگ سے بھرے کر ہے۔ گڑھے کے کر اور تا۔

For More Visit 2015 بندكرن و 2013 المحكون الم

Section

سوہا اور مایا دونوں بہنیں اپنی مال کے ساتھ گھر کی اوپری منزل میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے والد کی وفات ان کے بجبین

لھرکی کیلی منزل میں ان کے تایا اور تائی اپنی دو بیٹیوں عفیت اور نا کلہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تایا اکثر بیار رہتے ہیں۔ حدید 'انس'عفت اور نا کلہ کے خالہ زاد ہیں۔ نا کلہ 'انس میں دلچیبی رکھتی ہے۔ مگرانس 'سوہا ہے شادی کرنا چاہتا ہے اورا بی بیندیدگی کا اظهارا بی خالہ اور سوہا کی تائی کے سامنے کردیتا ہے۔خالہ کو بے بناہ دکھ کا حساس ہو تاہے 'مکریظا ہر راضي خوشی اس کارشتہ کے کرا بنی دیورانی کے پاس جاتی ہیں۔ سوہا کی دالدہ پیرشتہ خوشی خوشی قبول کرلیتی ہیں۔ نا کلہ یا قاعد کی ہے ایپنے والد کو اسپتال لے کرجاتی ہے۔ وہاں اسپتال کے کلرک شبیر حسین عرف شبوے روابط بردھ جاتے ہیں کہ اچھے برے کی تمیز کو بھول جاتی ہے۔

سِوہااورانس کی شادی کی تقریبات بہت ایٹھے طریقے ہے انجام پاتی ہیں اور سوہار خصت ہو کرانس کے گھر آجاتی ہے۔

حدید کئی کوڈراپ کرنے جاتا ہے اور اس کا ایک سیڈنٹ ہوجا تا ہے۔ سوہا کے اکیلے بن کی وجہ ہے عفت اس کے پاس رک جاتی ہے۔ گھر کے کاموں کے علاوہ حدید کابھی خیال رکھتی ہے۔ حدید 'عفت کے دل میں اپنے لیے بسندیدگی کوجان لیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ اس بار خالہ کومایوس نہیں کرے گا۔ نا کلہ 'شبیر حسین ہے ملنا نہیں چھوڑتی اور آخر کار اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہے 'جس کا ندازہ اس کی ماں کو بھی ہوجا تا ہے اوروہ اپنی عزت بچانے کے لیے حدید کے ساتھ نائلہ کی شادی کا فیصلہ کرلیتی ہیں اور اس بات کا اظہار انس اور ماہا ہے بھی

میں ہیں۔ حدید 'انس کی خاطرنا کلہ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوجا تا ہے اور شادی کے بعد پوری سچائی ہے نا کلہ کو بیوی کا درجه دینا چاہتا ہے ، تکرنا کلہ نے حدید کو مجبوری کے تحت اپنی زندگی میں قبول کیا اور اس کووہ مقام نہ دیا جواس کاحق تھا گھدید

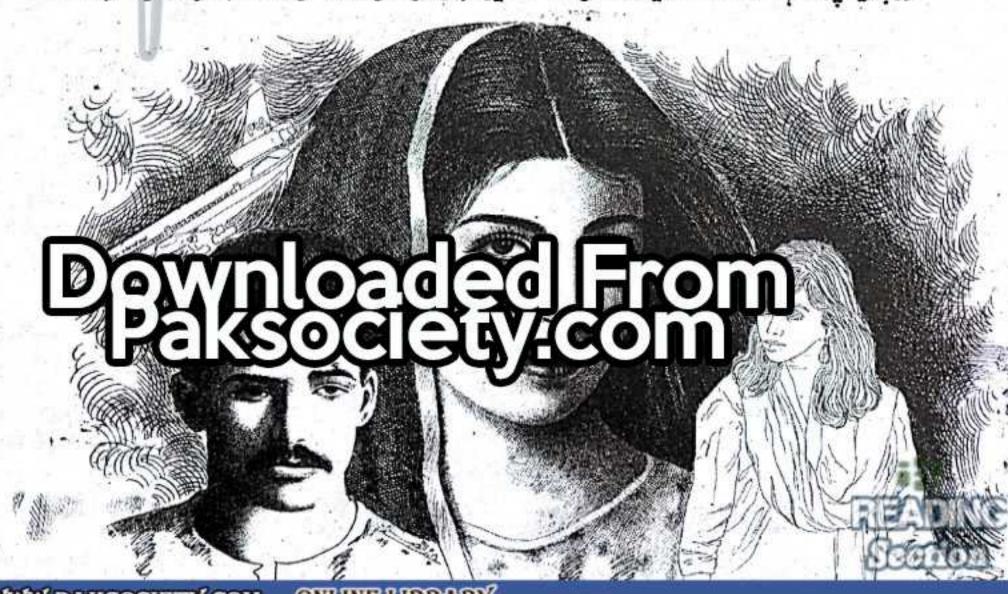

المسكان في را المسكان في المالية المسكان المس

ابنار کون 230 نومر 2015

Section

ہورہے تھے۔ سراور جم میں شدید درد کا حساس اچانک ہی جاگ اٹھا تھا۔ بے افتیار اس کا دل چاہا کہ ہر مسئلے اور فکرے جان چھڑا کر کھرچائے اور کسی مہوان آغوش کی ہناہ میں سکون سے آٹکھیں موند لے سکون کے تصور سے اس کے ذہن میں تاکلہ کا چہوا بھرا اور وہ پاس کھڑی کیب تک جاتے جاتے تھٹک کیا۔

# # # #

بنول بهت دیرے تماشاد کھے رہی تھیں۔ وہ باربار موبا کل اٹھا آباد راسکرین دکھے کربے اختیار اس کے لیوں پر ایک مسکر اہث چمکتی جسے وہ بمشکل لب دیا کرچھیا تا۔ چند ایک لفظ یا دو ایک جملے ٹائپ کر آباد رسیل ایک طرف رکھ کردوبارہ اپنے بہنے کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ جوا یک چھوٹے سائز کا پیانوا پنے کھٹنوں پر ٹکائے باپ سے چپک کر بیٹھا النے سید ھے پٹنوں پر ہاتھے مار تا شور بھی مجارہا تھا اور خوش بھی ہورہا تھا۔

بیانوے نگلتے النے سید تھے راگ بہت اونچی آواز میں تھے بنول کے کان پکنے لگے مرمعراج کا وہ حال تھا۔ جیسے اسے اردگر دکسی بات کا ہوش نہ تھا۔ وہ بیٹے کی طرف د کید کر دھیرے سے مسکرا آبالؤلیوں سے زیادہ اس کی آنکھیں مسکرا استنیں۔ وہ نہ اپنے بیٹے کی بات میں رہا تھا' نہ اس پر توجہ دے رہا تھا۔ بس اس کی کسی بات کے جواب میں یا اس کے بطور خاص متوجہ کرنے پر بیا تو کے کسی بٹن پر انگلی رکھ دیتا۔ بے دھتھے ہیں یاں شور پس آیک

اورب دھنگی آوازگوریج جاتی اوربس... بنول کے لیے معراج کی یہ مصوفیت آج سے پہلے بھی آئی چیس آمیز نہیں رہی تھی۔وہ آفس سے آنے کے بعد اکثر فون پر کالزائینیڈ کر ہارہتا تھا۔اس طرح خود بھی بھی وہ ستوں اور اپنے افسران کو فون اور پیغامات بھیجتا رہتا تھا۔ لیکن اس وقت بیول کی چھٹی بلکہ پہلی انچ حسیں بھی بیچ بچ کر کمہ رہی تھیں کہ اس وقت معراج کے فون پر کوئی اور نہیں بلکہ عفت ہی تھی۔جو مسلسل نہ صرف میں جر اس سے بات کردہی تھی' بلکہ اس کی توجہ بھی بثا رہی تھی کہ معراج ٹھیک سے اپنے بیچ کووقت نہیں دے پارہا تھا۔

"راجی۔ آے راجو۔ "بالا خرجب ان سے برواشت نہیں ہوا تو انہوں نے معراج کو دھرے سے آواز دے ڈالی۔ مرمعراج نے ان کی پکار پر کان دھرے ہی نہیں۔ اس وقت اس کے بیٹے نے پھرے کوئی بات کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اسے متوجہ نہ پاکراس کی نمو ڈی پکڑ کراس کا چروا نی طرف تھمانے لگا۔ معراج نے بنول کی آوزا تو سنی نہیں تھی۔ اس کا دھیان بیٹے کی طرف بھی نہیں گیا۔ بنول کی البحن ایکا ایکی نصے میں بدلی اور انہیں بری طرح تب بی توج ڈھ گئے۔ ا

"" "" استخراج ..." استخطے مل ان کے حلق سے نکلنے والی آوازا تنی کراری اور کڑک تھی کہ نہ صرف معراج بلکہ اس کا بیٹا بھی بری طرح چو تک کرانہیں دیکھنے لگے۔

''کیاہواای۔''اس کالبجہ اور آنداز بھی اتنائی پر سکون تھا۔ ''کب سے آواز دے رہی ہوں کمان پر جوں نہیں ریکٹی تمہارے۔ آخرابیا کون ہے۔جس کے آگے اپنی اولاد و دیکھنے کا وقت نہیں مل رہا تمہیں۔''معراج کا منیہ کھل کمیا۔اس نے اس کھلے منہ سے انہیں پھراپنے مبینے کو

دیکھا۔جواس کی طرح تا مجھی ہے بھی اپنیاب اور بھی دادی کودیکھ رہاتھا۔ ''چے۔۔''اس نے اس کی کودہے پیانواٹھایا۔اے ایک طرف رکھا۔ پھراہے کودیس اٹھاکر آگے آیا اور بتول

"رات بهت ہوگئے ہے۔ اب آپ کو بھی آرام کرنا جاہیے اور میرے منے کو بھی سونا جاہیے 'چلوبیٹا آنکھیں سے شایاش..."اب کی ارمنہ کھلنے کی باری بنول کی تھی۔وہ آسے سے ہیں۔بس بھی نہیں کریا تیں اوروہ ایک

ابنار**کرن ۱۳۶۰ نوبر 201**5



بار پرسیل افعاکر اسکرین دیکها کمرے سے بیہ جاوہ جا۔ بتول چند کمھے تواس کے جانے کے بعد یوں ہی جیمی رہیں۔ چرجبان کے ہوتے نے اکارا۔ "دادی!" تب کمیں جا محصور کسی میندے جاکیر "دادى كمانى سنائى سائى تا\_"انهوب\_ناكى سخايد سى كايك سى كايكى "ا بناب سن جاكر-" انتيل خود نهيل بتا تفاكه انتيل أناغصه آخر آكس بات پر رہاتھا۔ پہلی بار موبائل فون کی افادیت کا اندا نہ ہورہا تھا۔اس نے جب سے موبائل فون لیا تھا۔شاید تب ہے اب کا کا بار موبائل فون کی افادیت کا اندا نہ ہورہا تھا۔اس نے جب سے موبائل فون لیا تھا۔شاید تب ہے اب تك كل الربهي الني مسعد كى ونهيس كي خصر جين اب ان چند ممنول من كرديد عني اوران چند ممنول میں اس نے اور بھی کچھے تھا جو جانا تھا محبت کے علاوہ اور کوئی سواری آج تک ایجادنہ ہوپائی تھی۔جودد انسانوں كورميان موجود فاصلول كواس انياده تيزر فآرى سياث سك مردذات سے پیدا ہوجائے والے سب سے خوب صورت جذبے محبت کی پہلی سیرهی انسیت کے علادہ اور کوئی چیزاتی طاقت تہیں رحمتی کہ اس سے زیادہ عورت کوا پنا دیوانہ بنا سکے نکاح کے بول کوئی طلسماتی طاقت تهيس صرف ايك احساس ركھتے ہيں۔ وى احساس رفتہ رفتہ اپنائيت اور پھر محبت كى طاقت بن كراس رہتے كى ركول س بنے لکتا ہے۔ وہ اس سے سلے مرف جرکے معنی جانتی تھی یا مرف تارسائی کے یا مرف قربانی کے سا مرف خاموش کے۔ایک ان چاہارشتہ بہت دھی جے عمر بہت تیزی ہے من چاہا بن رہاتھا۔ زندی کے دامن میں اس کے لیے سیاہ سفید اور سرمی کے علاوہ بھی ست ب ریک تھے۔ زندی نے اس سے سلے اپنا وامن کشادہ کیا بی کی تفا۔ اب تو زندگی مسکرائی تھی۔اس نے اپنی بانہیں واکردی تھیں۔وہ انکشاف سے جرت اور پھرچرت سے بھین کی اور سفر شروع کر چی تھی اور اس سفریس معراج اس کاہم سفر تھا بنا بلکس جھیے مستقل ایک بی جانب دیکھنے پر اس کی آٹھوں میں نمی سی تیرکئی تھی۔ تب ہی ہے آوا زسیل فون میں تفر تفراہٹ پیدا ہوئی۔اس نے چونک کر نون اٹھایا اور کسی سائس بمرے مسکرادی۔ پچھلے آدھے تھنے ہے وہ اس کی ایک" ہاں "کا منتظر تھا۔ ومغون كرول؟ ١٠٤ يك بى الفاظ يرمشمل بدكونى المحوال ميسج تما-"سبباتی کرولیں۔اب کیارہ کیا ہے۔ساری اتیں ختم ہوگئی ہیں۔" "تمهاری ختم ہوئی ہیں۔میرے پاس باقی ہیں۔" Daymleeded Frem ووكيا من بولول كائم بس سنق رمنا-" في تحطي الب كاكوبادا مون تلفي المالية المرسينة كابنن ديايا -**Seellon** ONLINE LIBRARY

"حدادب لاک من تهارا مجازی خدا ماسیات کابرا بھی مناسکتا ہوں۔" ''نوجلدی سے برامنالیں اور سوجا تیں۔'' "حتهيس ميربرامان كي كوني بروان "فى الحال نتين - "اس نے ایک مسکرا تا ہوا چرو بھی ساتھ الم بھے کردیا۔ "اور اگر میں ناراض ہو کیاتو خمہیں سکون کی نینز آجائے گی۔" ''جلدی آجائے گی۔'' کچھ درخاموش رہی۔ آگلے کئی منٹ تک کوئی بیغام نہیں آیا۔وہ جواس کو فون بند کرکے سوجانے کامشورہ دینے کلی تھی۔خودی تشویش میں بڑگئی۔ بجائے سیل رکھ کرسونے 'ہاتھ میں لے کردیکھنے گئی۔ ''اگریہ بات تم اپنی آواز میں مجھے سناوو تو۔۔وعدہ کر ماہوں اور تنگ نہیں کروں گا'فون کروں۔''عفت کی ہے۔ ''' بند جہ برائی ور السلام علیم۔ "کچھ در بعد سیل فون سے نکلتی آوا زاس کی ساعتیں بھگور ہی تھی۔ دور کے کیاروزاتنی جلدی سوجاتی ہیں یا آج زیادہ نینڈ آر ہی ہے۔" شرارت کی دمق میلوں کے فاصلے سے بھی ومیں جریں اٹھتی ہوں۔اس لیے جلدی سوتی ہوں۔" م مسکراتے ہوئے فرصت سے کوٹ کے بل لیٹ گئے۔جانتی جو تھی۔ کم از کم آج کی رات وہ سونمیں سکے گی۔اس کے چرے پر کوئی پچھتاوایا افسوس نہیں تھا۔ رضوانہ کوڈس چارج ہونے کے بعد کھر تک لاتے لاتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بنچے والے پورش کی تمام بتیاں محل تھیں۔ حدید تبسری بار ناکلہ کافون ڈسکنگٹ کرنے کے بعد اب چو تھی بار کال کرنے پر ریسیو ۔ کرکے اکھڑ کہ میں میں انتہا لهجيس بوجدر باتفا-وكيامصيبت بم جهيس ميون فون كي جاري مو-وسعيبت معيبت كياموني ب- اتني رات موكئ ب- من كمرس أكيلي مول-"اس في بشكل عديد كا البولجه كروب كمونث كي طرح حلق سا أرا-"تى \_ "مديد يراس كى مشكل سے كوئى فرق نميں يرا اتھا۔ "توليامطلب من أكلى مول رات موكى يه جي دلك را به آب اي بايز كمر آجائين نا!" ائے منت بھرے کیجے پر اسے خود جتنی جرت تھی شاید اتن عدید کو بھی نہیں ہوتی۔ کس نے سوچا تھا کہ طالات اس نبجر آجا كيس مر ايك مخص جوكه اس كاشو برفعا ، جياس نے بھی شو برجتني ابميت دى نه توجه اندوه درجہ جوایک بیوی کے زبن وطل میں شوہر کا ہو تا ہے۔ جس کا نزدیک آنا اسے پند نہیں تھا اور وہ اس مخص سے برملااس كااظهار بھى كرچكى تھى۔ آج خود ہے ايك بار نہيں كئى كئي ار فون كركے اسے كھرملار ہى تھى۔ ں میں ہے، جا ہے کہاوجودائی قسب کالکھاسمجھ کر قبل کرچکا تھا۔جواس کے سرداور و ژی دیر گلے گے۔" وہ اور بھی کچھ ہوچھٹا جاہتی تھی۔ لیکن عدید کے رد کھے رویے کو دیکھ کر ابنار **كون (240) نوم**ر (2015 Section

## 000

ای ... بائی امال اور بایا ابو کے علاوہ محری باقی سب کو علم ہو کیا تھا۔ انس دو سرے دن میجی میجا نا بوریا بستر سے سے دالیں کراچی آگیا۔ حیدر آبادی جاب طنے کی جو آس بڑد می تھی وہ اس آخری انٹرویو کے بعد مکمل طور پر توٹ چکی تھی۔ سفارش اور رشوت وہ دو تکوارس تھیں جو کامیابی کے میدان میں شہروا را بی میان میں نہیں بلکہ آسین میں چھپاکر رکھتا تھا اور وہ جو بہ سمجھتا تھا کہ ایسا صرف کراچی میں ہے تو یہ اس کی غلط فنی تھی۔ نتیجتا "حسب کی خراور اس کی حالت اس کے ارادوں کے بابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ وہ بے مدشکت اعصاب کے ساتھ کھر میں داخل ہوا تھا۔ حدید سرخ آئکھیں لیے تاشیخ میں معروف تھا اور تا کلہ حسب معمول کی میں۔ دخیریت تو ہے ہم کتنی میں خری کیل ہو ۔ "

"بن ارجب ایک باراس کاس لیاتور کانتین گیا۔" مدید نے جواب نہیں دیا۔
"اس نے آواز لگائی۔

" تا کلے پیس ہے۔" اس نے بے حد مختاط ہو کر پوچھا تھا۔" بہوں میں لے جاؤں گا 'اگر اسے میرے ساتھ ماریا تا تک میں میں "

"رات میں کیوں۔ "انس کو جرت می ہوئی۔ حدید نے ناشتاروک کربے زاری ہے اسے دیکھا۔ "آج جھے ہر حال میں آفس نہ صرف جانا ہے' بلکہ جتنا بھی کام میرا پدیڈ تک میں پڑا ہے وہ کے پلیٹ کرکے دیتا ہے اوور ٹائم بھی کرنا پڑے گا اور وہ بھی ود آؤٹ ہے۔ "انس اس کا انداز اور اس کی بات سمجھ کرجی ہوگیا۔ حدید کا خیال تھا کہ وہ آگے ہے تبعمو کرے گایا کم از کم ایک"کیوں "کاسوال تو ضرور ہی اٹھائے گا'لیکن اس کی طرف ہے کم ل خاصوشی پر خودہی کہنے لگا۔

وتعكاك ركه ديا إن البتالول كے جكول فيا \_ ايك بنده لكل نبيل كرومرا \_ "اس في وف جھنج

" اور سیال کوئی اپنی مرضی ہے تو نہیں جا گانا۔ "اٹس کی آوازد هیمی تھی۔

" پھر بھی یا ۔۔۔ پرا سُویٹ جاب کر نا ہوں۔ نہ ڈھنگ ہے کوئی پر فار منس دی ہے' نہ کوئی کام لگ کے کہا یا موں۔ اور ہے جاب کر نا ہوں۔ نہ ڈھنگ ہے کوئی پر فار منس دی ہے' نہ کوئی کام لگ کے کہا یا موں۔ اور ہے جاب کی بات اور۔۔ اور ہم آو جا کر بیٹے گئے وہا کام جن میں خدا کے سوا اور کسی کی مرضی تھی۔ نے گئی نہ خوشی۔ ان کاموں میں وہ کسی معصوم انسان کو کیول قصوروار ٹھمرا رہا تھا۔ کیول ۔۔۔ کیونکہ وہا کیا تھا۔

تھک رہا تھا اور تھک چکا تھا۔ اسے اپنی تھی انسان کو کیول قصوروار ٹھمرا رہا تھا۔ کیول ۔۔۔ کیونکہ وہا کہ کیا تھا۔

تھک رہا تھا اور تھک چکا تھا۔ اسے اپنی تھی آ آرنے کے لیے جس سمارے اور جس وجود کی ضورت تھی وہا ہی ہوتے ہوئے بھی ہی ہوئی تھی۔ انسان میں انسان تھا۔ کہا جو کہا تھا۔ جب جو بھاک ووڑ دو سمری تو کری کے حصول کے لیے کرئی جاسے تھی وہ سارا اب اپ ضرورت پر ٹی ہے۔ اسے جو بھاک ووڑ دو سمری تو کری کے حصول کے لیے کرئی جاسے تھی وہ سارا اب اپ خسر سرال کے چکروں میں نگلنے والا تھا۔ ظا ہر ہے حسیب کو اسپتال میں لاوار توں کی طرح تو تمیں چھوڑا جاسک تھا۔ سیل کے جاروں کی طرح تو تمیں چھوڑا جاسک تھا۔ سیل کے جاروں کی طرح تو تمیں چھوڑا جاسک تھا۔ میں اس کے جاروں کی طرح تو تمیں گئی والہ اس کے علاح موں اس کے کا خرج ابھی اپ خومہ کے اور انہ سے اور کیا تھا۔ والی تھا۔ والی تھا۔ کہا تھا۔ میں موں کا کہا تھی۔ کہا تھا۔ خور کہا تھا وہا کہا تھا۔ والی کا تھی کی اور ان تھا۔ خور کی کہا تو تمیں تھی۔ وہا کہا تھی۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ والی کا اس کے آگر کی کھران کیا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا کہا تھا۔ کہا تھا۔

ابنار كون 240 نوبر 2015



"ہاں جہیں دیے بھی کسی کے جینے مرفے کیا سرو کاسے تمانی دنیا میں مست رہوبی۔

ا کلے دن مزند کو لے کرجب ان کے میاب وہاں پہنچے توسوا کا اور انس پہلے سے موجود تھے۔ مزند کوساری صورت حال ہے کس طرح آگاہ کیا کمیا تھا اور کس قدر مصیبت ہے ان کی جھمرتی ہوئی کیفیت کو سنجھالا کمیا تھا ہے مرف ان کے شوہرصادق صاحب بی جائے تھے۔

حبيب ابھي آئي ي يوهن ي تفا- كى كواس سے ملنے كي اجازت نہ تھى۔ بلكه لمنابھي كياوه توكو عے من علاقا لین کسی کواس کے قریب جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ ایسی صورت حال میں جبکہ الا اسے دیکھنے اسے چھونے کے لیے عدسے زیادہ ہے قرار تھی۔ یہ ڈاکٹری احتیاطی اور پابندیاں اسے سخت زہراک رہی تھیں۔ انس بدى مشكلول سے ڈاكٹرز سے اجازت لے كرفقط چند منٹول مے ليے اسے اپنے ساتھ آئی ى يومس لے كر کیا تھا۔ ان چند منٹوں میں اس نے جس طرح خود کو سنبھالا سے صرف دو ہی جانتی تھی۔ آنسو بہا بہا کراس کی پیج تلصیں ہمہ وقت نم بی رہنے کی تھیں۔ اسپتال آنے کے لیے کھرے لکتے وقت اس نے شکرانے کے لفل اوا بي تنے كريد اي بيت تعياك حسيب البحى زندہ تھا۔ كو مردول جيسي حالت ميں تھا۔ ليكن بسرحال اس كے ول ميں الك اميدى جاك مي تقى الله نا الله على الكل ب آسرانسي كيا تفادا سے احساس تفاكد وہ يسلم بھی خدا کے

حضورا كثرى ناشكرى كامر تلب تصري ب-اب مزيد تهين-وہی کو کڑا کہاری تعالی ہے اس کی زندگی اور صحت کی دعائیں انگتے اس نے خودے عمد کیا تفاکہ وہ اب اور آنسوسيس بهائے كي بلكہ جس مدتك ممكن موكيا حالات كاسامنا أور مقابله كرے كي-

آئی سی ہے سے نظر بی اس کا سامنا مزنہ ہے ہوا۔ وہ اس ٹاکرے کے لیے تیار شیس تھی۔ جب بی یک وم تعلک سے تیار شیس تھی۔ سی تئی۔ مزنہ قدرے بلند آواز میں روتی ہوئی آئیں اور اس کے ملے لگ کئیں۔ ماہا پھر کے بت کی طرح ایستادہ ان کے ہائے وائے سنتی رہی۔ الا محول سے ابھی ان کی باتوں کی کڑواہث ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے خاموشی ہے ان کے پیچھے مٹنے کا انظار کرتی رہی اور جبوہ سول سول کرتی پیچھے جٹیل توخود بھی خاموشی سے ایک طرف

كتے بي واكثرز-"مزند في منديناكرا بي ميال كود يكھا۔انهول في خاصى برديارى كامظا بروكرتے ہوئے

كلا كهنكار كرانس كومخاطب كيا-ورميان من أيك أوه بارايبالكاجيه بوش أجائ كا- ثيثمن جل رباب- الحلاا و تاليس كفف بهت ابم

ہیں۔"الس دهیمی آوازمی بتانے لگا۔ یں۔ برور میں اور میں اس کی دلیجوئی کرتی رہی اور مزند ایک طرف بیٹی بظا ہر تیجے کے دائے کر اتی دل سوہا مشقل ماہا کے قریب کھڑی اس کی دلیجوئی کرتی رہی اور مزند ایک طرف بیٹی بظا ہر تیجے کے دائے کر اتی دلی ہی دل میں ماہا کے لئے لیتی رہیں۔ اپنی یہ کم عمراور سید حمی ساد حمی بھادج انہیں ایک دم ہی بہت بری لگنے کلی تھی

حدید کے آفس ہے واپسی کا ٹائم ہورہا تھا۔وہ اسپتال جانے کے لیے تیار تھی۔اس نے آئینے میں خود کودیکھتے ہوئے سوچااور کہیں ہے آیک بھولی بھٹلی سراہتی ہوئی نظر سرنکال کر مشکرانے گئی۔ "یہ میں ہوں تا کلہ' ہر طرح ہے آیک کھمل عورت' آیک ناکھمل ذندگی کے ساتھ۔۔"اس نے آیک کمری آہ بھ



كسوجا وفعتا الموبائل كي تل بجي ومشبير حسين كالنكس "وقع فله فدایا ... ایک تاممل زندگی اور ایک شرمناک کردار کے ساتھ ..." آئینے سے جھا تکتی ہوتی ایک ووسرى ناكله في طنوا السيد وكم كرجمله عمل كيا-وان خدایا!" حدید ک واپس کا وقت تقاروه بس آنای موگااور کمری جانی موجود مونے کی وجہ سے وہ خودی دردانه كھول ليتا تھا۔اس نے ایک بے حد مملی ہوئی نگاہ ڈال کرفون ریسیو کرلیا۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک شبیر حسین کی منحوس آوازاس کی ساعتوں کو جلائے گی نہیں تب تک بد فون بجتابی رہے گا۔ ورا معیبت ہے۔ اس وقت فون کیوں کیا ہے۔ جانتے ہو کہ میرے شوہر کے آنے کاوقت ہورہا ہے۔" " چل چل ... بکواس نه کر بردی آئی چی در تا ... " آھے ہے اس نے اس انداز میں بات کی کہ نائلہ کی آگھوں وبول بھی چکواب بیا کچمے اور گالیاں دی ہیں۔ "اب کی باراس کی آواز بحرائی ہوئی تھی۔ د م وهسد نه نه ميري راني ... كيا موا مخفا مو كل-اوئ كاليان ويين كي توايوس مين عادت ب ميري- توناراض نه ہواکہ۔ یہ بھی پیار کا آیک اندازی ہے۔"ناکلہ کامل اور جل کرخاک ہوگیا۔ "بینتا... کماس دانومس زادر میں کے جاسکا۔اب کس دن آول۔ واف الله كياتم ياكل موسيا موشي وحواس من شي مجه اليه يوجه رب موجيه ميري كري اور ميرى المارى سيليخ أرب مو- آخرتم محصة كول نيس كسد ان الله بكواس في كسيد سب محتا مول عرب ترب بهاف سيدهي طرح بتاتي ب يا أول تيرك كمرا تصم سے کہ کر تیری ڈولی اعوانے "کرب وانت کے بہایاں احساس تلوب کراس کادم معنف لگا۔ "يا الله!"اس سے اس في مرح دوب كول عنداكوبكارا فاكداكيك خيال في يحوى طرح است ذك مارااورده بينصب كمرى موكى-" تھیک ہے۔ ٹھیک ہے شہرا میں بناول کی تہیں دن اور وقت تم ٹھیک ای رات ای وقت کم آجانا۔ تهاری آسانی کے لیے ہرچز تیار ہوگی۔ میں خود دروانہ کھولوں کی باقی کام تمبارا۔۔ "دوسری طرف تعوری در خاموشی رہی۔غالباستبیر حسین کوخود بھی اندانہ نہیں تفاکہ ناکلہ اس طرح کی کوئی بات کرے گ۔ وسوچ لے الحیمی طرح تو اکوئی ہوشیاری دکھائی تاتو یہ۔" واجهابس بسيد من فون بند كريتي مول-آب تم بس ميرے فون كا انتظار كرنا- "اس في شبير حسين كوزيا و بات كرنے كاموقع نيس ديا۔ فون بند كرے اس نے خودكو پر سكون كرنے كے ليے دو تين كرى كرى سكانسيل لي اور ائى نم آئىسى بونچھ كريا برنكل وروازے يركفتكا بوااوراى وقت صديدائى بائيك محسينا اندر آيا۔ سرال والول تك پنج چكى تقى-معراج سے كى بار استال جائے کے موڈ میں جمیں لگ رہا تھا۔ ابنام **کرن (243) نوم**ر 2015

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIET

چیا رہتا تھا۔اس وقت بھی جلدی جلدی کھانا ختم کرکے وہ اٹھااور اس غائب وہ افی سے موبا کل لے کر کمرے میں چلاكيا- بنول جوكونى بات كرية جارى تعيس الفاظ أوص اوحور في أن كے ليول من مى مد محت وه منه كھول كر معراج كو كھانا حمم كريكے اٹھ كرجاتے ہوئے ويكسى رہيں۔معراج نے كمرے ميں جاكردروازے كوہكاسا بھيرويا۔ یوب کہ ذرای در زباقی رو کئے۔ انہوں نے آن کی آن میں پیرینے آثار کر چیل پھنسا تیں اور ملی کی ی چال سے چلتی مونی دروازے کیاس آکر کان لگائے۔

"ياب. تم كب جاوكى وبال ... من سوج ربا تقاامال كولے كر آول تو تم سے بھى ملا قات موجائے۔"

چند محصورو سرى طرف كي بات سنتار با-''اچھاتو یہ بھی نئیں لگتا تا کہ تنہارے کمریں مینش ہواور میں پہنچ جاؤں 'تم سے ملنے تنہارے کھر۔''باہر ایر جا کیا

کھڑی بتول کاول دھکسے رہ کیا۔ مرا المرات المر

دوس کیے تو آنے ہے پہلے ہی بری لگنے لگ جاتی ہیں اوچی بھی اوکیاں۔ دیکھوذراا بھی کھرمیں قدم رکھا نہیں کہ منصوبہ بندیاں شروع کردیں اس لڑکی نے۔ اے ہم تو بہت معصوم سمجھ رہے تھے۔ "چند کموں کے بعد ان کی پھیچو کے بھوڑتی آواز سرگوشی سے ذرابی بلند تھی۔ کی پھیچو کے بھوڑتی آواز سرگوشی سے ذرابی بلند تھی۔

وآپ کواس ہے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میں بتاتی ہوں ناکیا کریں آپ ۔۔ "وہ خاموش ہو کردوسری

كوريدور ميں چھاتى ہوئى سرد سرى خاموشى اعصاب كوتو ژتى ہوئى محسوس ہورى تھى۔مزند مسلسل تسبيع ميں مشغول تعيل-انهول في ايك دوبار كے علاوہ نگاہ اٹھاكراہا كى طرف ديكھا تك نہ تھا۔ماہاتوماہا سوہ بھی ان كا نداز و کھ دیکھ کراندری اندر کڑھ رہی تھی۔ تب می دسرے سرے سے صدید اور تاکلہ آتے دکھائی دیے۔دونوں کے چروں پر سنجد کی کے علاوہ ایک عجیب می سرد مہری اور لا تعلقی دکھائی دبی تھی۔ قریب پہنچ کر حبیب کی خیرخیریت اور سلام دعاے فراغت کے بعد تھوڑی می در وہ لوگ بیٹھے۔ پھرائس کے موبا کل برعفت کافون الیا۔ کچھ در بات كرنے كے بعدوہ مديد كولے كردرادور كوتے ميں جلاكيا۔

وعفت في محص مشوره كرك خاله جان اور آئي كوسب ومحمة ادياب " تُعيك بيد كوئي چيپنوالي إت تعني بي تبين-"حديد فيات من كر حقيقت پندي كامظامروكيا "وه تنهاري بات ملك بالكن آنى كى طبيعت بالتعقيق والالملي مجراري ب-اس في النبي سنعالنا مشكل مورباب "حديد جواب يدينا خاموشى سے فرش كو كھور تا ہوا تحلے اب كاكونادا نول تلے كل رہا تھا۔ خیال ہے ہمیں ماہا کو کھرلے جاتا <del>جا ہیں۔ ہوساتا ہے دہ اس</del>ین نسلی دے تو دہ تھوڑا بہتر محسور

ي خروجود كو يكنى الم كمروايس كي ليه تيار موكل - سوااورانس راست بحرات مجمات موع آئے تھے كيداى



کے سامنے آگر تم خود ٹوٹ کر بھر کئیں تو پھرا نہیں سنجالنا تقریباسمامکن ہوگا۔ حبیب کی حالت سریس محی نہین کوے جیسی ناامیدی کی کیفیت بسرطال ان ہے چھپالی می تھی۔ تب سے اب تک وہ بیسیوں بارما ہا کوشادی کے يعدوالس باكتنان آنے براتن ملامت كريكى تعين كه إسبيا باكو بحي سارى صورت حال كاذميدوار خوداس كاا پناوجود يميرو بالمار منواند في جب معلا مستبعالا تعالو كي كفظ بعد بمي جاء نماز التي نتعيل المجي عشاءي نماز براه كركاني دير خدا كے حضور سجدے من جمكى الى دندكى من آجاتے والے اس معم كودوركرتے كے ليے كوئى روزن الملى رى كوئى دروانه كوئى رأست

بعض حادث انسان کواس صورت حال میں د محلیل دیے ہیں کہ اے اللہ کے سواکس ہے اپنی مشکل بیان كرف كأخيال تك نهيس آيا-فون كي منتى جي-كى انجاف مبرس كال آري ب-ياكتان سے تونيس لكتى-

سوہانے دیکھتے ہوئے فون ایا کی طرف برمها دیا۔

مبلو..."ما با کے وہم و ممان میں بھی نہ تھا کہ دو سری طرف کون ہوگا۔ ميں ۔ ميں دليد ہوں۔ حسيب دراني كابيا۔ آپ جھے پہچائيں؟" دوسرى طرف ايك نوعمر آوازاہے لہج میں دھڑ کتے وہ میں خدشات سمیٹ کراس کی ساعتوں میں اتر گئی۔ اہاس سی کھڑی مہ گئی تھی۔

ودسرے دان بنول نے ناشتے کے بعد اپنی بنی کے کہنے کے عین مطابق رکشہ کیا اور دونوں ال بنی خودہی عمادت كا فرض نينانے چينے كئي-اس وقت وہاں مزند اور صادق كے علاقه ماہا بھى موجود تھى-ده سيات چرو كيے ان كى عیادت کے بے روح الفاظ سنتی رہی۔اس کے لیے خود پریہ پھرکیفیت طاری کرنا ضروری بھی تفااور بہتر بھی۔ان دونوں خواتین کی دبال موجود کی بر سخت بے آرام تھی۔ لیکن بسرطال عفت کے سسرال والول کا معاملہ تھا۔ خدا خدا کرکے وہ لوگ والیس کے لیے استھیں۔ رکھے میں بیٹھتے ہی بنول کی چھپی ہوئی مسکرا ہشیا ہر آگئی اور دانت نکل

رئے۔ ''دوامہ بھی داد! کیسی تیزی دکھائی میں نے بیر راجو تو ہم عورتوں کو بالکل پاگل سمجھتا ہے۔اب کے گاپتا۔ ''دوامہ بھی داد! کیسی تیزی دکھائی میں نے بیر راجو تو ہم عورتوں کو بالکل پاگل سمجھتا ہے۔اب کے گاپتا۔ جب شام ميں يو يہ مح كانا جلنے كے ليے تو ميں محمينكاد كھادول كى-" و سنى بى كى كمر م فوش مورى تھيں۔ وحران روجائے گاوہ بھی آپ کی اتن کوئیک سروس رے "اے بال واور کیا۔ ابھی کھودان سکے بی او آئے تھے۔ تباس آؤی کی ان داخل تھی۔ پر میں ایک بات کمول خدا لگتی۔ جب سے اس کمرائے میں رشتہ جو ڑا ہے ایک كيداكيميبت آتو ليدرى مول بعادول ب

رات تک بنول پر شاهانی کی کیفیت طاری رہی۔ آئی آج والی تھا۔اس خوشی کی کیفیت میں انہوں نے لاڑ لے پوتے تھے لیے سوتی کا حلوہ بنایا وہ بھی بادام تھوپر سے والا ملی دم ان سات کا سامت کا متنا تھا۔

وروانه بجا آفيوالامعراج بي تفا-

دونے بیت توہے آج ائن در نگادی تم نے۔ "بنول نے پریشانی سے پوچھا۔ دوں کیر سے مند احمد سیستال میں تھنس کمانھا۔"

ابناركون 245 نوبر

**Negfoo** 

الساليس كالمادان اوارك ميوند المادار الوارك ميونون كالاركام معراج مطمئن سا کمرے سے جاچکا تھا۔ بنا خلاصہ پڑھے کمانی پوری کی پوری سمجھ میں آنا کے کہتے ہیں ہید آج بتا چلا تھا بنول نے اپنی کردن اور جروں میں ہے انتا کھینچاؤ محسوس کیا۔

کتنی عجیب سی بات تھی۔اس نے صیب کی اولاد سے 'صیب کی بیوی کی حیثیت سے بات کی تھی'کین وہ اس کی اب نہیں تھی وہ رورہا تھا۔ صیب کی خیریت پوچھ رہا تھا۔اس سے پاکستان آنے کی اجازت مانگ رہا تھا اور دہ یس خامہ تھی سیاں سے سی تھی۔

بس خاموتی سے اسے سن رہی تھی۔

وا ہے کس نے بتایا ان کے بارے میں۔"وہ اس کی باتوں کو عائب دماغی سے سنتی 'سوچتی رہی اور لائن کے دوسری طرف بے طرح سناٹا محسوس کرےوہ بکارا تھا۔

و سری سرت ہے سری سانا مسول مرسے وہ ہور طا۔ ''آپ ۔ آپ سن رہی ہیں۔ میں۔ میں۔ آپ کو کیا کہوں۔ ماا۔ آپ میری مامای تو ہیں۔''اس کی آواز 'کی' رکی' جھنجکی اور رند همی ہوئی تقی اور اتنی دیر سے اس کی بات سنتی' ماہا کا دماغ کھوم کیا۔ "ياكل بوئ بوكيا-ما كيول كمدرب بوجمع"

«آپ آپایای مسزوں تو۔

بابا ... بابا كى مسزيد ما باكراندر غصاورا شتعال كى شديد اراسمي-"بال موں میں حبیب کی مسزید تو۔ بید کیسے سوچ کیا تم نے کہ میں تمهاری ال مول۔ کان کھول کرس لو

تم ... میں کوئی تمهاری اما واما شیں موں اور کوئی ضرورت شین ہے حمہیں یمان آنے کی۔ یمال کوئی شین بیشا تهارے انظار میں اور رہے حبیب وابھی توان کوخود اپنای ہوش نہیں۔ لیکن جب انہیں ہوش آجائے گا تب بھی میں منہیں یماں بلوانے کی اجازت نہیں دینے دول کی سمجھ۔ اور خردار جواب بجھے فول کیا دوبارہ تو۔۔"

بانتا تفري چباچبا كركت اس فيات ممل كي اوردوس كى مات سف بغيرلائن كاث كرييل بهينك ریا۔ سوااندر آئی تووہ سرما تھوں میں باڑے بیسی می

میں ہوئی۔ مال نے سراٹھایا تو آکھوں میں ممری ہوتی سرخی نے کسی خاص بات کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سوہانے اس وقت اس سے کوئی بھی بات کرنے کا ارادہ ملتوی کردیا۔ انس کھرسے آچکا تھا۔ اسے اسپتال کے لیے لكناتفا-سوا آج كمريردك في تفي-

تھنا تھا۔ سوہا اج تھرپر رک ہی گ۔ ماہانے ان ہاتوں کو اس وقت سرہے جھنگ دیا تھا 'لیکن اب ۔۔ حسیب کے پرائیویٹ روم میں منتقل ہوجائے کے بعد خالی اور خاموش سفید دیوا روں کو بھتی ہوئی 'بار ہار ہیدہی ہا تنمی سوچ رہی تھیں۔ ''کیا میں حسیب کے بیٹے کو جو کہ عمر میں مجھ سے چند سال ہی چھوٹا ہے۔ اپنا بیٹا بنالوں کی۔ مان اوں کی اسے اپنی

\* \* \*

صیب کی شاخت ہوجائے کے بعد مغیث حسن پہلی ارماہا سے ملنے اور حبیب کی خبریت وریافت کرنے آئے سے انہوں نے بے حد خلوص ول سے ماہا سے ہمدردی بحرب بول ہو لے اس کے سرپرہاتھ رکھا اور حبیب کے صحت باب ہوجائے تک تمام مالی اخراجات خود اٹھائے کا عندیہ دیا۔ صادق اس وقت وہال موجود تھے۔ ان کی پر خلوص پیش مش پر انہوں نے منع کرنا چاہا۔ لیکن ان کا کمنا تھا کہ وہ جو بھی کردہے ہیں انسانیت کے نام پر کردہے ہیں۔ جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی۔ وہ اسے پورا کریں گے۔

یں۔ بود مرد اس مرد مرد اس میں میں ہوتا ہے ہوں ہوگاہ منظراد کرتی رہی۔ جب حسیب کے جان ہود میں اندگی اہا پورے مکالے کے دوران میں بیٹی دو ہر گاہ منظراد کرتی رہی۔ جب حسیب کے جان ہود میں اندگی ہے۔
کے آفار جا کے تھے اور وہ ٹرین کی رفتار سے بھا گئے دو ڑتے ہے قابو ہوتے دل کو سنجھالتی ڈاکٹرز کوبلا کرلائی تھی۔
لیکن جب تک ڈاکٹر آئے تب تک \_ سب کچھ پہلے جیسا ہوچکا تھا۔ وہ ایک بار پھرسے بے خبری کی کہرا تیوں میں انرچکا تھا۔ اہا ہے بیٹین نظروں اور رکتی ہوئی سمانسوں سے اسے بکارتی دہ گئی۔ ڈاکٹرز کے پاس دہی باتیں تھیں۔
انرچکا تھا۔ اہا ہے بیٹین نظروں اور رکتی ہوئی سمانسوں سے اسے بکارتی دہ گئی تھی۔
تسلیاں 'تشفیال 'دلاسے اور وہ پھرسے ایک بار م صم می ہوکراس کیاس ہی تک گئی تھی۔
تسلیاں 'تشفیال 'دلاسے اور وہ پھرسے ایک بار م صم می ہوکراس کیاس ہی تک گئی تھی۔

کیانا کھر۔ کھرے ایک بار ایک بار کھراہے ہوش آئے وہ آئکھیں کھولے دیکھے اور اگر میں یمال نہ ہوئی تو مایوس کے بیر ہے ایک بار سال میں میں ہوں کا مرد جوال سالت نہ دور کی کا بیر انہوں میں کا لیا

" التخصير المسابا الب الساب الساب المسابي المبغى الموالي المالة الموراي به تهمارى والوكم جلوس الماست سوما كوري تفي اوراس الك قدم بيجهازهم آميزانداز من الساد وكلتا الواانس... ومين نهين جاست "بمشكل يول سكي-

"كيول... "مواكواس كىبات برشاك مالگاتفااورده جواب بيد بغير فيذياتى بوئى نظرول سے اسے ديھے گئے۔ «كيابوا ہے۔ الم كيابات ہے۔ "اب كىبارانس اس كے انداز میں غير معمولى بن محسوس كر مازوك آيا۔ «صبح جب میں آئی تھی تب… "اس نے الف سے به تک ساري کمانی سناؤالی اور آخر میں نہ جاہتے ہوئے بھی اس کی سكیاں آزاد ہو گئیں۔ سوبا اسے خود سے لگا کر تھیكنے گئی۔ ایک بات تو طبے تھی۔ اہا اب کی صورت اسے چھوڑ کر کھر نہیں جانے والی تھی۔

وہ جلے پیری بلی کی طرح بے حد مضطرب لیکن چوکنا انداز میں صحن میں چکرانگارہی تھی۔ حدید حسب معمول اس کی حرکتوں سے لاہرواسونے جاچکا تھا اور انس اور سوبا کھر آگر سونے چلے گئے تھے۔ اس نے تحض رسی طور پر ایک بار ہی صور پر ایک بارے میں افسوس کا اظہار کیا تھا اور بس ۔ تب سے اب تک اس کے اٹک آنگ میں جدیجے بیٹیاں کا خدر ہی تحصیل اور پیروں سلے بیول اگ آئے تھے۔ چھلے دودان سے داست کو ڈیڑھ ہے کے بعد لائٹ چلی جاتی تھی۔ کری سے کھراکروہ کمرے سے باہر تھلتی اور اور انس اور سوباکی آو می سوئی آو می جاگی آوازیں آئیں۔ وہ دونوں بھی کمرے سے نکل کر کھلی چھت تلے بستر بچھاکر سوجاتے اور پھر سورج نگلنے آومی جاگی ہوت تلے بستر بچھاکر سوجاتے اور پھر سورج نگلنے کے بعد ہی جاگی آب ہی اس کو کیسی سے تھی جاتی ہوئی ہی تاکس کس چیز کا انسان کو کسی ب

ابنار**كون 24**8 نومبر 2015

READING

انظار کرواتی ہے بھر آج لگنا تھالوڈ شیڈ تک نہیں ہوگ۔ آسے آئی ساری پلانگ چو کھے میں جاتی لگ رہی تھی۔ بے انتہا جھلاکر اس نے دد کا ہندسہ پار کرتی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھا اور پھرول سے آیک خیال اجانک ہی چوکڑی مارکر دماغ میں کودا۔ اس نے بے حداحتیاط سے کمرے کا دروا نہ کھولا اور لاؤنج سے باہر صحن میں آئی۔ صحن میں ایک انرجی سیور رات بھرکے لیے کھلا چھوڑ دیا جا تا تھا۔

"جیے ہی میں مسلاکال دوں تم آجانا۔"کانیخ ہاتھوں ہے اس نے میسیج ٹائپ کرکے ایک جائے ہی اے اسکان ناپندیدہ نمبر بھیجا۔ دوسری طرف ہے قورا" موصول ہونے والے جواب "اوک "نے اسے بتایا کہ دوسری طرف بھی ہے قورا" موصول ہونے والے جواب "کو اسے بتایا کہ دوسری طرف بھی ہے قراری اپنے عرف جربے ناکلہ کانیخ لاکھڑاتے قدموں ہے صحن میں ایک جانب ہے تھیج کے لئے لئڑی کے باکس تک گئی۔ برانے زمانے کی تعمیر شدہ کھر میں بجلی کامیٹراور کھری لائٹ کامین سونچ کھر کے اندر ہی لگا تھا۔ دل ہی دل میں آمند الکری کا ورد کرتے ہوئے اس نے دہ باکس کھولا اور دہال لگا ہوا میں سونچ کی سونچ کے اندر ہی لگا تھا۔ دل ہی دل میں آمند الکری کا ورد کرتے ہوئے اس نے دہ باکس کھولا اور دہال لگا ہوا میں سونچ

آف کردیا۔ ایک بے حدمعمولی تعک کی آواز ہوئی اور پورا کھراند جیرے اور جامہ ہار کی جن ڈوب گیا۔
اب اس کے کانوں جس صرف اس کی اپنی سانسوں کی آواز تھی یا پھراس کی اپنی دھر کن کی یا شاید اس کا ول ہی
کانوں جس دھر ک رہا تھا۔ جاند نہ پورا نہ ہار کے سب بے حدید ھم سفید روشنی پورے تعمیٰ جس پھیلی ہر منظر کو دھند لا
کر رہی تھی۔ گل کے دو سرے کھروں جس جلتی اکا د کالا تنوں کی روشنی اس کے کھر کو اجالئے جس ناکام ہورہی تھی۔
وہ بے حد مختاط اور چوکئے انداز جس وہیں کھڑی رہی۔ جالوں کی لئوں سے بہتا پیعند دھاریں کر کمر پر بہتا تھوس ہورہا
تھا۔ اس نے فضا جس تھٹن اور حد درجے جس سے اپنا دم لگلنا محسوس کیا اور پھر۔ اور کی منزل پر مخصوص
آوازیں کو نجیس۔ انس اور سوہا آدھی اوھوری فیند سے جالی حکمت نہوں کیا اور پھر۔ اور کی منزل پر مخصوص
آدازیں کو نجیس۔ انس اور سوہا آدھی اوھوری فیند سے جالی حکمت ندہ آنکھیں لے کر تھمت نیل سے تاکلہ کی

آگر۔ آگر انہوں نے ایک بار بھی بار باہم جھا تک کر بچھ اندزاہ لگالیا الائٹ دوزانہ توسب کی جاتی ہے "کین آج صرف ہمارے کھر کی۔ بے حد کیکیاتی انگلیاں ایک دو سرے میں پیوست کرکے وہ تعوی کار اوروہیں کھڑی رہی۔ انسیا آوا زبلند بوبرایا۔ اس نے خالص مروانہ انداز میں بکی والوں کے ہوتے سوتوں کو صلواتیں ہا تیں اور پھر خاصوشی جھا گئے۔ لاؤر کی مجر آمدے میں ساکٹ کھڑی نا کلہ نے اپنا ہے ہے بھٹوؤی پر اتر تا پیدہ بھی ہھی ہے منسلی سے صاف کیا۔ چند منٹ اختیاط "وہیں کھڑی رہی 'پھرای طرح دب قد موں جاکر سونچ آن کردیا۔ کل ملاکر دس سے صاف کیا۔ چند منٹ اختیاط "وہیں کھڑی رہی 'پھرای طرح دب قد موں جاکر سونچ آن کردیا۔ کل ملاکر دس منٹ سے بھی کم وقت لگا ہوگا اور اس نے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ کمرے میں آکراس نے موبا کل انظار تھا۔ دی اور کمرے کا دروازہ پھلا تک کر صحن میں کودا۔ نا کلہ بستر سے یوں انتھی جیسے کمر کے بیچے بیول بچھے ہوں۔ وہ لیک کرا ہم آئی اور کی کی چال سے اس کے زدیک پہنی۔ موں۔ وہ لیک کرا ہم آئی اور کی کی چال سے اس کے زدیک پہنی۔

بوں میں جب جو ہر ہی وریاں میں میں میں کھڑا تھا۔جب ناکلہ نے قریب آگراہے روکا اور اس کے محرود چرے ''رکو سنو۔ ''وہ چو کناا نداز میں محرن میں کھڑا تھا۔جب ناکلہ نے قریب آگراہے روکا اور اس کے محرود چرے پر نظر پڑتے ہی ول میں شدید خواہش انھی کہ کم از کم ایک آلہ قبل تو اس کے پاس ضروری ہونا چاہیے تھا۔ دور میں بنا مجھ

'''ناموبائل دو بچھ۔'' ''وہ کس لیے۔''آسپاس کاجائزہ لیتے اس فرمائش پر اس نے مفکوک نظموں سے اسے دیکھا۔ ''آگر حدید اٹھ گئے تو میں مسلم بنیل دے کرانہیں کمرے میں ہی روک اول گی۔'' وہ بنا کچھ کے اسے دیکھا رہا۔ ''اوہ و ۔۔۔ جلدی کردنا! کھرکے کسی اور بندے کا سیل میرے پاس نہیں ہے اور تمہارا نمبر بھی انجانا ہے۔ وہ فون اس الجھ جائیں کے تو۔۔''اس سے بات کمل نہیں گئی۔ دھڑ گئے ول اور ساتھ چھوڑتے جو اس کے ساتھ اس طرح اولناکس طرح اسے سولی پر لکھے نیم مردہ تن کی ہی تکلیف دے رہا تھا۔یہ مرف وہ جانتی تھی۔

ابنار **کون 249** نوم 2015



"کیا۔۔۔ کمال۔۔ "اس کی آنکسیں پھٹ مئی۔ اوقع کے عین مطابق دواٹھ کرفورا "ہی کر تا پڑتا بھاگا۔ تا کلہ نے اسے دروزا ہے کے قریب بکڑ کر بمشکل قابو کیا۔

"رك جائيں بمئ ايے تو وہ بھاك جائے گا۔ آپ بدليس "متلاشي نظروں سے اوھراوھرو كيد كراس

ئے بیڈر پر پھی چادر مسیق۔ دوانس اور سوایا ہر سورہ ہیں اوروں سیدها کرے میں ان کی الماری میں کمساہوگا۔ جھے پکالیفین ہے اس سے پہلے اس اور دوال دیجے گا۔ ورنہ پہلے اس دان بھی یہ ہی آیا ہوگا انس کی الماری جو کھلی پڑی تھی۔ جیجے سے جاکراس کے اوپر ڈال دیجے گا۔ ورنہ

ہوسکتا ہے اس کے اس ہتھیار بھی ہو۔" وہ جلدی جاسی سانسوں سے بولتی صدید ہے زیادہ برحواس ہورہی تھی۔ جادر کول مول کرکے اس کے ہاتھوں میں پاڑاتی اس کے ہاتھوں میں واضح کرزش تھی۔ وہ مضلمیانہ انداز میں حدید ہے کہتی رخ بھیر کئی۔ اس کے اندر ہمت نہیں کہ حدید کی نظموں کا سامنا کر سکتی ۔

من مدید سے کا سی بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی تمام ترعزت اور زندگی داؤپر لگار کھیل ڈالا تھا۔ اب آگریازی اس حقیقت سی کہ یہ تمام کھیل اس نے اپنی تمام ترعزت اور زندگی داؤپر لگار کھیل ڈالا تھا۔ اب آگریازی اس خور بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اس صوف یہ یا دفعا کہ وہ ایک سوچی تھی۔ اس خور بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کی سے وہ وہ فی سے بندی کے اور عمل کر رہی تھی اور می عمل اسے اس جال سے نکال سکتا تھا بھی سی سے فی بو وہ وہ وہ وہ اس جال تعلق بر حضا نگا۔ کافی دیر کزری کو تی جو وہ فی سے نہ ہواز اور اس کے بعد ایک بے بہتم شور نے اس کے ول کو الشیاب کہ دیا۔ اس نے لگا مار۔ ان کت بار تھوک نگا۔ کہا تے ہونٹوں سے النے سید سے ورود اور آیت الکری کے حموف آئے بیچھے۔ آدھے پور سے۔ بور نے۔ میں اپنیڈ میں کھو سے ہوا دار وہائی پردوں کے نیچے اس کا جسم گیلا اور دماغ میں ہو تا چلا گیا۔ شور نزدیک سے در اس کے دول اس کے بی اس کی میں کہ میں گیلا اور دماغ میں ہو تا چلا گیا۔ شور نزدیک سے در سے

جادر کے اندرلیٹا ایک بہا اسادہودیری طرح الاحکتا ہوا سیوھیوں سے نیچ آیا۔ اس بل اس کے پیچھے انس اور

ابنار کون 250 نوم ر 2015

Section

حدید. برحواس اور طیش سے بے حال اس پریل پڑھے تھے۔ اس کی اس کے جائے کا کھایا۔ وہ دوا نہ کھول کر محن عبور کرکے دو ڈتی ہوئی یا ہر نقی اور پڑوسیوں کا دروا نہ ہری طرح پیٹ ڈالا۔ ساتھ ہی اس کے حلق سے بیٹی ہوئی پھٹی ہوئی بخرا ہمش ذدہ جینیں نگلنے لکیں۔
''چورچور۔ خالہ چور آگیا۔ کمریس چور کھس آیا۔''اس کی آواز اس قدر دہشت تاک اور وجودا تناو حشت ذدہ لگ رہا تھا کہ عام حالات میں آگروہ یہ سنتی تو خودا بی ہی آواز نہ بچان یا گی۔ آئینہ دیکھتی توا بی ہی شناخت سے کمر حالی۔ آئینہ دیکھتی توا بی ہی شناخت سے کمر حالی۔ تعوری در میں کھر کا صحن بھانت بھانت کی آواز دل سے بھر کیا۔ اس کا شور س کر اس بردوس کے لوگ حال

مجورچوں قالہ چور الیا۔ امریس چور مس ایا۔ ۱۳س کی آوازاس قدروہ شت تاک اوروجودا تاو حشت ناف کے رہاتھا کہ عام حالات میں آکروہ یہ سنی تو خودا بی ہی آوازنہ پھیان بائی۔ آئینہ دیکھتی توا بی ہی شاخت ہے کر جائی۔ تعوری دیر میں کھر کا محن بھانت بھانت کی آوازوں ہے بھر کیا۔ اس کا شورس کریاس بروس کے لوگ جاگ کئے اور مردوں نے کھرمیں تھیں کرانس اور حدید کی گرفت سے نظتے ہوئے چور کا بار بار کر بھرکس تکال دیا اور نیم جان ہوتے ہوئے وہوئے با ہر لے گئے۔ عورتوں کے تسلیاں اور تشفیاں دے کرواپس جلے جانے تک وہ پھرکے ہت کی ماند صوفے پر کری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد تنہائی اور خاموشی دوبارہ پورے کھرراس طرح تک وہ تی ہوئی جیسے چند کھوں قبل بہانے ذیر کی اور ہنگا ہے کے کوئی آثار بھی تھے۔

ا کی نے فوری طور پر پولیس کو کال کردی تھی اور ہاتی سارے لوگ ارتے پیٹنے 'چادر کے اندر بدحال ہوتے وہود کو گرائے تھیئے میں روڈ والا کے تصداس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چرو بری طرح رکڑ والا ۔ پھردا تیں طرف کی صوبے کی ہمتی بکڑ کرخود کو سمارا دے کرا تھی اور او کھڑاتے قد موں سے اندر کرے میں داخل ہوئی۔ طرف کی صوبے کی ہمتی بکڑ کرخود کو سمارا دے کرا تھی اور او کھڑاتے قد موں سے اندر کرے میں داخل ہوئی۔ ذرای تھوکر کی اور دو کئی ہوئی شاخ کی مائند وہیں بیٹرے کا درے نہیں پر کر گئی۔ رات کو کو آگے سرک ری تھی۔ مون میں پر کر گئی۔ رات کو کو آگے سرک ری تھی۔ مقد میں بیوٹ کردوری تھی۔

ڈاکٹر بے حدمتعدی سے اپناکام سرانجام دے رہے تھے۔ اسے ڈاکٹرز کے آنے کے بعد کمرے کے باہری تھرنے کی بدایت کی گئی تھی۔ تب سے اب تک اس نے ہروہ قرآنی آیت و سورت ٹوٹے ہوئے لب و لہج میں بے ہتکم طریقے سے پڑھ ڈالی تھی۔ جو اس کے حافظے میں اس رقت محفوظ تھے۔

وسے سوط ہے۔ ایک بار اس نے ڈرتے ڈرتے بند دروازے کے اوپر کے شیعے سے اندر جھانکا تو اکٹراور نرسوں کی پشت اور گیرے میں گھرا ہوا وجود صرف پٹیوں میں جکڑا۔ مشینوں سے نبرد آناد کھائی دیا۔ اس نے فی الفور خود کو وہاں سے ہٹالیا تھا۔ اس کے بعد انس اور سوہا 'مزنہ اور صادق بھائی کے آجانے کے بعد بھی اس کی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ

مرب المستن در گزری ۔ اس کی ملی پلیس جڑ کر سو کھ جانے کے بعد اندر سے ڈاکٹریا ہر نکلے توان کا چرواندرونی اطمینان کی تضویر تھا۔

"فداكا شرك بيشنك كوے سے باہر آچكا ہے۔ زخم بے حد كمرے تصلا ارى كور مونے ميں ٹائم لگے كا۔ كر حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس وقت وہ تار مل نيند ميں ہیں۔ آپ ایک ایک كر کے انہیں د كھے سكتے

ہیں۔ ڈاکٹرکے بالکل سامنے اور سب سے قریب کھڑے پھرکے بت کی جامد پتلیوں سے دو نمکین قطرے نکلے اور ذرد عارض ترکر محمئے۔

اس نے ختک طلق کو ترکر کے بے ساختہ آتکھیں موندلیں۔ "یا اللہ ۔۔ تیرا شکر ہے۔ "یہ اس کی زندگی کے پہلے تشکرانہ الفاظ تصبے جواس قدر دل کی ممرا ئیوں سے نکلے تصراحے یاد نہیں رو ناتھا کہ اس نے اس ہے پہلے تجمی اسٹے سے طل سے اللہ کاشکرادا کیا ہو۔

ابنار كون (25) نوبر 2015



جانے کتنے در گزر چکی تھی۔ پوئٹی سجد ہے میں پڑھے رہ گرخدا ہے رازونیا ڈکرتے ہوئے اس نے اپنے اسکے ، پچھلے سارے ہی گناہوں کی معافی مانگ ڈالی تھی۔ سارے ندامت کے آنسو بہادیئے تھے۔ اس کے دل کا آئینہ شونانہ کے سات کا منتقد ہوں کی معافی مانگ ڈالی تھی۔ سارے ندامت کے آنسو بہادیئے تھے۔ اس کے دل کا آئینہ

ول کو قرار آرہاتھا۔ بے بقینی سے بقین کی طرف سفر کرتی ایک بجیب سی کیفیت کے حصار میں تھی۔ "میں نے واپسی کی طرف قدم بردھا دیا ہے۔ بقیناً"اللہ ججھے تھام لے گا۔"اس کے اندر سے کوئی صدا اٹھتی تھی۔ اور روح تک جاکرا سے شانت کرتی تھی۔اگر خدا کے ذکر سے دل کوسکون ملتا تھاتو'ہاں آج اس نے بیہ سکون محمد سے کا بتدا

سوہا با ہرلاؤ تج میں جائے نماز بچھائے نوا فل اوا کرنے میں مگن تھی۔اس سارے ہنگاہے کے دوران وہ محض اینے کمرے کے ایک کونے میں سمنی تقرِ تقر کا نیتی رہی تھی۔

آس کا زندگی میں بھی نہ تو کسی چور ڈاکو سے پالا پڑا تھا۔نہ اسنے کسی چھوٹی سی بھی چوری ڈیکیتی کی داردات کو اشخے قریب سے دیکھا تھا۔ کجا کہ اشخے مردوں کی دھاڑتی آوا زیں۔گالیاں 'دھکم بیل اور شور شرابا۔اوپر سے ناکلہ کی چنو نکا

ی دنبارے جس وقت حدید اور انس 'اس چور کو دھکے دیتے تھیلتے مارتے بیٹتے بیڑھیوں سے نیچے لے گئے اس وقت وہ كرے ميں وونوں التھوں ميں چرو جھياكر نور نور سے رونے ميں مفروف تھي۔

نیچے جمع ہونے والی مجلے کی عور تیں نا کلیہ کودیکھنے اور سنبھالنے میں مگن تھیں۔اوپری حصے میں چھا جانے والی خاموشی سے انہوں نے ممان ہی نہ کیا کہ ابھی اوپر ایک سما ہوا صنف نازک کا وجود موجود ہے۔ نہ ہی ناکلہ کو وصیان آیا۔اورتا کلد کاکیا کمنا۔

اسے اپنائی دھیان نہ تھاتو کی اور کاکر ام آن

ا بی عزت ہے کے کرزندگی اور زندگی بھر کی خوشیوں ہے لے کرتمام خونی اور کاغذی رشتوں تک سب پچھے داؤ پر لگا کر تھیلی جانے والی بازی وہ جیت چکی تھی 'ابھی اس خواب کی حقیقت پر یقین کرنے میں بھی اسے وقت سات

کافی دیروہیں کمرے میں دیجے رہنے کے بعد جب سوہا کو یقین ہو گیا کہ ہر طرح کا ہنگامہ تھم چکا ہے۔ تب جاکر اس نے پہلے واش روم میں جاکر منہ دھویا اور کیلے ہاتھوں اور چرے سے ٹیکتے وضو کے پانی کی ٹھنڈ ک کو محسوس كرت اورخالى كمرے بمحلى الميارى كوبے خيال سے تكتے اسے تاكلہ كاخيال آيا تھا۔

"اورنا كله...ابنا كله كياكررى ب- پتائيس كهيں اس كي طبيعت بي خراب نه ہوگئي ہو۔" واغ کے مستقبل منع کرنے کے باوجودوہ ول کی باتوں میں آئی تھی۔ اور نیچے آگرجب تا کلہ کوجائے نماز ر کھڑا د يكها توخود بهي لا وُزيج مين نيت بانديه في تقي- جس وقت حديد اورانس تفانے مين رپورث لكھوا كروايس آئے تم س وقت تک دونوں ہی مجھ وفت بنگے گزری افرا تفری اور اس کے دیریا اثر ات سے سنبھل چکی تھیں۔ وقت تک دونوں ہی مجھ وفت بنگے گزری افرا تفری اور اس کے دیریا اثر ات سے سنبھل چکی تھیں۔ گوکہ نجرمیں ابھی وفت بھا پھر بھی سوہانے انس سے جائے کم پوچھا اور پھرجاروں ہے لیے بنانے جلج تکلی اس نے اب تک نمازی طرح دویٹالپیٹ رکھا تھا۔انس اور حدید تھتے ہو

مابنار **كون 252** نوم 2015

ہے ور ھالہ اس کے منہ سے توا کواہ وی ہی بات نہ مان جائے۔ اس سے می وسک پڑھے۔ آخروہ کھر میں رہنے والی ایک متوسط کھرانے کی عام سے تعلیم یا فتہ عورت تھی۔ کوئی عادی مجرم یا ماسٹریلان میکر نىس سى سى جى چىلى بوكرىيى راى-وكيابوا - پكوليا بوليس نے اسے "سوہا جائے بناكرلائى توثرے درميانى ميزر ركھتے ہوئے ناكلہ كے الفاظ كو ن کواتواہے ہمنے تھا۔ پولیس نے تو خالی اندر کیا ہے۔" "چلو پکڑ تولیا نا اِشکر ہے غین موقع پر پتا چل کیا۔ورنہ خدا ناخواستہ۔۔"وہ بے حدعام سے انداز میں حادثہ ہو "جلو پکڑ تولیا نا اِشکر ہے غین موقع پر پتا چل کیا۔ورنہ خدا ناخواستہ۔۔"وہ بے حدعام سے انداز میں حادثہ ہو جانے کے بعد کے تبعرے اور تجزیے کرنے گئی۔ "آج کل تو کچھ پتا نہیں بھی۔ تبھی تو پورا گینگ ہی ہو تا ہے ساتھ ..."انس اور جدید خاموش سے جائے لی رہے تھے۔ تاکلہ اپنی ہی سوچوں میں مم تھی۔ صرف سوہا تھی جو نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ شاید اس طرح وہ اپنے ومیں تو۔ بہت بری طرح ڈرگئی تھی۔ "آخر میں سب کوچپ و کھے کراس نے اپنی بردی کااعتراف کر ہی لیا۔ وکیوں۔اس میں ڈرنے کی کیابات تھی۔ "انس کواس کی بات انچھی نہیں گئی۔ ولا معرف کا منت میں مرکب تک ہے۔ " منت سات سے اس کی بات انچھی نہیں گئی۔ اوير حاوي خوف كالزاله كرناجا بتي تهي-والو من كياروز جورى ويتى ويلمتى مول- "است بھى برالگا-«نونهم كياروزويكية بير-"اب كيار حديد بهي كفتگومين كودا-ليكن اس كامقصد صرف تفري كاينا تقا-ماري " آپ لوگ مردین اور میں... ا ب کو در کرد. حدید نے ذہن پر جھائی کمانت کو کم کرنے کی خاطر ماحول میں فکھنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ واقعہ بسرحال اتنا بھی معمولی نہیں تھا۔اس کے اثر ات سے نکلنے کے لیے سب کو کوشش کرنی تھی۔ ''میں توسوچ رہا تھا۔جب تک ہم اسے قابو کریں گے تم ون فائیو پر کال کر چکی ہوگی۔''انس نے بھی حدید والا ثريك بكرااب وه صرف وباكوجرا رباتفات ' دھکرے آپ نے یہ نمیں سوجا کہ میں کوئی وزنی ہتھیار لے کر پیچھے اس کے سربردے ارول گ۔'' ''ارے ہاں' وزنی ہتھیارے خیال آیا۔اس پر چادر ڈال کر پکڑنے کا آئیڈیا بھی برانہیں تھا۔ ہمیں ایک چو تیلی نائلہ کوشاباش دی جاہیے۔ جس نے اپنے آپ پر بھی قابور کھااور عدید کو بھی بدحواس نہیں ہونے دیا۔ "وہ تنوں اب ذہنی ہو مجھل بن سے فیز سے نکل کر ہالکل آئی طرح ہاتیں کرنے گئے تصے جیسے عام طور پر گھروں میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جانے کے بعد کی جاتی ہیں تا کلہ اپنا تام س کرچو تلی۔ پھر پھیکے پن سے مسکرادی۔ «معہ رہی تاریخہ سے تاریخہ سے ا "ميں انجمی آئی ہوں۔" جائے کاکپ خالی کرے ٹرے میں رکھااور کمرے میں آگر کر ببان سے شبیر حسین عرف شبو کاموبا کل نکالا۔ موائل آف تفااوراب اسے زندگی بھر آف تی رہنا تھا۔ فی الحال دہ اسے کھولنے کی حمادت نہیں کر سکتی تھی۔اس لیے جوں کا توں کیڑوں کی الماری کے خانے میں چھپادیا۔اس نے سوچاموقع دیکھ کرموبائل کو بعد میں ٹھکانے لگادوں گی۔ معراج كوصاف محسوس ببواليكن وه آفس سے ليٹ ہو رہاتھا۔اس دفت كوئى بھی بات چھيڑ كر محفقاً كو كوطول نہيں ابنار **کون 253 نوبر** 2015 See floor ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 **f** PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

دے سوسان النے کا اول استان موامر دہا الاسان "کل کتنے بجے سوئے تصرات میں۔ "بتول سے اس کی خاموثی برداشت نہیں ہوئی۔ اس لیے پوچھ لیا۔ "بس جب آپ آئی تھیں کمرے میں اس کے فورا "بعد۔ "اس نے جلدی سے گرم چائے کا گھونٹ بھرا اور '' بھی سائل کا نائل کا اس کے نورا "بعد۔ "اس نے جلدی سے گرم چائے کا گھونٹ بھرا اور "أوراكرمين نه آتى توسي ككر بيت بورى رات "ان كى آوازمين آنج ي تقى-"اوهو...امال اب اليي بهي بات تهين." "اچھا-"طنزيداندازميںاسے ديكھا-" مجھے توالی ہی باتِ لگ رہی ۔ بلکہ اس سے بھی کھے بردھ کر۔ "معراج لقمہ منہ میں ڈال کر مسکرا دیا۔ "اكراليي بات ٢ جمي تواس ميس كيابرائي ٢ ماب اكيول برامناري بير-"مرائی ہے۔ جمبی برامان رہی ہوں۔ ارٹے پہلے سے میل ملاقات رکھنے سے شادی میں نیا پن نہیں رہتا۔ پرانے لکنے لگتی ہے عورت ول سے اتر جاتی ہے۔ بہت جلدی۔ "معراج کی مسکراہٹ بنسی میں بدل گئی۔ "المان - ده بيوى بميرى-كوئى كيرُالنائمين-"اس في أيكسيار پُريمان ازاتى جائے كاكب مند الكايا "لوابھی کھر آئی نہیں اور بیوی بھی بن گئے۔" "بیوی کمرآنے ہے بنی ہیا نکاح کرنے ہے۔" اگر معراج کو ذره برابر بھی تا ہو تا کہ اس کی سرسری انداز میں کی جانے والی باتیں نہ صرف اس کی مال کو بری لگ رہی ہیں۔ بلکہ کس حد تک بری لگ رہی ہیں۔اور عفت کامقام اس کی ان کی نظروں اور ول میں نیجا کر رہی ہیں تو' شایدوه مندبند کرکے سب سنتارہتا۔ وواجها...وكيامين في غلطي كردى نكاح كرواك "ہم...م...م "كى تومى كمنا جاور باتھا آب ہے۔"اس نے ایک شرارت بھرى مسكراہث كوليوں میں دیا كر آخرى نوالہ نكلا 'خالى للمنوں كوبرے كھ كايا 'جائے كاكپ خالى كركے ميز پر دكھا۔ "كيا...من نے علقى كى نكاح كرواكر۔" "غلطی کی صرف نکاح کردا کر… رخصتی بھی ساتھ ہی کردالیتیں توکیا حرج تھا۔" اپنی بات عمل کرکے نہ چاہجے ہوئے بھی 'بنول کا تیا ہوا چرواور کھلا ہوا منہ دیکھ کراس کی ہنسی نکل گئی اور پھروہ معلی بات عمل کرکے نہ چاہجے ہوئے بھی 'بنول کا تیا ہوا چرواور کھلا ہوا منہ دیکھ کراس کی ہنسی نکل گئی اور پھروہ ان كي اللي بات سننے كے ليے ركائيس تفا۔ بتول وہیں بیٹمی در تک بربراتی رہیں۔ چربھڑاس تکالنے کے لیے بیٹیوں کو فون کھڑکانے کی نیت سے اٹھ ۔ "نه شرم نه حیا۔ دیدہ ہوائی تو دیکھو۔ کیسے بے شرموں کی طرح ال کے سامنے۔۔ ارے ایسے چونچال میں آ کئے جیسے پہلی پہلی شادی ہے۔۔ "غصے اور تھسیا ہٹ میں اپنی ہی اولاد کی خبر لیتے انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کوئی سننے والا بھی ہے کہ نہیں۔ ﷺ ﷺ سفید بداغ بستر محوخواب وجود خود سے اور اس سے بے خراق تھا۔ لیکن اس قدر آرام سے ہر گزشیں تھا ، جتنا ظاہری طور پر لگ رہاتھا۔وہ کننی دیر اس کا چرو نگاہوں میں جذب کرتی رہی۔ منظر دھندلا یا تھا۔وہ آنکھیں صاف کرتی منظر پھرسے دھندلا جا تا۔وابعتا "دا ہے ہاتھ میں خفیف سی لرزش ابنار **کون 254 نوبر** 2015 Regifon ONLINE LIBRARY

ال كيا كاد كادرا هوا وال "حیب "حیب "اس کے لبول نے کے آواز جنبش کی۔ مجت بحرے بس کی حرارت پاکرعافل وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔وہ کسمسایا۔ پھردرای کردن موڈی۔ورد ۔ پنیوں میں جکڑے 'زخموں سے چور مخص نے اپنی متاع جاں کو بے حد قریب سے دیکھا۔اتنے قریب کہ اس کے دجود کی ساری حدت وہ خود میں اتر تے محسوس کرنے لگا۔اس کے لب بے بقینی تک کا سفر طے کرتے دائیں بائیں ذراسا تھیلے۔اوروہ مہران وجود ہے تابی سے اس برجمک آیا۔ '' دوسیب سے حسیب ۔۔ آپ ٹھیک ہیں ۔۔ آپ ٹھیک ہیں تا!''اس کے کانوں میں ریشم سی بھوار برنے گئی۔وہ آواند..وه مانوس محبت بهري آوازا بهي بهي آربي تهي-"حسيب آپ تھيڪ بين تا! \_ ميں مجھے ديکھيں \_ ميں ہون ماہا!" حرف حرف زندگی بردھ رہی تھی۔لفظ لفظ سانسیں بندھنے لکی تھیں۔وو زم ملائم ہاتھوں نے اس کاچرہ آہستگی سے تھام لیا۔ در آنکھیں کھولیں۔ دیکھیں میں ہوں۔ حسیب میں ماہا!"اس کی پتلیاں 'جھربوں بھرے پیوٹوں کے غلاف ا میں کمے بھر کولیٹ کر پھرے نمودار ہوئیں اور اس باران میں پیجان کے رنگ بہت کرے تھے اس كالرزيابوا باتيرا فعااور خود برجهكي اضطراب سے خود كوشۇلتى ماباكے مرير تھىركىيا ما ا کے تتبے وجود پر کسی نے کمرے باول کا سائران لا او ژھایا۔ ما ہااس کی زرد آ تھوں میں پہچان کے نفوش انمك ہوتے دیكیدری تھی۔اوروہ نم آنكھول سے مسكراتی ہوئی اہا کے چرے پردھوپ چھاؤل كاستكم دیكیدرہاتھا۔ "کیابات ہے میں نوٹ کررہی ہوں 'جب آئی ہو تہماری شکل پربارہ نج رہے ہیں۔" حبیب سے ملنے اور لیمے بھرہات کر لینے کے بعد 'الم کے پورے دھود سے اندتی بشاشت واضح محسوس کی جاسکتی المحيك كمدري موسيات بي اليي مونى كداب تك طبيعت سنبعلى بي نبير-"سوبان رات والعواقع كي ايك ايكبات الماكي كوش كزار كردى-"دنتم بتاؤ حسيب بھائي کي طبيعت-" "بال...."وه ايكسوم اللي كيلكي موكر مسكراتي-"الله كاشكرت بهلے سے بهت بهترابعی جب میں انہیں دیکھنے گئی تو ذرا در کے لیے ہوش آیا تھا۔ مجھے پہچان بھی گئے اور ملکے سے مسکرائے بھی تھے "اس کے چرب بچوں کی سی معصوم خوشی تھی۔ سوہانے باختیاراس کی خوشی کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ پھر کھے سوچ کرائے دیکھا۔ "مابا إمي أيك بات كول-تم برامت مانا-" WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"ارے نہیں ہو گاکوئی مسئلہ اور ہاں۔۔ای کو فون کرتے حبیب کے بارے میں ذرا اور تفصیل سے بتا دیتا۔ میں نے میج فون کیا تھا تکر جلدی میں تھی تو زیادہ بات نہیں کرسکی۔" میں نے میج فون کیا تھا تکر جلدی میں تھی تو زیادہ بات نہیں کرسکی۔" وواوك\_م من جكراكاتي رمول كي-"بإلى الموئى بات نهيس وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھ کراس کے ملے لگ گئے۔ پھراس کے کان میں سرکوشی کے۔ Desponyaged From Palsocial West Palsocial Pals ''تم بھی۔۔۔"ماہا کواپنی بمن پر ٹوٹ کرہیا ر آیا۔ مغرب كاجهثيثا آسان كوسرمنى سيسياه كرباجار بإنفا "ارے دونوں وقت مل رہے ہیں۔ نیچ آجاؤ۔" بنول چھت پر کھیلتے پوتے کو بلاتے بلاتے سب سے کمل سیڑھی سے جھت تک آگئی تھیں۔ ''ارے رک جا۔۔ ٹھہرتو۔۔۔ارے سنبھل کے دھیان ہے۔''نھاسا بچہ 'جھوٹے جھوٹے قدموں سے ادھر ادھر بھاکتا انہیں ٹھیک ٹھاک تھ کا بچلنے کے بعد 'تیزی سے سیڑھیوں کے پاس کیا اور اتنی ہی رفنار سے اتر تا چلا "یا الله! د کیھے کے کمیں گرمت جاتا۔"اس کی رفتار د کھے کرہانیتی ہوئی دادی 'جواسے پکڑنے کے خیال سے سر حیاں ازنے کی تواور سر حیوں بری پر مسل کیا۔ باقی سیرهیاں الر تھکتے ہوئے ملے کرتی جبوہ سیب آخری سیرهی پر پنچیں توان کی ہائے وائے سے پاس يروس ميسب كوحادث كي اطلاع خود بخود مو چكي مح جب تک ان کی بیٹیاں 'اپنی امال کی خبر کیری کو آئیں تب تک پیر کی مرہم پٹی کروا 'باقی ماندہ 'چوٹوں پر مرہم لکوا کر بسركوبياري موچكي تحييب-واويلا البيته جاري تقا-بری بنتی نے بے چینی سے پہلوبدلا۔ "راجو كويتاديا تقا-" " ہاں کیا تو تھا فون۔' مہن ہوں میں وی است "تو وہ اب تک آیا کیوں نہیں۔ آفس کا ٹائم تو ختم ہو چکا۔" بتول کے کانوں میں اس بات کا پڑتا تھا کہ وہ اپنا پیر اورموج بعول كرايك نئ چيزكوك كر شروع مو "ان کاکیا پوچھتی ہو۔ تمہارے جھیا کے توڈھنگ ہی نرالے ہوتے جارہے ہیں۔اے نی نویلی بیوی کا خمار سر ئے روز کسی نہ کسی بمانے سے پہنچ جاتے ہیں دیدار کرنے پہلے وہ پچی ساس ایڈ مٹ تھیں توان کے لاقات کو چلے گئے۔ پھر بہنوئی ایڈ مٹ ہو کیاوہ کھٹیں تو۔۔۔اب سنا ہے کہ بے ہوش تھا۔ ہوش میں آکیا Section

''دہیں۔۔؟''بیٹیوںنے انگلیاں وانتوں میں واب لیں۔ "اور خاندان بھی تو دیکھا۔ جنے کونسا ناس پیا ہے۔ تین بہنوں کی شادی ہوئی۔ بچہ ایک کے یہاں بھی نہیں۔ اورے جب نکاح ہوا ہے۔ ایک کے بعد ایک بری خرس رہی ہوں۔ "بنول کامنہ کروا زہر ہورہاتھا۔ "اور ہاں...ایک اور توسنونی بازی..."وہ رازداراندا ندازیس آمے کو جھک کرکل رات والی اپنی کار کردگی اور صبح معراج کے منہ سے نکلی ہوئی بات مرچ مسالانگا کرسنانے لگیں۔ "ارے کیایا گل ہوگیا ہے راجو۔۔الی بے شری سے کوئی کہتا ہے ال کو۔" "اورایک بات او آپ نے نوٹ ہی شیس کی امال..." چھوٹی بیٹی کے انداز میں صدورجہ کمرائی تھی۔ "آج راجو بھیانے رخصتی کی بات کی اور آج ہی آپ کر گئیں۔"بنول بیٹے سے یوں اچھلیں گویا بسترمیں کسی نے اسرنگ لگایا ہو۔ ان کے موبا تل پر موصول ہونے والی کال اتن غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں تک انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ جو آوا زوہ سن رہی ہیں وہ کوئی خواب نہیں 'حقیقت ہے۔جبکہ دوسری طرف موجود عورت اپنا تعارف کروانے کے بعدان کی کیفیت سے قطعی بے خراعی دھن میں بول رہی تھی۔ "میں پاکستان آنا چاہتی ہوں۔ میرا حبیب سے کوئی رملیش تونمیں لیکن اس نے میرابہت ساتھ دیا اس ونت' میں باکستان آنا چاہتی ہوں۔ میرا حبیب سے کوئی رملیش تونمیں لیکن اس نے میرابہت ساتھ دیا اس ونت' جے بچھے اس کی ضرورت تھی۔ اور ویسے بھی میں نے اور اس نے کافی عرصہ ایک دو سرے کی عکت میں بہت الچھا گزارا ہے۔ ہم ایک دو سرے کے دوست رہ چے ہیں۔ پانسیں حدیب نے آپ کومیرے بارے میں بتایا ہے یا نہیں لیان \_ بھے اس کے بنچرے اس کے ساتھ ہونے والی ٹریجٹری کاعلم ہوا تو بچھ سے رہا نہیں گیا۔اوپر سے وہ کمہ رہاتھا کہ صیب کاسارا برنس یماں سے وائز اپ کر کے پاکستان جانا بڑے گا۔ تو میں نے سوچا۔ میرا فرض بناہے ایک اجھے دوست ہے کم از کم ایک آخری بار مل بی لول ..."وہ آئے بھی کھ بول رہی تھی۔ مزنہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ انہوں نے ختک لیوں پر زبان پھیر کرا ڈی ا ڈی رنگت سے صادق کو ويكها \_جوانهيس فون المينة كرفي يحديون حن وق مو ماد مكه كرزويك أيج تص انهوں نے فون مزنہ سے لے کر کان سے نگایا اور دوسری جانب کی بات محل سے سننے لگے۔ پچھ در سننے کے بعد انہوں نے کمری سائس بھری۔ " تھیک ہے۔ اگر آپ کمنا چاہتی ہیں تو "آجا ئیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن ۔۔ "ان کی بات ممل نہیں ہو سی۔مزنہ نے فون ان کے ہاتھ سے جھیٹ کرلائن کا شدی۔ '' وہ عیادت کے لیے آرہی ہے یا جگ ہسائی کے لیے۔ کیا کہیں گے لوگوں سے ہم ۔۔ کون ہے یہ عورت اور کیوں آئی اتن دورسے اتنی تیزی اور جلدی جلدی بولنے سے مزند کا سانس پھول گیا۔ وہ کھڑے سے نزد کی صوفے پر مر کر مرک بى جائے گا۔ آج نہيں توكل ... كيونك وه أكملي نہيں آ 1. 250 is S. Section ONLINE LIBRARY

وكيا ... كياكما ... اله مير عفد المان المول في دونون المحول مين سرتهام ليا-كيي سامناكرون كي ميس مالاكار "آپ۔ آپاس عورت کوصاف منع کردیں یہاں آنے۔ کوئی ضرورت نہیں ہےاسے زبردسی خوامخواہ کی محبت کاراگ الاسنے کی۔ "انہیں اور کوئی راستہ نہیں سوجھا۔ ۔ صاوق ان کی دہنی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ جمبی بحث کرنے کے بجائے معنڈے لہج میں بولتے ہوئے ان کے " چلوٹھیک ہے۔ تم کہتی ہوتو میں منع کردیتا ہوں۔ محمود اڑکا۔جس کااس دنیا میں حسیب کے سوااور کوئی نہیں۔ كياات بهي منع كردول-"مزنه كياس ان كے سوال كاكوئي جواب نہيں تھا۔ و حبیب ہی بھری دنیا میں اس کا واجد رشتہ ہے۔ اور اس کا کفیل بھی۔ وہ کہاں جائے گااگر حبیب کے پاس نہیں آئے گاتو....اور چلو-مان کیا کہ وہ نہیں آیا۔ تو حبیب .... "وہ چند کمھے رے۔ ''کیادہ نہیں بلائے گااسے صحت یاب ہونے کے بعد ۔ اگر اے اب پاکستان میں سیٹل ہونا ہی ہے۔ تو کس ے سارے چھوڑے گاوہ اسے وہاں۔ اور بعد میں بلانے براگر اس لڑنے نے ہمارے خلاف اس سے کوئی شکوہ کیاتو..."مزنہ کوان پے در پے سوالوں سے محملن سی ہونے گئی۔ان کے اعصاب چھنے لگے۔انہیں لگاان کے وجود کی عمارت میں کوئی چیزو تھے رہی ہے۔ مزنہ بری طرح ہارمان کرسک پڑی تھیں۔لین ان کے اندازے ظاہر تھاکہ وہ ان کی ہاتوں سے قائل ہوگئ صادق صاحب نے الو پھیلا کرانمیں تعلی دیے کے لیے خودے لگالیا۔ رشتے زندگی کے لیے جتنے ضروری ہوتے ہیں۔ ان سے وابستہ دکھ ' زندگی کا پتا دیئے کے لیے ان سے زیادہ اماں کے بیر میں آئی موج کوہفتہ بحرہو حکاتھا۔ وہ گھرکے کام کاج سے مکمل طور پر بیٹھ کئی تھیں۔ایک ہفتہ تک تو بیٹیوں نے بڑے مخل اور سلیقے سے گھر کا انظام باری باری سنبھالا۔ مگر پھر بھی جانے کس بے احتیاطی کے نتیج میں ان کے اکلوتے بیا رہے بھیجے کودست لگ کئے۔اور لگے بھی ایسے کہ مبیح سے شام تک میں بچہ تو تڈھال ہی ہوگیا۔ لیکن بارباراس کی گندگی صاف کرتے ئىھوچھو كاجى بھى برى طرح اوب كيا-و چھوہ بی بی بری سری اوب سیا۔ معراج آفس سے گھر پہنچاتو بیٹے کی بیہ حالت د مکھ کر مہینال لے کردوڑا۔ انجیشن دوائیں 'احتیاط اور ہرچیز۔۔ کتنی بی تدابیر تحصیں جو اس کے پانی کی طرح لوزموشن کورد کئے کے لیےڈا کٹروں نے ہدایت کی صورت میں 'سر ىرلاددى تھي**ں۔** بھو پھو ہے چاری وہاں تو خوب نورو شورے سرملاتی رہی اور گھر پہنجی تو بتول کا بھوک کے مارے شور سن کر سب ہوں ہوں ہوں ہے۔ کون می دوا دبنی تھی۔ کون می رات کو سوتے وفت پلانی تھی۔ اور ایک خاص گلابی رنگ کا پانی تھا۔جو کسی صورت بچہ منہ میں رکھنے کو تیار نیہ تھا۔ بتول نے کود میں لٹا کر زیردستی پلانے کی کوشش کی تواس نے وہ ہاتھ مارا کہ بوری بھرٹی ہوئی یوٹل فرش پر بہہ گئے۔ بنول نے اپنی مختاجی اور اس کی ضدیر جبنجلا كراسے ايك تھپٹررسيد كرديا اور يى ... بالكل يى بس آخرى منظر ابنار **کرن 25**3 نومبر 2015 **Negfoo** 

# بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subject of the second of the second

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



معراج نے کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھا وكياكررى بين امان آب ... كيلى بي دواي قدر عد هال اور كمزور موربا ب- آب في اور مارنا پينا شروع كر ديا-"وه كندهے الكاكر مستقة بوئے بي كو سلى دين لكا-"ارے تودوا بھی تونہیں بی رہا کبی صورت ... "انہوں نے بمشکل لفظ "دمنحوس" کولیوں تک آنے ہے رو کا۔ "توبچہ ہے چڑچڑا ہو گیا ہے۔ آپ اپنے آپ کوہی دیکھ لیں۔ چار دن ہوئے نہیں بستربر کہ بات ہے بات غصہ دیکھ اس نے خود بمشکل اپنی چڑچڑا ہٹ صنبط کی تھی۔اور بچے کو کندھے سے لگائے باہر نکل گیا۔ امال کے بستر کیا گینٹی کے قریب کھڑی خاموشی ہے تماشاد بھتی بہن کی برداشت کی مد بھی بس بہیں تک تھی۔ اس نے اتھ میں پکڑی دواکی شیشی سائڈ میزر رکھی اور مال کے قریب آگریمدرداندانداز میں بولی۔ "برامت ماندیمے گاامال یہ بھلاسٹ کا اس میں ہے۔ سادگی اور خاموشی سے جتنی جلدی ہوسکے راجو کی بیٹم کی شام ڈھلنے میں کچھ دیریاقی تھی۔جب اس نے دھلا دھلایا استری شدہ سوٹ نکال کر پہنایال بنائے اور ہلکی سی لپ اسٹک لگاکر آنکھوں میں کاجل ڈالا۔ابھی وہ ٹھیک سے خود کو آئینے میں دیکھ بھی نہیں پائی تھی کہ عفت کافون آ "'کتے دن سے تم سے فرصت سے بات نہیں ہوئی۔گھر کب آؤگی۔"عفت کے نون سے امال بات کر رہی تغییں۔ان کا دہی ہمیشہ والا مطالبہ تھا۔ جبکہ پہلے تو نا کلہ ہمیشہ ٹال ہی جاتی تھی۔ لیکن پچھلے چند دنوں میں اس نے آزادی اور خوشی کا جو بھر پور مزا چکھا تھا۔اس نے اس کے مزاج میں بھی شوخی اور خوشی کے رنگ بھردیے تھے۔ ایس نتیہ بھر سے کہا گھر نے میں کا خشہ م اس وقت بھی وہ کھلکھلا کرہس دی۔ "أوَّل كَي الله الله الوَّار كولو ضروري أول كل ابهي حديد كمر آتي بي نوبات كرتي مول اوريه عفت كهال ہے۔کیاکرتی رہتی ہے۔بات ہی نہیں کرتی مجھ "وہ اب تم سے بات کیول کرے گی-اس کے پاس بات کرنے کے لیے اور بھی لوگ ہیں۔"امال کو بھی شوخی جس برنا ئلیے نے دوبارہ معملے الگایا۔ البنتہ دوسری طرف امال کے نزدیک بیٹے کرسبزی کا ٹتی عفت شرمندگی سے بی در پیری سے۔ "اچھا یہ بات ہے۔ ذرا میری بات تو کروا ئیں۔"عفت نے چھری ہاتھ سے رکھ کر فون پکڑا۔ تا کلہ بہت موڈ میں تھی۔ تھوڑی دیر تک چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔عفت بھی مسکرا مسکرا کرجواب دیتی رہی اور دل ہی دل میں حیران میں تھی۔ ي كه امان اس بات سے انجان ہیں كه اس كا اور معراج كا آپس میں كوئی رابطہ ہے۔ ليكن ماں باپ ت کے بعد فون رکھاتو خود کواس مدیک ترو تا نہ محسوس کیا گویا Nagifon WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

گئے۔اس شام دہ ای طرح ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ حدید کی آند کی منتظر تھی۔اور حدید جب کھر آیا توبہت تھک۔ ریت چھا۔ وہ کمرے میں آکرسیدھاصوفے پر پھیل کر ٹیم درازہو گیااور آئکھیں موندلیں۔ ناکلہ کو اسے اس قدر سنجیدگی میں دیکھ کرمخاطب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی اس محصنڈے پانی کا گلاس اس کی طرف بردھاکر سلام کیا۔ حدید نے آئکھیں کھول کراہے دیکھا۔اس کی آٹکھوں میں بے پناہ سرخی كبيابوا آپ كى طبيعت ٹھيك ہے۔"وہ - جھيكتے ہوئے بولى اور برابروالے صوفے پر بيٹھ كئ-«نهیں بینشاید مجھے بخار ساہورہا ہے۔" اس کی آنکھیں ہنوزبند تخصیں۔ ناکلہ چند لمحےاس کا سرخ چرود یکھتی رہی۔ بھرد عیرے ہے اس کی پیشانی پر اپنا رکور ا حدیدنے اس کے ٹھنڈے کمس کومحسوس کرتے ہی آنکھیں کھولیں۔ لیکن بناحرکت کیے یو نئی پڑا رہا۔ ماکا بنائے کہ سنتا کی بار نا کلّہ نے کچھ دریاتھ رکھا۔ بھرد میرے دھیرے مردیانے گئی۔ ہر جنبش کے ساتھ اس کی کلائی میں پڑی کا کچ کی جارجو ژیاں آپس میں عکرا کر جلترنگ ساپیدا کردیتیں۔وہ س دباتی رہی۔ یہاں تک کہ حدید شاید تھوڑی عنودگی میں چلا کیا۔ دباتی رہی۔ یہاں تک کہ حدید شاید تھوڑی عنودگی میں چلا کیا۔ نا کلہ کوجب احساس ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سورہا ہے۔ تواس نے دھیرے سے آوازدی۔ لیکن صدید نے شاید اس کا سازیر نہید کی پکار سی تمیں۔ تا کلہ نے بے حدیا ہتنگی سے اس کے جوتے موزے اتارے بھرددہارہ اس کا بازدہلایا۔اب کی باردہ نہ صرف تا کلہ نے بے حدیا ہتنگی سے اس کے جوتے موزے اتارے بھرددہارہ اس کا بازدہلایا۔اب کی باردہ نہ صرف چونکا بلکہ سیدھاہو کر تعجب اے پیروں کودیکھنے لگا۔ " بیں نے اتا ہے۔ بیں شوز آپ کے ... ٹمیر تی تین مورہا ہے۔ ادھر بیڈ پر لیٹ جائیں۔" اسے واقعی بخار چڑھ رہا تھا۔ جسی ایک بھی لفظ کے بغیر شرافت سے بستر پر لیٹ گیا۔ ناکلہ نے کرم دودھ کے ساتھ دوا کھلائی اور دوبارہ بیٹھ کر سردیانے لگی۔ كتنے عرصے بعد سير پهلاموقع تفاجب وہ حديد كے نزديك كئى تھى۔اسے چھورى تھى اور وہ بدك كردور نهيں مثا تھا۔ ناکلہ کو بتا تھا اس کے سردبانے سے اسے آرام بل رہاہے اوروہ یکی جاہتی تھی۔وہ اپنی ذات سے ایسے آرام ہی پہنچانا جاہتی تھی۔ اس نے دانستہ و نا دانستہ اسے جھنی بھی تکلیف دی تھی۔ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ جبھی اس وفت مک اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے سراور کنیٹیوں پر مساج کرتی رہی۔ جب تک اس کی پر حدت سانسوں کا زیرو بم ہموار نہیں ہو گیا۔ تب ۔۔ ایک کمے کورک کراس نے چھ سوچا اور دھیرے سے اسے آوازدی۔ "مديد !"مديد في كوئي حركت نميس ك " مجھے معاف کردیں ہراس حرکت 'ہراس ایت کے لیے جس نے میری طرف سے آپ کوزہنی اور جسمانی طو بینه کر آب سے معانی مانگ سکوں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ جھے ہے نقصان پنجاہے۔میں کمیاہوا وقت واپس لا کراس نقصان کا زالہ نہیں کر سکتی لیکن ۔۔ بہت کچھ جو میری وجہ ابنار كون 260 أومير 2015 **Negflon**  غلطہ وگیا۔اے صحیح کرنے کی کوشش ضرور کر عتی ہوں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے انس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب ضرور دیکھیے تھے اور پھرایک عرصہ ۔۔۔ یہاں تک کہ اپنی اور اس کی شادی ہوجانے کے بعد بھی ان ہی خوابوں میں خود کو زندہ رکھا۔ یہی میری زندگی کی ا سبسے بڑی ہی ہوں۔ میں اپنے خوابوں سے دستبردار ہو کر حقیقت کی دنیا میں جینا سیکھ گئی ہوں۔اور سیدنیا ابنی بھی تلخ اور بے رنگ نہیں۔ میں دعدہ کرتی ہوں آج سے میری زندگی 'میری محبت' میرا دجود اور میری دفا۔۔۔ سب آپ کی امانت ہیں۔ جس میں آپ بھی خیانت نہیں یا ئیں گے۔ جھے معاف کردیں بس جھے آپ سے اور ہ میں ہوئیے۔ اس کے حلق میں آنسووں کا کولہ سینے لگانوبات کرنادشوار ہوگئ۔ آنکھیں ڈیڈبانے لگیں۔ اپے سامنے فرش بچھے قالین کے نقش و نگار کو گھورتے ہوئے اس نے حدید کے ماتھے پر رکھا ہاتھ ہٹا کراپنے آنسوصاف کرنے چاہیے تھے لیکن دہ ایسا نہیں کرسکی۔ حدید سونہیں رہاتھا۔ دہ ساکت ہوگئی۔ دہ دھک سے رہ م ی۔ وہ جاگ رہاتھا۔جانے کیسے۔اس نے تا کلہ کی ہاتیں س لی تھیں۔جانے کتنی اور کون کون سی اور اب اس کی کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ تا کلہ نے ایک نظراس پر ڈالی پھرمنہ پھیر کردو سرے ہاتھ سے اپنی آ تکھیں صاف صديد نے بنا کھے کے اس کا چرواپنی طرف تھمایا۔ پھردونوں ہاتھوں میں اس کا چروتھام کرجھکایا اور اپنے سینے پر ، ایک دبی ہوئی سسکیاں اور رکے ہوئے آنسو آزاد ہو کر کمرے کی فضا اور حدید کا کریبان بھکونے لگے۔ نا تلہ کی دبی ہوئی سسکیاں اور رکے ہوئے آنسو آزاد ہو کر کمرے کی فضا اور حدید کا کریبان بھکونے لگے۔ انسان کے جاہے اور نہ جاہے ہے تھے نہیں ہو تا۔ بلکہ ہو تا وہی ہے جو غدا کو منظور ہو تا ہے۔ انسان کے سارے وعدے 'اراوے' تاویکیس اور منصوبہ بندیاں دھڑام سے منہ کے بل جاگرتی ہیں اور وہ انہیں اٹھا کردویاں ہ نظامجے نہیں جاتا ہے' وليدائي عيسائي مان ونفى بليك كم مراه پاكستان آچكا تھا۔اہے مسلمان باب سے ملف۔اس كى عيادت كرنے اوراس کی خیریت معلوم ک ماہانے ہرچند کہ اسمایوس کرنے کی ہرمکن کوشش کی تھی۔ وہ نہ صرفیاس کی کال اٹینڈ نمیں کرتی تھی۔ بلکہ مزنہ کے ایک بارذکر کرنے پر اس کے خلاف اسے سخت الفاظ میں بات کی تھی کہ مزنہ کو دوبارہ اسے بتانے کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ اس معالم میں میں خود بھی تہمارے ہم خیال ہوں 'لیکن میرے شوہر پامدار کافی دوراند کئی اور اپنے شین تھلندی کے مظاہرہ کرتے ہوئے تا صرف اسے

ابنار کرن 261 نوبر 2015



دوسري طرنسابا كوبهي شايد كيبي تشم كي پيش رفت كااندا زه تفا- جبجي وه مزنه اور صادق كي موجودگي ميں حسيب كو ایک منٹ بھی تنالہیں چھوڑتی ھی۔ گزرتے دنوں میں جمال حبیب خودہے حرکت کرنے مولنے اور بات چیت کرنے قابل ہوا تو 'اس نے خود ہی ما اکوخودے دورجانے سے روک دیا۔ ما اخود بھی اب کونساا ہے چھوڑ کر کہیں جانا جا ہتی تھی۔ غاندان واليے دوست احباب اور رفتے وار سے جس جس کوپتا چلا 'وہیں آگر مل کیا۔ باق ماہا اس کے پاس تھی اور اسےوہیں رمناتھا۔

تائی امان 'ای اور سومامتیز بذب سی بیٹھی ان کی شکل دیکھ رہی تھیں۔جواب اپنی بات مکمل کرمے چاہے اور بكث سانساف كرنے لكيں۔ بهکٹ ہے انصاف رہے ہیں۔ "دیکھیں بیٹا۔"بالا خررضوانہ حسن نے بی بات کا آغاذ کیا۔ "آپ جو بات کمہ رہی ہیں۔وہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی مجبوری بھی اور ... فلا ہر ہے کہ بتول بمن گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا پار ہی ہوں گی توانہیں مشکل تو ہو رہی ہوگی لیکن ..." دوبارہ اس تذبذب کا شکار ہو کر انہوں نے

" لیکن کیا آئی۔جو بھی بات ہے کھل کر کہیں۔"امی اور تائی المال نے کمری سانس لے کر ایک دو سرے کو

تحبیب کی حالت اور ہیںتال میں اس کی موجودگی معراج اور اس کی ماں بہنوں ہے کچھ بھی چھیا ہوا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں جب گھر کا ایک فرد خرابی صحت کی وجہ سے ہیںتال میں داخل تھا۔ کھرمیں کسی خوشی خصوصا" شادی جیسی بڑی تقریب کرنے کا خیال ہی کافی احتقائہ محسوس ہورہا تھا۔ "جب تک میرادا ماد مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوجا آ۔ ہم لوگ ایسی کسی تقریب کے بارے میں سوچ تک سکتہ "

اوردونوں طرف کی تیاریوں میں جو کسررہ کئی ہے۔ وہ بھی پوری ہوجائے گی۔''

"جى ... تيارى ... لل ... ليكن بيرًا آپ نے توبيد رشتہ كرتے وقت بہت پر نورِ اصرار كيا تفاكمہ آپ كوجيز كے نام ر کھے نمیں جا ہے۔" آئی امال کو ان کی باتوں ہے اب حقیقتاً سریشانی لکے علی تھی۔ "جی جی ۔۔۔ وہ تو آپ ٹھیک کمہ رہی ہیں۔ لیکن یو نہی تنین کپڑوں میں تواپی بیٹی کوئی بھی نہیں اٹھا کر دیتا۔ آپ

نے بقینا "تھو ژابت توجو ژاہو گانلا" پیر مغراج کی بری بس تھیں۔ جن کی اخلاقیات کاکل تک سارا گھر گواہ تھا۔جوعفت کی بلائمیں لیتے نہیں تھکتی تھیں اور آج وہ جو کھے کہہ رہی تھیں۔وہ بائی امال کے ساتھ ساتھ ای کو بھی پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ''کاش کہ اس وقت تا کلہ ہی ہوتی یہ اں۔''

تائی امال نے تھبراکراین توپ مزاج بیٹی کویاد کیا۔جس نے اتوار کو آنے کا کمانو تھا۔لیکن ابھی تک آئی نہیں

ابنار كون 262 نوبر 2015



دوسری طرف بائی امال کے چرے پرا ڑتی ہوائیاں وونوں بہنوں کے اطمینان وسکون میں اضافے کے باعث بن رہی تھیں۔ " یہ پٹی انہیں بنول نے ہی پڑھا کر بھیجی تھی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جیزاور دوسری تیاریوں کا بھی کہہ دینا لگے ۔ ''''''انال ہی کنگلا خاندان ہے۔ کیا پتا بٹی کواہے ہی روانہ کردیں۔''ان ماں بٹی نے یہ بات دانستہ ان لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے چھیڑی تھی۔ کیوں کہ ان کے توہم پرست ذہنوں نے ازخود میہ فرض کرلیا تھا کہ عفت کا وجوداس گھراور گھرکے مکینوں کے لیے مبارک نہیں ہے۔ ''دیکھیں آئی۔دنیاد کھاوے کوہی سہی بیٹی کو کچھانہ کچھاتو سبھی والدین دیتے ہیں۔زیور کہنے'کپڑالٹا۔ورنہ جیز لینے ہے انکار توسارے ہی سسرال والے کرتے ہیں۔اخلاقیات اور شرافت کا تقاضا بھی بھی ہے۔ لیکن کچھ فرض تو آخرار کی اور اس کے گھروالوں کا بھی ہو تاہی ہے۔" انہوں نے چائے کی پیالی بات ختم کر کے منہ کونگائی اور اس کی اوٹ سے دونوں خواتین کے سے ہوئے چرے "برامانے کی بات نہیں آئی۔ہم کونساجیز کے بھو کے ہیں۔خدا کا دیاسب چھے توہے ہمارے پاس بسب بہے کہ سوطرے کے لوگ ملنے طالبے والے ہوتے ہیں۔ جس کے جومنہ میں آئے بک ویتا ہے۔ آپ خود سوچیں مميں كيا اچھا كلے گااگر 'ماري اكلوتي بھا بھي كے خاندان كوكوئي فقيريا كنگلا كيم " كچن ميں كھڑي عفت تك ان دونوں خواتین کی باتیں بخیرو خوبی پہنچ رہی تھیں۔ تا میتے کے لوا زمات سے بھرپور انصاف کرنے اور اپ لیمتی اقوال زریں ان دونوں خواتین کے خوالے کرنے کے بعد دہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ "اچھا آنی دیر بہت ہو گئی۔عفت کوہاری طرف سے پیار کر کیجئے گا۔"ای بہت دھیمے قدموں سے انہیں دردازے ہے رخصت کر کے پلیس تو کمرے میں تائی امال شرجھکائے بلیٹھی تھیں۔ان کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھیاورچرے کے جو تاثرات تھے۔انہیں جھیانے میں دہ یقینا ''تاکام رہی تھیں۔ رضوانه نے چند کھے انہیں دیکھا پھرزدیک آکر گلے سے لگالیا۔ انہیں ایے کریان میں کرم آنسوؤں کی تیش انگاروں سے بردھ کرجلاتی ہوئی گی۔ "ارے آپ کیوں فکر کرتی ہیں بھا بھی!اللہ برا کارسازے۔ان شاءاللہ کھ نے کھے موجائےگا۔" و کھے نہ چھ تو ہم بھی کری لیتے لیکن انہیں اس طرح جتانے کی کیا ضرورت تھی اور کیا یہ لوگ چھ نہ چھے سے مطمئن ہونےوالے لکتے ہیں۔ انہیں توشاید بہت کچھ کی آہے۔ "سب ہوجائے گا۔اللہ بمترکرے گا۔ول میں وہم نہالیں۔معراج خود بہت سمجھ دارلز کا ہے۔اہے پتا لگے گا تودہ خودان لوگوں کو سمجھائے گااور ہاں۔ بھائی صاحب کو چھیمت بتائے گا۔وہ خوامخواہ پریشان ہوجا ئیں گے۔ " بیرونی دروازے سے بھائی صاحب کے اندر آنے کی آواز آئی تھی۔وہ اکثر شام کے وقت مخلے کے ایک دولوگوں کے نی ماں اور چی کی باتیں سن لی تھیں۔اے معراج کی بہنوں سے اس تھٹیا بن کی ادی کرنی ہے تواسی حال میں کرنی ہوگی۔ کسی کیے چوڑے جیزی امید lyaksogietykeem اینار**ک ن 2**03 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# سمياغزل صديقي

300

کو 'یہ بھی روٹھ کیا نہ تو دو وقت کی روٹی کو روتے
رہوگ۔ "نادیہ نے توجیعے شم ہی کھار کھی تھی اسے
سمجھانے کی 'لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید پچھ بولتی
ایک زنائے دار تھیٹر کی آواز مخن میں گوجی تھی۔
دربس ہروقت کوسی رہتی ہے منحوس عورت
تیری زبان کی وجہ سے یہ حال ہوگیا ہے جیب میں چھوٹی مراکز کی دکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ار کے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر ارکے اپنی مردائی وکھا دی
سالہ جوان مرد نے تھیٹر اس نے بردی حسرت سے سامنے
سامنے سامنے مانے کو دیکھا پھر اسد کو گئے لگائے کھانا واپس
سے بیٹھ گئی میں بھوک بھی اسد کو گئے لگائے کھانا واپس
سے کہ بیٹھ گئی اس کی بھوک بھی اب مٹ چکی تھی۔

گلی کے کونے پہ رشید کی اک چھوٹی ہی برجون کی دکان تھی جس میں صابن سرف سے لے کر ضرورت زندگی کی کانی اشیا موجود تھیں۔ یہ دکان رشید کے ایماندار ماجد کی واحد جائیداد تھی۔ وہ اپنے زمانے کے ایماندار مور نیک انسان تھے۔ ناپ تول کرتے تو پوری کی مرف جائز قیمت ہی لیتے 'آج کل کے دکانداروں کی مرف جائز قیمت ہی لیتے 'آج کل کے دکانداروں کی مرف جائز قیمت ہی لیتے 'آج کل کے دکانداروں کی مرف جائز قیمت ہی سکھایا تھا۔ مرشید کو بھی انہوں نے بچپن سے بیہ ہی سکھایا تھا۔ آمدنی آئی تھی نہیں کہ وہ رشید کو اعلا تعلیم ولواتے 'مرشید بھی نکما تھا جو آٹھویں کلاس سے ہی اسکول سے مرف ایسے مارک دیا اس کی اکلوتی بردی بہن مرف ایسے میٹرک کیا بلکہ راشدہ نے نہ صرف ایسے میٹرک کیا بلکہ راشدہ نے نہ صرف ایسے میٹرک کیا بلکہ

ا "میری تو مت ہی ماری کی بھی ہو تھے جیسی عورت سے شادی کرلی جب سے شادی ہو کے میری زندگی میں آئی ہے بریاد ہی کرکے رکھ دیا ہے۔ "تین مالہ شادی شدہ زندگی میں تادیبہ نے یہ جملہ کوئی مالہ شادی شدہ زندگی میں تادیبہ نے یہ جملہ کوئی مخالات کا تھا بلکہ اب تو اسے مخالات کا تھا بلکہ اب تو اسے مردے نہ آکھا تو چپ جاپ یہ کھانا کمالو۔ " بہلی سی وال اور دو روثی اس نے آک قبر آلود کھالو۔ " بہلی سی وال اور دو روثی اس نے آک قبر آلود کھالو۔ " بہلی سی وال اور دو روثی اس نے آک قبر آلود کھالو۔ " بہلی سی وال اور دو روثی اس نے آک قبر آلود کھالو۔ " بہلی سی وال اور دو روثی اس نے آک قبر آلود کھالو۔ " بہلی سی وال اور دو روثی اس نے آک قبر آلود کھالوں سیوت اسد خود سامنے کھڑے رال ٹیکا تے آپنے دو سالہ سیوت اسد

کامنہ دھلانے چلی کئی تھی۔
''زبان چلاتی ہے بدذات عورت سلیقہ نام کانہیں
اور آکڑ کور نروں والی ہے بید دال بنائی تھی تو کیا نلکا کھول
کے جھوڑ دیا تھا اس میں 'ہا بھی ہے پائی نہیں ہے شہر
میں کہیں۔''وہ رشید ہی کیا جو کھی کھانا تقص نکا لے بنا

" بہتی دال نہیں کھاسکتے توجائے ہوٹلوں میں کھاؤ کھانا" آمدنی نام کی نہیں ہے اور خریجے امیروں والے خریج کے سورو ہے ہی دیے تھے تم نے اور اس میں نہیں آیا ہے۔" وہ مجھی تنگ کے واپس آئی

دربس بهت ہو گیا میرائی داغ خراب تھا ہو گھر کھانا کھانے آگیا اٹھالے یہ کھانا۔ "وہ فورا "کھڑا ہوا تھا غصہ تواس کی ناک جیسے دھرائی رہتا تھا وہ توصد شکر تھا کہ اس نے پلیٹ تن میں اٹھا کے چینکی نہیں تھی۔ در ہے ہو 'ارے آگر شاہی کھانے کھانے کی عادت ہے توانی کمائی میں دم پیدا کو ونہ کے کھانے کی عادت ہے توانی کمائی میں دم پیدا کو ونہ کے کھانے کی ہے عزتی

ابنار كرن 264 أوبر 2015

Section



بورے گر کوسلیقے سے سنجالا چھاس کی امال نفیسه نی بھی پرورش انچھی تھی یوں رشیدنے دکان سنبھال

راشده ابني سفيد يوشى كابحرم ركعة موت ابني دور یرے کی خالہ کے گھر بہوین کے چلی گئی اب نے رشید کی فوئى شكايت كرف والاتفائداس بد تظرر يصف والا امال بھی بیٹی کی شادی کے بعید بھار رہنے لگی تھیں اور ابا ايك دن مِمَاز كے ليے گئے تو بھی واپس نہ آئے مریفک كى اندهر تكرى كاشكارين كئے نفيسيد هے ي كئيں ، وكان كى بورى دمه دارى رشيد كے كند هوں ير آن يدى الإكا محلح نيس نام تفاوه ايماندار يتصسو بكرى الحجمي تهي كهر كأكزربسربت اخجهانه سهي مكرموجا تاتفايه

ایسے میں بروس واتی خالہ نے رشید کی شادی ای بھالجی نادیہ سے کرنے کا مشورہ دیا 'وہ لوگ بھی غریب تھے کھے نفیسم نے بھی اعلا ظرفی و کھائی یوں ایک مینے میں چند جو ژوں اور کچھ ضروری سامان کے ہمراہ نادیہ رشید کے سنگ آگئی۔ساس نے کھرداری اور کفایت شعاری اے بھی تھٹی کی طرح بلادی-ایک سال میں

اسد بھی ان کی زندگی میں آگیا ہوں بوتے کی خوشیاں ومكيم كے نفيسه بھى ونياسے رخصت ہو چليس اور ان کے جانے کے بعد ہی رشید کااصلی روپ نادیہ ہے آشکار ہوا تھا۔

رشید نے ہزار ہزار کے دس نوٹ نادید کی جانب برسمائے تھے۔امال کے جانے کے بعداب کھراسے ہی

جلاناتھا۔ "بيكياديا بي تم في مجصد" ناديد في نوث كن کے جرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ودكيول توكون موتى ہے سوال يو چھنے والى-"رشيد فورا" تن کے کھڑا ہوا تھا اسے بس ای بات کا غرور تھا کہ وہ مرد ہے اوپر سے نادیہ میٹرک پاس تھی اور وہ آتھویں وہ نہیں چاہتا تھاکہ نادید اس کے سرچر ھے بلكدوه است بمشرائي آكرديا كر كفناج ابتاتها-ودكيون نه يوچھوں سوال امال كوتو يورے بارم برار ویتا تھا پھراس باروس ہزار کیوں؟ اتنی منگائی ہے کھر کا خرج بجلی کایل کمال سے ہوگاسب؟"اے اس کی ساس نے معجمایا تھاکہ رشید کم عقل ہے تم سمجھ داری





ے چلناسووہ تیار تھی۔ Aksociety.com for More جی تدییاری تھی اللہ

کی کی کی اربوں آکیلی سواسالہ شادی شدہ زندگی میں وہ پہلی بار یوں آکیلی بروس میں گئی تھی سامنے والی اسا کے ہاں قرآن خواتی اور میلاو تھا۔ یوں بھی وہ نمازی اور دین دار تھی جب ہی ہروقت رشید کو سمجھاتی رہتی تھی کہ نماز پڑھ گئی آخرت کی فکر کر جسے وہ سمراسرید زبانی اور بدتمیزی سمجھاتی رہتی تھی کہ نماز پڑھ گئی گئی کر دانتا تھا۔

''لو 'آئی خیانت دار کی بیوی بردی پر ہیز گار بنتی ہے اور میاں اتنا ہی ہے ایمان۔'' اسے دیکھتے ہی ایک بروسن نے کافی اونجی آواز میں سرگوشی کی تھی اس کاچرہ فررا''اترا تھا۔

''یہ کیسی ہاتیں کررہی ہیں آپ لوگ کیا گیاہے میری میاں نے؟''وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے الجھ بیٹھی تھی ایسے کوئی الزام برواشت نہ تھا۔

ی کی ہے ہیں۔ ہورہ ہے۔ ہوں۔ وہ است میں میاں نے دولوجی حمیس نہیں ہاکیا کہ تمہارے میاں نے اپنے مرحوم اباکانام مٹی میں ادیا۔ وہ جتنے ایماندار تھے وہ اتناہی ہے ایمان ہے۔ ہرچیز تاب میں کم اول کے دیتا ہے۔ اب تو کوئی بھی اس کی دکان سے سامان نہیں خرید تا۔ میرے میاں سے تمین دفعہ ادھار لے چکا ہے کہ دکان کا سامان ولوانا ہے ہے چارے میرے میاں کر دے دے دیا مگر بھی وہ تو تمہارے سرکا خیال کر کے دے دیا مگر بھی وہ تو تمہار کے ایمانی انہوا جے گدھے کے سرسے انگو بمانہ حاضر اب تو جمیں دکھ کے سرسے راستہ ہی بدل ایتا ہے بنا ہے اب تو جو ابھی تھیائے لگا ہے آوارہ آومیوں کے ساتھ۔"الفاظ راستہ ہی بدل ایتا ہے بنا ہے اب تو جو ابھی تھیائے لگا ہے۔ اوارہ آومیوں کے ساتھ۔"الفاظ ہے۔ اس تو جو ابھی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو ابھی کے اوارہ آومیوں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو ابھی کے اوارہ آومیوں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو ابھی کے اوارہ آومیوں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو ابھی کی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اور ہوں ہوں ہو جھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ۔ "الفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ ہے۔ آلفاظ ہے۔ اس تو جو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ ہے۔ اس تو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ ہے۔ اس تو بھی نہیں سکتی تھی کے اور اس تو بھی نہیں سکتی تھی کہ ایاں کے ساتھ ہے۔ اس تو بھی نہیں سکتی تھی کو بھی کے اور اس تو بھی نہیں سکتی تھی کے اور اس تو بھی کی کو بھی کے اس تو بھی تو بھی تو بھی کے اس تو بھی تو

" فی نادیہ تو فکرنہ کرہارہ سمجھااہے سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں بس تیرا تھوڑا زیادہ ہے تولگام کھینچ کے رکھ اس کی۔ "اساکو اس سے ہمدردی تھی وہ ہورا" باتیں سن کے آئے بڑھی تھی 'وہ بہ مشکل اپ آنسو روک پائی اتنے میں اسدنے بھی حلق بھاڑ بھاڑ کے رونا شروع کردیا تھا 'سووہ اس کی خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کے فورا"وہاں سے نکل آئی تھی۔

"رشد توکب سدھرے گا آج بتائی دے مجھے پورے محلے میں بدنام کرکے رکھ دیا ہے۔"اس کے گھرلوشے ہی دہ اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ "کیوں اب کیا کردیا میں نے؟" وہ فورا" معصوم بنا

واتنامعموم ندبن محلے ہے ادھار لینے تخفیے شرم نہ آئی کاپ تول میں کی کرتے تخصے شرم نہ آئی اپنے ایا کاہی خیال کر کتنا فخر تھا انہیں تجھ پہ۔"اس کالبجہ نہ جاہتے ہوئے بھی تیز ہو گیا تھا۔

'' تخصے دکان داری نہیں آتی ہے میں نہ بول اور کسی ہے ہیں ادھار لوں تخصے کیا؟ تیراتو خرجہ پانی بورا ہورہا ہورہا ہورک کھاتا دے جلدی بھوک گئی ہے۔'' رشید کو اس کا بولنا پسند ہی نہ تھا اور نہ ہی اسے اپنی کوئی غلظی مغلطی گئی تھی۔وہ چنج رہا تھا اس وقت نادیہ کو جو کے والی بات بولنا مناسب نہ لگا وہ بھی تن فن کرتی کھانا کینے چلی گئی۔

''آج پھر آلو کے چندے بنالیے تونے' پتا ہے تامجھے نہیں پیند۔''سالن دیکھتے ہی وہ چنجا تھا۔ ''تہ کاتہ کا کہ کا کہ انتہا۔'' کا ساکہ کا جہا

''تو 'تو 'تو آج آلوہی دے کر حمیا تھا۔'' نادیہ کا جواب فورا''حاضرتھا۔

"الوکی بھی کافی چیزیں بن جاتی ہیں پراٹھے ہی بنالیتی۔جا اٹھالے یہ سالن ساری بھوک کاستیاناس کردیا۔" وہ ایک بار پھر کھانے کی بے عزتی کرکے اٹھ کھڑا ہوا تھا یہ سوچے بناکہ آگر بھی رنق اس سے روٹھ شمالۃ وہ کماکرے گا۔

ابنار کون 266 نوم 2015

उसके राजा

دخمیا تم جانتے ہو تمہارے حالات ایسے کیول ہو گئے؟ "ان کے لہج میں ایسا تھہراؤودبد بہ تھاکہ رشید نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کھڑا ہو کے ان کی بات سننے انگا

ومیری بیوی کی زبان درازی کی وجہ سے جبسے الما عنى بين اس نے اپنى منحوسيت سے ميرا كاروباربند كراديا ہے۔"موذن صاحب كويقين نہيں تفاكه رشيد یوں روڈیہ کھڑاہو کے اپن بیوی کی بے عزتی کرے گا۔ والروه اليي موتى توتميارى اي جب حيات تحيي جب تواليا كجه نهيس تفاع بمحورشيد تم ميري بهت ي عزيز دوست كے بينے ہو عيں نہيں جابتاكہ تم كوئى برط تقصان الفاؤ "مالي بميشه وونول باتھ سے بجتی ہے-سلمان بیجے وقت ناب تول میں کی کرے انسان زیادہ در تک منافع نہیں کما سکتا کیوں کہ اگر تم ہے جاکسی کا حق ارو کے تووہ تمہار ہے اس بھی نہیں رہے گااور سی ہوا آہستہ آہستہ تہماری بگری ختم ہوتی گئی۔تمہارے والدائمان دار تصحب ي دنيا ان سے سلمان خريدتي تھی۔اس ناب نول کی کمی کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں پہ عذاب بھیجا۔ پھرتم کیے محفوظ رہتے۔ یمال تك تخ تم رن كى عرب كك نبيل كرت كيامي مہیں جانباکہ دال سزی کو کس قدر حقارت سے دیکھتے موجب بهى دكان په تجمي تمهارا كهانا آناتم وه پهينگ دیتے 'باہرے سموے کے کھالیت ديمورشيد! رنق كي عزت كرو مح توده تهاري عزت كرے كاورنہ وہ تمهارے كھرے اٹھ جائے گا اورب جوتم جوا کھیل رہے ہوسب سے برس تحوست يى ب-الله نے قرآن پاك من ارشاد فرمايا ب-"شیطان توبیه جابتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سب تہارے آپس مس عداوت اور بغض ولوادے اور تهمیں خدا کی یادے اور نمازے روک دے۔ پس كيابوتم بازربخوالے (سور:المائدہ آیت نمبر9) موزن صاحب كااندازاييا تفاكه بات اس كحول كو

گزرتے وقت کے ساتھ ان کے حالات مزید بدتر ہوتے ملے جارے تھے۔ تادید کی دعائیں ماس کی كوششين سبب بي كاربوتي جلي جاربي تحيي - روز روزى بإئے بائے كل كل مجمى جان پر برقي تو مجمى مال پر - ناديد کے ابانے اسے ہلکی سونے کی بالياں بى چڑھائی تھیں غریب لوگ بھلا اس سے زیادہ اور دے بھی کیا سکتے تھے اک روز رشید چیختا دھاڑ تا گھر میں آیا تفااور ادھار چکانے کے بہانے نادید کی واحد ملکیت وہ بالیاں بھی چھین کے لے گیا تھا اس کے جوا کھیلنے کے قصے اب اور زیادہ سننے میں آرہے تھے۔ چھوٹی سی پرچون کی د کان اب فقط بچوب کی چیزوں کی و کان میں تبدیل ہو کے رہ می تھی آمنی تھی منسیں سامان کماں سے بھروا یا فقط ٹافیاں کیار اور بسکت ہی كت تصاسد اب دوسال كامو چلا تفاشروع سے بى ده مال كاردوره بيتا تها بيمهر وغيروك اخراجات نادبيه الما نهیں سکتی تھی سواب اسد کے مستقبل نے کیے وہ اور زياده بريشان تفي اور ان سب كاقصوروار رشيد ناديه كو ہی کر دانتا تھا۔

ردب سے اس گریس آئی ہے برکت اٹھ گئے ہے۔
ہروقت منحوس زبان آیک امال تھیں گھرسلیقے ہے۔
ہولائی آیک تو ہے "اضحے بیضے رشید کا بھی تکیہ کلام
تفا۔ یہ نہ سوچنا کہ امال کے دور میں خود کیساتھا۔ ابنی
مانتا ہے۔ اس دوران محلے کے برائے موذن صاحب
نے رشید کی دکان کے سامنے ہی برچون کی دکان کھولی
ہو چند ہی دنوں میں اچھی خاصی چلنے گئی ۔ موذن
صاحب سے مرحوم ابا کے کافی پر انے دوست تھے۔
مواحب اس کے مرحوم ابا کے کافی پر انے دوست تھے۔
مرحوم ابا کے کافی پر انے دوست تھے۔
مارا رشید ان لوگوں میں ہے تھا جو دو سروں کی کامیابی سے
مارا حلتے تھے 'وہ روز دکان دیکھا اور کڑھتا گھرھا کے سارا
ہورا محلہ ان کی اوائی جھڑوں کا گواہ بن گیا۔ اس دوز
ہورا محلہ ان کی اوائی جھڑوں کا گواہ بن گیا۔ اس دوز
ہورا محلہ ان کی اوائی جھڑوں کا گواہ بن گیا۔ اس دوز

ابناسكون 250 نوبر 2015



لكى تقى وه كچھ نہ جواب ديتے ہوئے كھر چلا كيا تھا۔وہ کے اس کے کچھ اوسان بحال ہوئے تھے نادیہ پھر قرآن یوری رایت اس نے ان کی باتوں یہ غور کرتے ہوئے شريف كى طرف متوجه مو كني تهي-

رات گئے وہ کسی کام سے واپس لوث رہا تھا کہ تیز ہوا کے تھیٹرے آندھی میں تبدیل ہونے لکے تھے آسان رات کی سیابی میں بھی بادلوں سے گھرا اک دم مرخ ہورہاتھا۔اس کے پاس نہ گاڑی تھی نہ کوئی اور سواری وہ بس سے اساب یہ ہی از کمیا تھا بس اساب ہے کھر تک کا فاصلہ تقریبات میں منٹ کا تھا۔اس وفت کلیاں کافی سنسان تھیں۔ دور تک کوئی انسان نظر تنمیں آرہا تھا۔ کتوں کے بھو تکنے کی آوازیں اور موسم کی تبریل اس کی موح فناکرنے کی تھی۔اس كے قدم اب كافى تيز موسكے تھے آندهى بھى اب تيز ہونے ملی تھی اس سے پہلے کہ تندو تیز ہوا کے جھو تکے سب چھ اکھاڑ سینکتے 'بادل بہت زور سے برنے لکے تھے جل تھل اتی تھی کہ چھے نظر نہیں آرہا

وه اب تقريبا " بھا كنے لگا تھا تك كليوں ميں ياني كا بهاؤاوراس كاجمع موناكسي افيت سے كم نه تھا۔ كرا كے وار بیلی کی چک نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطا كردالے تھاس سے پہلے كدوه مزيد بھاكتا كوئي چيز اس کے پاؤں سے لیٹی تھتی۔جوں ہی بجلی کی چیک اس کے یاؤں یہ بردی بردا ساسانپ اینے یاؤں سے لیٹا د مکھے کے اس کی دل خراش چیخ فضائیں کو بخی تھی۔ "يا الله مجھے بچالے" لينے ميں شرابور آواز ميں اس نے کہا تھا انسان جاہے کتنا ہی گناہ گار ہو وقت مصيبت مي صرف الله كويكار اب-

"اور جو کوئی خدا ہے ڈرے گا۔ وہ اس کے ليے(رنج ومعن سے) مخلص كى صورت پيداكردے گا۔ اور اس کو الیم جگہ سے رزق دے گا جمال سے (وہم) کمان بھی نہ ہو اور جو خدا پر بھروسہ کرے گاتووہ اس کی کفایت کرے گا خدا اینے گام کو (جووہ کرنا جاہتا ہے) ہورا کردیتا ہے خدانے ہر چیز کا ندانہ مقرر کرر کھا

(سورة الطلاق آيت٢٢٠) سورة الطلاق كي آيت نميراور ٣ بمعه ترجمهاس نے بلند آواز میں تلاوت کی تھی رشید کا ول کسی نے جكزلها تقاله

وووكيامولوى صاحب تحيك كميدر يح يتقيم بى غلط تفاکیا۔"اس نے خود کلای کی تھی پھرایک ایک کر کے اے اپنی تمام کو تاہیاں یا دہوچلی تحقیں ہدایت کے کیے اک کمی ہی کافی ہوتا ہے جواسے اللہ نے تھیب کردیا تھا۔اس نے بستر چھوڑ کے وضو کیا تنماز بڑھی خوب کو گڑا رہ ہے معانی ماتھی۔ بچین کے بعد آج اس نے نماز پر بھی تھی۔ تادیبے کے لیے یہ منظر عید سے كم نه تفانماز يزه كوه ناديد كياس آيا تفا-" " مجھے معانب کردو تادبیہ میں گناہ گار ہوں تعلط تھا

- مجھے ایک موقع دو میں اپنے تمام گناہوں کا کفارہ اوا كرول كا سب إدهار چكاوك كا- تمهاري وه باليال بهي منہيں لادوں گا مجھی کھانے میں نقص شیں نکالوں گا بس تم میراساتھ دے دو۔"سیچ دل سے اپنے گناہوں كااعتراف كرتاوه اس كے سامنے دسيت دراز کھا۔ ورججھے بھی معانب کردیں آئندہ کبھی تیز آواز میں بات نہیں کروں گی غلطی میری بھی تھی۔"رشیدے مروى محبت سے ایناہاتھ رکھ دیا تھا دونوں مكون واطمينان اترجلا تفااس أيك كمحه

Palsodetycom

2015

deellon

اداره

آرہا ہو تا ہے جو گدھے کھوڑے سب چے کر سورہے ہوتے ہیں یہ غصہ رفتہ رفتہ حسرت میں تبدیل ہوجا تا ہاور پھريد حسرت يون شعرين دهل جاتى ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا

(داكبرمحس الكيليال) حرا قريشي للال كالوني تثنان

زندگی میں ایک ونت ایما بھی آیا ہے 'جب آپ ا پناسارا داغ ساری طافت ساری ترکیبین اور ساری صلاحيتي صرف كريكي موت بين اوريا سا يهينك عے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب چھ خدا کے ہاتھ میں مو ماہ اور آب کھ نمیں کر سکتے

(اشفاق احسياباصاحبا طامره ملك رضوانه ملك ويروالا

وه نكيال ديكيم كر تحورث ديما -- وه توان كو بهي ديما ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے اور ایسوں کو بھی جو ساري عمر سي كالجعلا نهيس سوچيند وه أكر نيكيول كو حساب سے تول کردیے لگ پڑتاتو کسی کو چھے بھی نہ ما الما خلوق بعلا خالق كوكسي كهد لوثا سكت است ہاتھ یاؤں "آنکھیں جم کے سارے عضوف ہے ہیں۔ وہ کوئی ہماری نیکیوں کا اجر نہیں ہے۔ دن میں کتنی بار

خواہشیں انسِان پر غلبہ پالیں تو انسان سیدھے رستوں کی پھان کھودیتا ہے اور غلط راستوں ہر چلنے والوں کو فقط رسوائی اور جگ ہنسائی ملتی ہے۔ (سائرہ رضا۔اب کرمیری رفوکری) كزياشاه كهادوريكا

لوگ کہتے ہیں مائیسِ معاف کردیتی ہیں' انہیں معاف کرنا ہی ہو تا ہے کیونکہ وہ اس محبت کے ہاتھوں مجبور موتى بين جوده افى اولادس كرتى بين مال وه مختى ہے جس پر آولاد کھے مجھی لکھ سکتی ہے مگرمال صرف

کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو نہی کمیں سے کہ بچہ پیدائش کے وقت صرف اس کیے رو تا ہے کہ اب ات اس ظالم دنیا میں نازل ہونے کی پاداش میں کئی امتحان وینے بڑیں گئے۔ تعلیمی امتحان غالبا اواحد مصيبت ہے جو بتاكر آتى ہے۔ جوں جوب امتحان كا ونت قریب آیا جاتا ہے نبض تیزاور سائسیں اکھڑتا شروع موجاتي بي جيه وقت نزع آن يمنيامو-وه توالله كالشكرب كهاس فيهاري موت كانائم تيبل تهين ديا المتحان کے دنوں میں ان لوکوں پر خاص عصبہ

2015 ن 269 توجر



ہماری عربت کو دیار غیر میں تھیں میں لگنے سے بچالیا۔
ہوا یوں کہ میچ ہونے سے پہلے متظمین نے ہماری
شیم سے خواہش کی اپنا قومی ترانہ پیش کرتے اور آگر دیگاؤ
وقت ہمارا قومی ترانہ کمال تھاجو پیش کرتے اور آگر دیگاؤ
سیو دی کنگ والا ترانہ گاتے تو خود تکو بن جاتے لیم
والے بے بسی کے عالم میں جران و پریشان کھڑے تھے
کہ اچانک ان میں سے ایک منجلے نے یہ گانا شروع
دیا۔
دمیری بھینس کو فرز آکیوں مارا

وہ روز چرن کو جائی سی اور پیٹ بھرن کو آتی تھی مری بھینس کے ننڈا کیوں ارا ہماری فیم نے اس کے ساتھ گانا شروع کردیا۔ ہزاروں تماشانی بوے احرام سے من رہے تصاور ہم لوگوں کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ اس طرح بھینس کے حوالے سے ہمارا قومی بھرم قائم رہا۔ (نواب مشاق…احد خان) افعی مربم ملغانی۔ اسوہ مربم ملغانی۔ کوئٹہ افعی مربم ملغانی۔ اسوہ مربم ملغانی۔ کوئٹہ

جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بدے ہونے کا انظار کرنامشکل لگنا تھالیکن اب جب کہ ہم برے ہو گئے تو ہمیں احساس ہوا کے ٹوٹے کھلونے اور زخمی کھٹے' ٹوٹے دلوں اور زخمی جذبات سے بہتر ہیں۔ (عنیزہ سید۔۔ آئیں گے ایک روز ابریاراں)

دنیا شاشزاد...کراچی میرے ربنے ''دنیا''کوبہت محبت سے تخلیق کیا ہے' اسے محبت نہیں دے سکتے' مت دیں اس کی عزت توکریں۔ یہ بھی اللہ سے منسوب ہے اور جو چزیں اللہ سے منسوب ہوتی ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے' انہیں نفرت سے دیکھنا کمتر سمجھنا یا حقیر کردانیا

(تنزیله ریاض مدالست) سیده نسبت زهرامه کهوویکا تلافي

آگئی کے لیے انسان پر بالکل اچانک وارد ہوتے ہیں اور تب وہ خود ہر جیران اور متاسف ہو تاہے اس کیے کہ وقت کی ڈور بھی توہاتھ آجاتی ہے اور بھی اتنا وقت بیت چکا ہو تاہے کہ مداوے کا یا تلافی کا کوئی امکان نہیں ہو تا۔

(آسیه مرزا...بیرجفائے غم کاچارہ) گڑیا راجیوت... ضلع نکانہ صاحب زندگی

زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جے کمپر وہائز کتے
ہیں۔ پر سکون زندگی گزار نے کے لیے ان کی بہت
ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکواس کے
ساتھ کمپر وہائز کرلیا کر مگرائی کئی خواہش کو کبھی
جی جنون مت بنانا۔ کیونکہ زندگی میں چھ چیزیں ایس
ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتیں ، چاہے ہم
دو تیں باچلا تیں بچوں کی طرح آنکھیں رکویں وہ کی
دو تیں باچلا تیں بچوں کی طرح آنکھیں رکویں وہ کی
دد سرے کے لیے ہوتی ہیں مگراس کا یہ مطلب نہیں
دد سرے کے لیے ہوتی ہیں مگراس کا یہ مطلب نہیں
کہ زندگی میں ہمارے لیے بچھ ہوتا ہی نہیں۔ پچھ نا

(عمدهاحمسامرتیل) **قومی ترانه** فائن بسشسهرگی

میرے حافظے میں بھینس کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس جانور کی نبعت سے مصیبت اور پریشانی میں ذہنی سکون بھی حاصل ہوسکتا۔

1928 میں برطانیہ میں مقیم ہندوستانی طلبا نے ایک ہاکی قیم بنائی اور پورپ کے بردے بردے شہوں میں میچ تھیل کر انگریزوں کو آج کل کی طمح ایک دو گول سے نہیں بلکہ در جنوں گولوں سے ہرایا اس فاتحانہ دورے میں بار سلونا میں جو چیج ہواس میں حارے وطن کے اس بھاری بھر کم دودھ دینے والے جانور (کھینس) نے ایک نا قابل فراموش کردار اواکیا کہ

ابنار **کرن 270 نوبر** 2015

Section



فرما آیا ان پر مواخذہ فرما آہے میں نے اپنے بندے کو معانب كروياً-"9245

(مسنداحدین حنبل)

شيده فيض بام بور

حضرت ابوالدردار ضي الله عنه نے فرمایا۔ تین کام ایے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابومیں آجائیں گے۔ 1 - تم این مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرواور اپنی بیاری کسی کو مت بتاؤ۔

2 -ابنی زبان سے اپنی خوبیاں بیاں نیے کرو-3 ۔ایٹے آپ کو مقدس اور پا کیزہ نہ مجھو۔

رضواندو سيم...ميال چنول

مشکلوں ہے الرتا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرتا سيهوورنه آپ كى ھخصيت تباه ہوجائے كى-کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا ' بلكه كجه خاص لوكول كے ليے جيتا ہے جواس كى سارى

عزت دل میں ہونی چاہیے لفظوں میں نہیں مزان اراضی کفظوں میں ہونی جانہے دل میں شیں۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا

اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذکت ورسوائی ہو۔

حضرت ابن عباس رضى الله عندس بدايت ب فراتے ہیں کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تنھے کہ ایک مخص جو احرام باندھے ہوئے تھا' اونف سے کرا اور کرون توث جانے کی وجہ سے فوت ہوگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔"اے بیری کے پنول اور بائی سے مسل دے دواور اسمی کیڑوں میں لفن دے دو اور اس کا سرنہ و حکو کیونکہ قیامت کے دن بيراي طرح حمليل يا تلبيه كهتے ہوئے اتھايا جائے 838"\_ľ

(جامع ترزی شریف)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ آیک آدی گناہ کر تاہے ، پھر کہتا ے کہ بروردگار! مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا 'مجھے معان فرّبا دے۔ اللہ تعالی فرما تاہے کہ میرے بندے ئے گناہ کا کام کیا اور اے لیمین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرما یا ہے یا ان پر مواخذہ فرما تا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في إس بات كو تين مرتبه مزيد دہرایا کہ بندہ پھر کناہ کر ماہے اور ریا ہے اور اللہ تعالی حسب سابق جوا، فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لہ اس کا کوئی رہے بھی ہے جو کناہوں کو معاف

See for

ہی کوئی ایسادر ندہ ہوجوا بی جنس کوچیر یا بھاڑ تاہو۔ 🖈 اچھی کہائی وہ ہوتی ہے جو تمہیں ہیہ محسوس كرائے كماس كے كردار تم بھى موسكتے ہو-🖈 اینے چند کھوں کی خوشی کے لیے کسی کے لیول کی مسکراہٹ بھی نہ چھینو۔ الك آرك ما ندب است ضائع مت كود 🏠 سب سے برنھیب محص دہ ہے جس کے ڈر ہے لوگ اس کی عزت کریں۔ ارم رحمن علايث ناون شب الحجي اور نيك بيوي علاءنے لکھاہے کہ نیک بیوی کے اندر چار صفات 1 - آس کے چرے پر حیا ہو۔ انسان کے چرے پر خوب صورتی سرخی پاؤڈرسے نہیں بلکہ حیاہے آتی ہے۔جس کے چرے پر حیا ہو۔اللہ رب العزت اس کے چرے کور کشش بنادیتے ہیں۔ 2 - زبان کے اندر شیر فی ہو۔ لیعنی نرم بولنے والی ہو -جب خاوندے بات کرے تو نرم کیج میں کرے۔ جب بالمحرمول سے بات كرناير جائے تو آواز اور كہج میں مختی اور ہے گا تکی ہو۔ اور خاوندے بات کرے تو بے حد نری ہو۔ 3 - عورت كي اته من مروفت كام من لكر بت مول (معنى عورت كمر بجول اورخاوند كے كام كاج ميں 4 -اس كے ول ميں الله اور اس كے رسول كريم ملی الله علیه و سلم کی محبت ہو۔ جب بیہ محبت ہو گی تو ان کے ارشادات کے مطابق ضرور خاوندے بھی محبت ہوگی اس کی اطاعت شعار ہوگی۔

ہے راستہ پوچھنے سے شرم نہ کرورنہ منل بھنگ جاؤے۔

ہاؤے۔

سے نہا۔ ''عیں نے ایساکون سابرہ کام کیا ہے کہ اتنی بری رقم آپ نے عطافرہادی؟'' اہام رحمتہ اللہ علیہ نے معلم کوجواب دیا۔ ''تم نے میرے بچے کوجو کچھ سکھایا ہے اسے حقیر مت سمجھو۔خداکی تشم اگر میر سیاس اسے زیادہ

رقم ہوتی تومیں ہے تامل وہ بھی دے ڈالٹا۔" نصرت مختار۔۔۔ کراچی

بکھرے ہرسوخوشبو

ہے۔ ہم جتنااسلحہ اکٹھاکر تھے ہیں آگر ہم اسے پھول اکٹھے کرتے تو دنیا مہک جاتی۔ ہے۔ آگر دنیا میں کوئی محبت کرنے والا باتی نہ رہے تو سورج اپنی حرارت کھو بیٹھے۔ ہے۔ علی داؤدی ایسے موسموں میں کھلنا جب کوئی اور پھول نہیں کھلنا سچا دوست بھی ایسے موسموں میں ساتھ دیتا ہے جب کوئی اور ساتھ نہیں دیتا۔ ساتھ دیتا ہے جب کوئی اور ساتھ نہیں دیتا۔ ہے۔ انسان سارے در نموں سے خطرناک ہے شاید

ابنام **کرن 272 نوبر** 2015

Section



کہاں اُس نے سمی میری ہستی بھی اُن سمی کردی اسے معلوم مقال شنائے ہے کواود کہت اسما

دوال تقاپیادنس نس بین بهت قریب تخصایی کسے کچھ اود مُننا کھا کچھے کچھ اود کہنا تھا

صباایت ال کی ڈائری میں تحریر فيغنان مادن كمعزل

محبتوں میں ہراک کمہ وصال ہوگا یہ طے ہوا تھا بچھڑ کے بھی ایک دومرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا تھا

یہ کیاسانٹیں اکھڑگئ ہی سفرکے آغانسے ہی بارو کوئی بھی تفک کرنڈ راستے میں مکھال ہوگایہ طے ہواتھا

وہی ہوا نابد لمنے موسموں میں تم نے ہم کو معیلا دیا کوئی بھی دست ہورہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ طے ہواتھا

مُدا ہوئے ہیں توکیا ہوا بھریہی تودستور ندنگ ہے مُعلایمُوں میں نہ قر بتوں کا ملال ہوگا یہ طے ہوا تھا

مپلوکہ فیضان کشنتوں کو میلا دیں گھتام ساملوں پر ایب پہاں سے نہ واکپی کا سطل ہوگا پسطے ہوا تھا

ت بعبیں کی ڈارٹی میں تحریر \_\_\_\_ نامر کا فکی کی عزل

روب**ىيەزھەن** ئىڭدائرى يىن تىر بىر سىسىر مىلىل فاروقى كى غزل تہادی بھیگتی بلکوں سے بی نے بارہ آپوتھا کردل کے کھیل بی بیسنے والے بھی دھتے ہی

وہ جن کی جشم خود بہت کودیکھا ہیں کرتی بھلاکس ول ملے عمرے ماریس موتی پردیتے ہیں

تہادی بھیگی بلکوں سے یں نےباد ہالی ا کہ جلنے اور ملانے میں معبلاکیا لطف آتاہے

بس اکس جوٹی انلکے واسطے بریاد ہوجانا خودی کے ذعم بس انسان کتنے دکھ اکٹاناہے

قرحت جبیں ای ڈائری میں تعریر سعداللہ شاہ ی عزل

مجے کھوا ورکہت کہے ، وه كورسنتا تويس كهتا المجيم كيدا وركهنا مضا وه بل بعر كوبورك جانا المجيم كيد المدكهتا عقا

غلط فہمے نے باتوں کو بڑھا ڈالایوپی ودین کہاکھ تھا، وہ کچے سحھا سیھے کچہ اورکہتا تھا

مجيه كيمه اودكرنا عقاء عجمه كيمه اوركه

کرن **27**8 *نوبر* 2015



افلاق سے عادی اوگ یہاں المعالی الوگ یہاں المعالی المعالی کے تیر چلاتے ہیں المعالی کے تیر چلاتے ہیں المعالی کی المعالی کی

ہم نوسٹبوکے سوداگر ہیں اورسیجا سودا کرتے ہیں

بوگابک خود کھولوں بیسا ہو ہم بن داموں کیس جاتے ہیں

ہم شہروف کے کوگوں کا آم مال محسلا کیا جانو سے

ہم دل کا درو چھپاتے ہیں اور آنونک پی جائے ہیں

مدیر می فرائری میں تحریر کیفی اعظمی کی غزل کی ہے کوئی حمین خطا مرخطائے ساتھ مقور اسا پیار بھی مجھے دے دومزا کے ساتھ

گرڈوبنیاہی این مقدّدسے توسکو ڈوبیں کے ضرور ہم مگر ناخلاکے سابق

منسنرلسسے وہ بھی دُودتھااوریم بھی دُودِ تھے ہمسنہ بھی دُھول اُڑائی بہت دہ تلکے ساتھ

دنش صبلکے بیٹ میں ہم تم بھی ناچتے اسے کاش تم بھی آسکے ہوئے معبالکے مزا

ایسالگاعزیبی کی دیمھاسے ہوں بلند پوچھاکمی نے مال کھرایسی ادلیکے ماعق اب کی فصسل بہار سے پہلے رنگ تھے کلستان بن کیا کیا تجھ

رونین تیں جال میں کیا کیا گے۔ وگ تھے رفتگاں میں کیا کیا گے

کیاکہوں اب تہیں خزاں والو مل گیا آ شیاں میں کیا کیا کچھ

دل تربے بعد سو گیبا ورسے شور تھا اس مکاں میں کیا کیا کچھ

رضواره ویم می داری میں تحریر - احمد فراد کی عزل قربت بھی ہیں دل سے آر بھی ہیں جا یا دہ شخف کوئی فیصلہ کر بھی ہیں جا یا

آ مکیس بیں کہ خالی نہیں رہتی ہی لہوسے احدزم جدائی ہے کہ عجر بھی نہیں جاتا

ہم دوہری او تیت کے گرفت ادمسافر باوں مبی بیں شل ، مٹوتی سفر بھی ہیں جاتا

دل کوتری جاہت یہ تھرومانجی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑجانے کا ڈربھی بین جاتا

پاگل ہوئے باتے ہوفراز اس سے ملے کیا اتن سی خوشی سے کوئی مرجی بہیں جاتا

فائزہ محدد بیرخان کی ڈائری بی تحریر میس مل دیھنے کی باتیں ہیں سب دل دیھنے کی باتیں ہیں سب اصلی دوپ جھیاتے ہیں

ابنار کون 2015 نوبر 2015

Section



جنادم ان کو کہتے ہی وہ مارا یس مہیں ہوتیں

كافي

ابنا**ر کون 275** نوبر 2015



سفرزندگی کااب ہوا ختم سمجوتا دان کہ اس کے دوّلوں سے اب مبلی کی مہلی ن معذا ماتی ہے میرے پاس تسلی دینے شب نہائی بتا ترمیری کیا تھی ہے غفرك المادتفاأس كى أداس الكمول يس عَفْبُ كَا بِهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ عَمْ تَكُ بِنَهُ بِهُوا كَهُ وَهُ يَجِولِنِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي وه بات كيول كري جس كى خربى شاو وه دُعا کسے کر س جس کا افر بی شاہو اديمير كمناجفت والدطاق كابتين كوئى بم سعوالية كيسے كہد دوں تهيس لك جائے ميرى عمر كيا پنتاا كلے بل تيري عمر ہى سَرَ ہو بمي جب معى مكى صرب مكى تقتيم بوش بموسطة سيحفاظستسس ركصابي النجاعول كو مہوس وہ انکارکرتے ہی اقرار کے لیے بخفة بحفة بمى مواؤن سا المدرد تين نفرت بھی کرتے ایل سادے کے م فرغون کے لیجے میں بات سے کر التي عَالِيس عِلْمة إلى يرديوان كان عشق تویاکل یس ملاؤں سے آلجہ بڑتے ہیں ا المعول كو بندكرت يس ديدارك يه مین گنول مین گفت گو یکھیے کہ نعارت انسال ہے شکید میں میں میں اس برى اطارى بن كهدوض معتمادا بمي محت كُنارى بادا ق بن توكفرا فها المهين لكتا مالے لگ جاتے ہیں جب بدر کان ہوتا ہے ن ملک اب مذصورت سے مذوہ عکس گری ہے تھویل تانی جہدی \_\_\_\_\_ آکستورڈ ہوکے وکھویہ یں ہو جو جھاڈل کی طرح خفک دریا کی طرح دیت عمری ہے جو ی ایسا آک مهربان تلاسش کرین بسارے بھول جس میں کھلتے رہیں ببارتوان كوبعى بمستعب مكرجل كيون چا ہتوں کا جہساں تلاسشی کرتی بم كرس بات تو له بات برل بات بي المذوس كرا الهبار محبنت كردين ہوا جلی تو توشیومیری بھی پھیلے کی !! بغظ ميتتا ہوں تو لحاست برل ماتے بی ين جوراً في بول دفون باليف الحركم ولل رصوار کیک، طاہرہ ملک \_\_\_\_\_ بالل توریروالا یو کیا یہ طے سے کدایب عرب مینیں ملنا صائمہ میں مندھو نا مشناماکی طرح ہو آج ملت ہے مجھے اکب تعلق ما نہیں اس کومیری فات سے تقا کے معلق ما نہیں اس کومیری فات سے تقا و بھریہ عربی ٹیوں تم سے گر بیس ملتا کے ایک اندوں تیرے تید خلف کے محافظ می آئی ۔ آنکھ مکتی ہے توزیخیر بلا دیتے ہی . کرن **276** نوبر 2015



فرائيد جھينگے ، لیں۔ براؤن ہوجائے تو ہٹر پیریر رکھ دیں۔ سلاد اور كہجہے ساتھ سروكريں-جھنگے (برے سائز کے) كريسي كارن فرائيد فش انڈے(چینٹ لیں) 2ر1کپ مچھتی کے برے مکڑے بنوالیں ایک کلو عاركمانے كے چھے كارن فليكسى كوتو وليس Coat كرنے كے سياه من (كني مولى) تلنے کے کے أيك جائے كالجح يكنگىياۇۋر 125mlسب ضرورت (فرائی کے لیے) ابك كھانے كا فيحد انڈے پھینٹ کراس میں سویا سوس 'یانی' نمک' لال مرجياؤور كى بونى سياه مرج ميده كارن فلور اور ديكنت بياؤور ابك كھانے كاجمحه مکس کرلیں۔ جھینگوں کو دھو کر چھلٹی میں رکھ کریائی أجوائن ياؤذر ایک جائے کا چمچہ خنک کرلیں۔ فرائی پین میں تیل ڈال کر گرم ہونے 2راچائے کا چی كالى مريجياؤور کے لیے رکھ دیں۔ جھینگوں کو آمیزے میں ڈبو کر بل صبذا نقد



ابنار **کرن 270 نوبر** 2015



الماك كعج ماربلذ قروث دميزرث سیب چوکور کٹے ہوئے لیموں کا رس ملدی کال مرج اورک کہسن اجوان می مرج ممك اور جار کھانے کے جمعے تیل کو امرود ايك سائقه الحجي طبرح كمس كرليس-اب مجعلى براس 2راکپ اور بججوس مكسجو كولگاكر تين كھنے كے ليے ركھ دير اب جارعدد کشے ہوئے اندا' نمک کارن فلور اور پائی سے مکسعور بتالیں۔ تلين عدد مچھلی کو اس مکسجو میں ڈیو کر کارن فلیکس سے  $300_{\rm ml}$ الك كھانے كاچى Coat کرے مرم تیل میں گولڈن براؤن ہونے أنسنك شوكر دو کھانے کے پیچے تك ۋىپ فرائى كركىس-1,4 ڈھاکہ ناریل گوشت ایک کلور کول بوشال) پچاس کرام جار کھانے کے چھے دوعدد (باريك كي موتى) 2ر1کپ وكمانے كے يہمج بيآبوالهن دوانچ کا مکزا (باریک کٹی ہوئی) وراه جائے كا تجي ووجائے کے چیجے بسي ہوئی سرخ مرج 🏠 سیب اور امرود کے تھلکے اور پیج صاف کر کے ایک پین ايك عائح يسى ہوئى كالى مرج میں پانی اور چینی کے ساتھ ملاکر 7-5 من پکائیں۔ لدجائے كاچي ىپىي موئى مىتھى ☆ جب زم ہوجائیں اس میں کینو کارس اور کیلے ڈال وْھالى كى**پ** تاريل كادوده كريكائيس ممس كركے چولے سے اتارليس۔ حسبذا كقه ا براؤنيز كوچھونے مكتوں ميں كاث ليں۔ آئسنگ شوگر کریم میں تکس کرلیں۔ کمی میں پیاز سرخ کرلیں۔ اورک کسن اور دوسرے مسالے وال كريائج منف تك بھونيں۔مسالا مُصند اكرين يعروسيلا ايسنس شامل كرين-خنک معلوم مو تو تھوڑا سایانی ڈال دیں۔ اب اس وش میں پہلے فروٹس پھربراؤنیز پھر کریم اور جا کلیٹ مسالے میں کوشت ڈال کرسنری ہونے تک بھون سیرے ڈال کر کانے کی مددے ماریانگ کریں۔ 🖈 چریزے گارنش کریں۔ محند اکر کے پیش کری لیں۔اس میں تاریل کا دودھ ڈال دیں 'جوش آجائے تو سوا کھنٹے تک ہلکی آنج پریکنے دس محوشت کل جائے تو المار كرميتهن اور بودينه ذال كرچند منث وه

لمبند**كرن 27**3 نومبر 2015

Section

وْھاكە تارىل كوشت تيارىپ

# حشن فيميته

التھ یاوں جلنے کی کیفیت میں بھی تل کودودھ کے ساتھ پیس کرلگائیں۔فائدہ مندیہ۔ 🖈 تانه زخم یا گھاؤنہ بھررہا ہوتوبل میں شداور تھی ملا كرلكانے سے ديكر دوائيوں يا مرجم كے مقابلے ميں جلد آرام آئےگا۔ 🖈 سردبوں میں ہاتھ یاؤں کی جلدیا ہونت سے کے شكايت موجاتي بياس ي بيخ ك ليترل ك تيل كااستعال كرك ومكهي-ان کے درد میں تیاوں کے تیل میں اسن کو گرم كركے چھان كركان ميں اس كا قطرہ شكانے سے درد كم

انتون كے تيل ہے تكوں كے تيل كے فوا كد كچھ كم نهيس بلكه ذا كقه مين بل كالتل نيتون كے تيل سے رے بنل کے تیل کا ایک فائدہ قبض کے لیے ہے کہ بیہ قبض کو بھی رفع کرتاہے اور پیچیش وغیرو میں بھی مفید

ماہواری کے درداور ماہواری تھیک طرح سے نہ ہونے کی شکایت میں تل کھانے جائیں۔اس کے لیے ود جائے کے جمعے بل پیس کرایک گلاس یانی میں ابال ليس يمال تك كرياني ايك چوتفائي ره جائے بھريدياني فی لیں۔بیماہواری کی بے قاعد کی کو بھی درست کرے

🕁 خون آور بواسرما خون آور دستول میں ایک حصر تِل م چینی دو حصے اور بکری کا دودھ چار حصے کے کرایک ساتھ ملاکر کھانے سے فائدہ ہوگا۔ اللہ بچوں کو آگر یافانہ کے ساتھ خون آرہا ہو تو تھوڑے سے تکوں کے ساتھ چینی پیس کریا کوٹ کر

تِل کے انسانی زندگی میں فوائد ممکن ہے تیل ہے ہی تیل کالفظ نکلا ہو گا۔عام طور رِ دو قسم کے بل دیکھنے کو ملتے ہیں الیکن اصل میں بل ی تین فتمیں ہیں۔ کالے سفید اور سرخ۔طب کے مطابق کالے تل سب سے زیادہ مفید ہیں۔غذائی اور ودائی اعتبارے کالے تلوں میں بی سب سے زیادہ فوائد موجود ہیں۔اس کے بعد سفید تکوں اور سب آخری میں لال تکوں کا درجہ ہے الیکن لال مل تایاب ہیں۔اپنی خصوصیات میں ال کرم علی اورلذیذ ہے۔

رتل کے فوائد اور استعمال

تِل دماغ علد وانتول اوربالول كے ليے مفيد ☆ بھوک بردھا تاہے۔

ﷺ مبح اگر ایک مضی بھرتل چبا کر کھالیے جا تیں تونہ

ﷺ مبح اگر ایک مضی بھرتل چبا کر کھالیے جا تیں تونہ صرف اس سے غذائیت بلکہ طافت بھی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دانت اس طرح مضبوط رہیں کے كه ادهير عمر تك ان كي مضبوطي قائم رب كي اوردانت دردى شكايات بھى نىس موكى -روروں کے کہ اس کیا ہیں کیا تیم کافی مقدار میں موجود ہے۔ ای لیے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بحول كوعل كالتويناكر كطلاناتهي فاكده مندب رات كوجو بي بسترر بيشاب كرديتي بين ان كوكالے تكوں كے للورات كوسونے سے يہلے كھلادي اور ساتھ ميں ایک مکڑا مولی کھلا دس اس سے بیہ عادت چھوٹ جلد کی جگہ ہے جل گئی ہو توبل کا تیل ذراسا رکے نگایا جائے تو اس سے جلن کو آرام اور

ن 279 نوبر



فاكده بوگا۔

Click on http://www.Paksociety.com.for More



کے استعال سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ جن لوگوں کو بہ
تیل موافق آجائے ان کے بال کرنا بھی بند ہوں گے
اور مضبوط بھی ہوں گے۔
کما جاتا ہے کہ جولوگ اوپر بتائے گئے طریقہ کے
مطابق روزانہ تل ایک سال تک کھاتے رہیں ان کی
عمرایک جگہ پر آکر تھم جاتی ہے یعنی بردھایا جلدی نہیں
آئا۔

اس طریقہ میں بیربات یادر تھیں کہ جن لوگوں کو اس طریقہ کے مطابق بل کھانا موافق آئے وہ اس ترکیب کے مطابق کھائیں ورنہ ایک اسپون سے کم کرکے آدھا چمچے کھانا شروع کریں۔

شدے ساتھ ملاکر کھلائیں۔ مستكول کے تیل كواگر منه میں دس منٹ ركھ كر كلی كركيس اور نيل يحينك ديس تو دانت بهي مضبوط مول گے اور یا ئیوریا کا مرض شیس رہے گا۔ انت کے وردیس ہنگ یا کلو بھی کے ساتھ مل کا تیل ملاکر گرم کرے کی کرنے سے آرام ملے گا۔ 🖈 بندتاك كھولنے كے ليے بيد نسخد أنهائيے۔ پسي کالی مرج یا بھی اجوائن کو گرم مل کے تیل میں ملاکر تاك مين ۋاليس سو تلھيں يا مالش كريں۔ الم مجھی ہوئی ایواوں کے لیے موم اور نمک کو کرم تكولها كي تيل كے ساتھ لگانے سے فائدہ ہو گا۔ الك ينبل البيون كالك منهيل تھوڑے تھوڑے کرکے باریک کرکے چبائیں۔جب رس کی طرح ہوجائے تب نگل لیں۔اس طرح بورا ایک چمچه رس ختم کریں اور پھر مھنڈا پائی ٹی کیس (مھنڈے سے مرادعام بانی ہے ، فرج میں رکھا مھنڈ ایانی مراد نہیں) بیرنل کھانے کے تین گھنٹہ بعد تک کچھ

اس طریقہ کے مطابق بل کھانے کے ساتھ ساتھ اگر تل کے تیل کی مالش بھی کی جائے تو دیلے پہلے اگر تیل کے تیل کی مالش بھی کی جائے تو دیلے پہلے فخص کا دبلاین کم ہوگا اور جو بہت موٹے ہیں ان کا کافی حد تک پیٹ کم ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہوجاتے ہیں وہ تکوں کے تیل

ابنام **کون 280 نوم**ر 2015



Click on http://www.Paksociety.com for More



د محترمه! بالكل پرسكون موكر درا ئيوكياكريں-اس دوران اپنے ذہن كو تمام مسائل اور الجھنوں سے دور كرلياكريں صرف درائيونگ پر توجہ مركوز ركھيں اور كرلياكريں صرف درائيونگ پر توجہ مركوز ركھيں اور كھندسوچيں-"

خاتون نے فرماں برداری سے اثبات میں سرملایا اور خاموشی طویل ہوئی تو خاموشی طویل ہوئی تو انسسٹر کبڑنے سرسری ساپوچھا۔ انسسٹر کبڑنے سرسری ساپوچھا۔ ''ویکے آپ کی عمر کیا ہوئی ؟''

"مریلین اس دفت ایسے مشکل سوال نہ کریں جن کا جواب مجھے بہت سوچ سمجھ کر دینا پڑے۔" خالون نے گھبراکرجواب یا۔

بىدەنىبىت زىرا\_\_كى<sub>د</sub> ژىكا

الزگالزگ ہے کہ رہاتھا۔
''جان من میں تم ہے اتن محبت کرتا ہوں جتنی
آج تک شاید دنیا میں کمی مرد نے کسی عورت ہے
''ہیں کی ہوگ۔ تم میری نظر میں دنیا کی سب ہے اچھی'
سب ہے پیاری اور سب سے حسین لڑکی ہو۔ تم
میری ذندگ کے اندھیروں میں روشنی کی طرح ہو۔ تم
میری ذندگ کے اندھیروں میں روشنی کی طرح ہو۔ تم
امنگوں کی دنیا تمہمارے دم سے جاری ہے۔ تمہماری
خاطر میں دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سے ظرا سکن'
خاطر میں دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت سے ظرا سکن'
تمہماری خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔
تمہماری خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔
تمہماری خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ بس اب تم
تمہماری خاطر میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ بس اب تم

امید ایک گدهادو سرے ہے" یار میرا مالک مجھے مار تا بہت ہے۔ دو سرا۔" تو بھاگ کیوں نہیں جا تا؟" پہلا۔" بھاگ تو میں جاؤں 'لیکن مالک کی خوب صورت بٹی جب بھی کوئی شرارت کرتی ہے تو دہ اسے کہتا ہے کہ تیری شادی اس گدھے ہے کرادوں گا۔" کہتا ہے کہ تیری شادی اس گدھے ہے کرادوں گا۔"

صحيحعم

ایک ساٹھ سالہ ارب بی بہت دن بعد کلب میں
ابنی اٹھارہ سالہ نئی تو بلی بیوی کے ساتھ داخل ہواتواس
عے دوست نے علیحدگی میں جران ہوتے ہوئے
یوچھا۔
یوچھا۔
"دیم سے شادی پر کیسے راضی ہوگئی۔"
"دیم نے اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔"
دمیں نے اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔"

مسیں ہے ہی مرسے بارے میں بھوت بولاھا۔ ارب پی نے جواب دیا۔ ''کیائم نے اسے اپنی عمر چالیس سال بتائی۔'' دوست نے پوچھا۔ ''ارے نہیں یار۔ میں نے اپنی عمر نوے سال "اگی تھے ۔''

نای کی۔ ارب پی نے مسکراکر کما۔

سنعيد کروژيکا

احتیاط ایک کم اعتاد خانون کو ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے انسٹر کٹرنے دیگر ہدایات کے ساتھ ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔

ابنار**كون (281) نوبر** 2015



المناق ا

## آرام وسكون

ڈاکٹر مریض کے معاندے کے لیے اس کے گھری شجاتو اس نے دیکھا کہ بچوں کے شوروغل کی دجہ سے کمرے میں زیردست ہنگامہ ہورہا ہے۔ ڈاکٹر نے بیہ صورت حال دیکھی تو مریض سے بولا۔

"محرم! آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ کل ہے اپناد فتر جوائن کرلیں۔" یارس متنانہ شور کوٹ

ميرى دعايل جا

ربنام على كانى بيوى سے سخت لاائى ہوگئ اس فردونوں ہاتھ اٹھا گر كما۔

"دونوں ہاتھ اٹھا گر كما۔

"دواہ كورو... ميں زندہ نئيں رہنا چاہندا تو مينوں پہنام على كى بيوى اس سے زيادہ اکتائى ہوئى تھى اس نے ہاتھ اٹھاديے۔

"دواہ كورو ميں وى زندہ نئيں رہنا چاہندى تو مينوں پہنام على اس خواب فردو مينوں مينا چاہندى تو مينوں پہنام على نے دوبارہ ہاتھ اٹھا ليے اور كہنے ہوا، كورو ميرى دعا بھل جا ابہدى منظور كرلے!"

"دواہ كورو ميرى دعا بھل جا ابہدى منظور كرلے!"

الزي يونى ــ الديب رانى ــ راجن يور الديب رانى ــ راجن يور غداق من الديب رانى ــ راجن يور غداق من من الدين الدين

''وہ کیول'؟' ''کیوں کہ ایک دفعہ اس نے مجھ سے ایک غلط گھوڑے پر شرط لگوائی۔'' شمینہ زابد۔۔ایبٹ آباد

ایک فخص کا پی بیوی ہے کی بات پر جھڑا ہو گیا اور وہ گھر سے چلا گیا۔ شام کوجب بھوک ستانے گئی تو وہ گھر میں واپس آیا اور بیوی سے وریافت کیا۔ "کھانے کے لیے کیا تیار ہے؟" "زہر۔" بیوی نے قصے میں جو اب دیا۔ "نمیری تو ایک دوست کے ہال دعوت ہے جو نے وہ اپنی والدہ محترمہ کو جھیج دیتا۔" اور بیہ کمہ کر وہ کھاتا آئی والدہ محترمہ کو جھیج دیتا۔" اور بیہ کمہ کر وہ کھاتا گھانے قربی ہو ٹل چل دیا۔"

ہمسایی ایک صاحب کہیں جارہے تضے رائے ان کاکوئی پرانا ملنے والا نظر آگیا۔ انہوں نے علیک سلیک کے بعد لاجب سے پوچھا۔ ''کمال ہے صاحب' آپ زندہ ہیں؟ میرا خیال تھا کہ آپ کو دنیا ہے سد ھارے کافی عرصہ ہو کہا ہوگا۔''

ابنار**کرن 282 نوبر 201**5



مصودبابرفيسل فيه شكفيت وسلسلد هي المامين شروع كميادها وان كى يادمين يه سوال وجواب سنا تع كي جاد سع بيل ـ

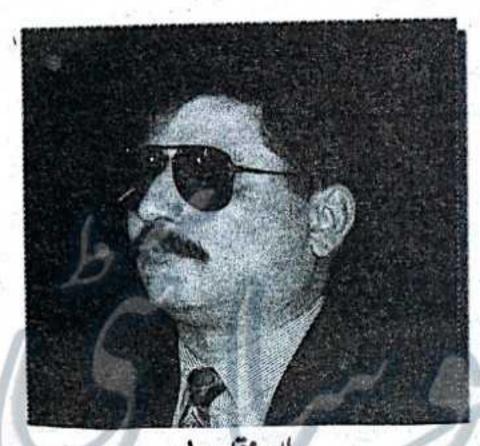

رابعه مختار روني س ميروى اگر عيب دار مول تو؟ ح -چپسادھے رہیے۔

فرحت جبیں۔۔ کراچی س - آپ اسے بیارے پیارے جواب کیے دے ح - ترى پربيشكر ، قلم سے لكھ كر

شيم مصطفي قريش سراجي س -السلام عليم إكياوجه بكرك كونك والقرنين صاحب میرے سوالوں کے جواب سیس دیے؟ ج - انہیں سمجھاؤں گاکہ آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیا کریں۔

گلنار شگفته گل به راولینڈی



حكيمه جبين .... كوئه سيد آباد ں ہے کس موسم میں محبت سستی ہوتی ہے؟ ح - گری کے موسم میں۔ س - عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی

عاكفه صديقي كراجي س - کیابات ہے آخر آپ ہماری بھابھی کو سمجھتے کیا بين بال حمين تو؟ ح ميس آپ كى بھا بھى كو سبحضوالا كون؟ توحيد صديقي... كراچي

س ۔ساہے محبت اندھی ہوتی ہے۔بسری اور کو تکی وغيره بھي موتي ہے كيائيد تھيك ہے؟ ج -سى سنائى بانوں يراجھے بيے كان نہيں دھرتے نازنازش كل\_ كراجي

س - فروری کے شارے میں کالم (سلے یہ وہلا) کے اوپر جو تصویر شائع ہوئی ہے وہ آپ کی ہے؟ آگر آپ کی

2015 بناركون (283) نومبر

Click on http://www.Paksociety.com for More



### اسهاه كاخط

رابعه عمران چوېدري ... رخيم يا رخان

اکتوبر کاشاره میرے باتھوں میں آج بھی دیسا ہی خوش گوار تاثر دے رہاتھا جیسا آج ہے دس سال پہلے دیتا تھا۔"کرن" کا ٹائٹل بہت عمدہ اور کرنے کتاب کی توکیا ہی بات ہے۔ائے بے شار اور کار آمد ٹو بھے جن ہے ہم مستفید ہوئے بہت زبردست لگی-ادارید پڑھ کرحمداور نعت سے مستفید ہوئے۔ راحیلہ بلوچ کے الفاظ جوانہوں نے محمود بابر فیصل کی یا دیس لکھے ہمیں بھی دکھی کرگئے۔ سروے انٹروپوزا چھے لگے سب سے پہلے "صدف ریحان گیلانی" کی تحریر پڑھی۔ ر موسوی "کانام پڑھے کرہی بد مزہ ہو گئے 'گرجب ذرا آگے پڑھی تو تحریر ماشاءاللہ انتہائی دلیسپ اور انچھی گئی۔ نظیرفاطمہ "قرانی" كن كى سب سے بهترين اور خوب صورت محرير لكى - كاش كے طيفے جيسى سوچ سب كى بوتوكيا بى بات اور اگر "طیفے" جیسی سوچ ان لوگوں کی ہوجو قرمانی کرکے صرف این احباب ایٹ رشتے دار اور این ہم بلہ لوگوں کو يا در کھتے ہيں توشايد ہي کوئي غريب ايسانہ ينجے جو عميد كے دن بھي گوشت نہ كھا سكے۔ويل دُن نظيرفاطمہ كيپ اے أ صدف آصف کا ناولٹ منجیت "واقعی جیت گیا۔ کتنی بچیاں جیز جیسی بری رسم کی وجہے اپنالوں میں سفیدی کے ماں باپ کی دہلیزر ہوڑھی ہورہی ہیں۔ کمانی میں بہت ہے مثبت پہلو تھے اور سبق آموز بھی۔عابدہ احمد کی تحریر بھی خوب صورت ترین تھی۔لفظوں کا خوب صورت انتخاب اچھالگا۔ دیا شیرازی کی تحریہ 'میں ہوں تا'' پڑھ کر صفیہ کی حماقتوں پر نہی بھی آئی بدی حقیقت پر منی کمانی لکھی۔وافعی جناب دنیا مطلب کی اور میفیہ صاحبہ "میں ہوں نا" کی تغییر۔امت العزيز شنراد کي تحرير "تعويز" بھي کافي دلجيپ اور اچھي گئي "گر" تعويز" پر اتنا يقين بھي شرک ہے۔ "جو کر تاہے اللہ کر تا ے اور جواللہ کریا ہے وہ منجے کریا ہے۔"لیکن چونکہ یہ ایک اصلاحی کمانی تھی توابیا کریا بھی کچھ غلط نہیں۔ آپ مظلم چوہدری کا افسانہ پڑھ کرانتائی دکھ ہوا کہ عورت تو ہرموڑ پر قربانی دیت ہے یہ کیسی عورت تھی یا عورت کے نام پر شرمندگی کا د صبار ''نجلش''سیما بنت عاصم نے بھی خوب لکھا چھوٹا 'ساانسانہ بہت کری بات سمجھا گیا۔ نوک جھوٹک زندگی کا حص ، مگرر مجشوں کے بردھتے ہی رشنوں میں درا ڑیں پر جاتی ہیں۔ سلسلے توسب ہی جھے بہت پہند آئے۔شازیہ اعجاز 'شاہدہ عامر' نوزیہ ثمر کا انتخاب اچھالگا۔شاعری میں صباخان اور گڑیا

سلسلے توسب ہی بچھے بہت پہند آئے۔شازیہ اعجاز 'شاہدہ عام' نوزیہ تمرکا انتخاب اچھالگا۔شاعری میں صاخان اور گڑیا شاہ 'سعدیہ عرفان کا انتخاب خوب رہا۔ اشعار توسب ہی لاجواب تھے۔" کچھے موتی چنے ہیں "میں ٹاپ کے موتی چنے ادارے نے۔رضوانہ ملک کا تبعرہ پہند آیا اور تبعرے کا مزہ اور حسن تب ہی قائم رہتا جب ہم ہرٹا پک کور نظرر کھ کرہات کریں۔ تو پلیزمیری گزارش ہے کہ تبعرے کے لیے صفحات کو بڑھا دیا جائے۔

ح۔ رابعہ عمران!کن کو پیند کرنے کا شکریہ۔ قار ئین تک آپ سب کی رائے پہنچانا مقصود ہو باہے اور اس رائے کی روشنی میں ہم کرن کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں مصوف رہتے ہیں 'کیکن تبصرے ہم زیادہ طویل شائع نہیں کرکتے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہنیں اس محفل میں شامل ہوجا ئیں۔

میں بہت مزہ آیا۔"راپنزل"اس دفعہ بہتر تھی۔"ردائے وفا"بھی بس کوئی خاص نہیں تھی۔"شاید"میں فائزہ افتخار پتانہیں کون سے موڑ پر جانا چاہتی ہیں اور سالار ام ہانی کے مار بیہ طفیل۔۔۔ تلمبدہ اس دفعہ کرن بہت جلد مل گیا تھا۔ ٹاکٹل بھی بہت پہند آیا۔ حمد ونعت بھی اچھی تھی اور زینب جمیل سے ملاقات

ابنار**کرن 284** نومبر 2015



السائے سارے ہی ایکھے لگے۔ خاص طور پر سیما بنت عاصم کا "نحلش" نظیر فاطمہ کا "قربانی" اور امت العزیز کا "تعویذ" زیادہ پند آئے۔شاعری کا انتخاب اس بار محفل لوٹ گیا۔ کرن کا دسترخوان خوب۔

امیدہے کہ اس خط کو بھی 'نتاہے میرے نام ''میں جگہ مل جائے گی۔

ج۔ پیاری بہن حبال آپ کے خط کو ضرور جگہ طے گی۔ آپ کرن کی پرائی قاری ہے تو ہرماہ شامل ہوا کریں نا۔ مصنفہ تک آپ کی تعریف پہنچادی جائے گی۔ کرن سے محبت کا تہہ دل سے شکر ہیں۔

روزینه تعیم 'یاسمین تعیم سمیراتعیم...دکھیالی گوجرانواله

ہم پر حاضر میں اپنے نے اور تازہ شدہ تبھرے کے ساته .... اب كى بار ئائىل نوبىت يى خوب صورت تقا-ائرى توبالكل ميرى آيى ى لگ رى تھى كى يى بال قريشى کو"میری بھی سند "میں پڑھااچھالگاپڑھ کراس کے بعد چھلانگ لگائی "شاید"کی طرف لوجی ہو گئی شادی 'لیکن سے كياسالار اوروه بمى نشه كرماي بيرتو پہلے بھی مجھے كوئي اچھا نمیں لگا تھا اب تو اور بھی برا لگنے لگا۔ آج جس کمانی نے مجھے قلم اٹھانے کے لیے مجبور کیاوہ ہے "محبت ہم سفر ميري" شاندجي بالكل يند شيس آئي- "تهارااسير" بهي الحجيي كهاني تقي اور پليز فرحين اظفرجي اب كهاني كو جلدي م كريں بور ہونے لكے ہيں۔ افسانوں ميں سب ہي اچھے تھے"آب کے برس عید" گذ گذ۔"قربانی" بھی اچھا تھا سبق آموز۔عابرہ احمہ نے ایک حساس موضوع کولیا اور اس کے متعلق بہت ہی اچھے طریقے سے لکھا نمبرون تھا۔ نبلِہ جی اب آپ بھی اس کی آخری قط لے بی آئیں باقی والجسف الجعي ردها نهيس ہے اور بليزشابين جي ہاشم عديم كا انٹرویو بھی شاِلع کریں۔

الروو المامان كريك اورية بنائس كه آب ميرك اشعار كو" مجمع بيه شعريه ند ہے "ميں شامل كيوں نئيس كرتيں كيا صرف كرا جي والوں كا

بی حق ہے اس پر؟ ج۔ روزینہ لغیم! کمن پر تبعرے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ کی شکایت سر آ تکھوں پر' لیکن آپ شاید غورے نہیں پڑھتیں ہمارے سلسلوں میں تقریبا" یورے پاکستان سے بی سب شریک ہوتے ساخ ایسا کیوں کر رہا ہے آس دفعہ اس کا کراا کر پیند ہمیں آیا۔ ''میں گمان نہیں'' اس دفعہ بہت انچھی تھی ذیان کو اس کی غلطی کی سزا تو ملنی چاہیے۔ ایبک اس کے ساتھ بالکل تھیک کر رہا ہے اور اب رقم بتا نہیں وہاب کے ساتھ مل کر کون می جال جلے گی۔ اب آگلی قسط کا شدت ہے انظار ہے۔

کمل ناول "تمهارااسر" بهت اچھاتھااس کوبیان کرنے

کے لیے میرے پاس لفظ نہیں بی شہناز صدیق آپ نے

تو کمال کردیا۔ "محبت ہم سفر میری" ناولٹ بھی بہت پند
آیا "لیکن ایک پہ غصہ بھی آیا کہ اس نے معصوم می ہانیہ
پر شک کیا۔ باقی سارے افسانے بہت اچھے لگے خبر اس
دفعہ کا کرن بہت اچھا تھا پورا ماہ انظار کرتے ہیں "کین
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں پورا رسالہ فتم ہوجا ما
جب آیا ہے تو صرف دو دن میں میں خوال شائع نہیں ہوتی۔ "یادوں
جو آپ کی ڈائری میں محفوظ ہو۔ کرن کو پند
کرنے ہیں جو آپ کی ڈائری میں محفوظ ہو۔ کرن کو پند
کرنے کا شکریہ۔

©OWING GROWE GROW

DOWN کے کا شکریہ۔

المان باورور

میں کرن کی بہت پرانی قاری اور اس سے بڑھ کرشیدائی ہوں۔ بہت دنوں بعد دوبارہ خط لکھنے کی جسارت کی ہے۔ خوب صورت ٹائٹل کے ساتھ کرن ہاتھ میں کیا آیا دل خوشی سے بھر گیا۔ جلدی جلدی ایک نگاہ ڈالی تو سارے سلیلے لاجواب لگے۔ فرحین اظفر کا ناول "ردائے وفا" بس شمیک جارہا ہے۔ نائلہ پر اتنا ظلم۔ البتہ "راپنزل" میں شمین کی وجہ سے دلچھی برقرار ہے' تنزیلہ جی نے اپنی شمین کی وجہ سے دلچھی برقرار ہے' تنزیلہ جی نے اپنی شمین کی وجہ سے دلچھی ایرار راجہ کا "میں گمان شمین بھون ہوں" اچھا لگا۔ ذیان کو کیا ہوگیا؟۔ "تمہارا

سر" نھيک رہا۔ ''ناولٹ ميں سب ہے پہلے ''شايد '' پڑھا۔ فائزہ جی کی وجہ ہے بہت مزا آرہا ہے۔ سالار اور ام ہانی ... خوب... اس کے بعد صدف آصف کا ناولٹ ''جیت ''بہت کمال کا لکھا گياوا قعی اس دور میں باب دار جیسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ جو گھر بنانے کے لیے اپنی لڑکیوں کو صبح تربیت دی ہیں۔ مصنفہ تک تعریف پہنچادیں۔ ''محبت ہم سفر میری''

. بند **کرن 285** نوبر 2015

ظاہرہ ملک .... جلا پھور چیروالا aksociety.com اچھا میں دیا گئے جب بات ای اصری فور تول پہ ای ہے تو

تب دوسروں کے جذبات و احساسات کا سیحے معنوں میں احساس ہو یا ہے۔ ''میں گمان نہیں یقین ہول'' ایب کا فیان کے پول کھولنا اچھالگا بھئی بدکیا آتم توش کی دجہ ہے فورے ڈال رہی ہے اسے کمال طنے والا ہے ایب ؟ اور معاذبی اس کے دہرے روپ کو سمجھ جائے گا اگلے ماہ معاذبی اس کے دہرے روپ کو سمجھ جائے گا اگلے ماہ ہوجائے گا۔ ''محبت ہم سنرمیری' شانہ شوکت جی آپ کا موجائے گا۔ ''محبت ہم سنرمیری' شانہ شوکت جی آپ کا ناولٹ بہت اچھالگا'لیکن ایب کی جلدیازی پہ غصر آیا یہ ناولٹ بہت اچھالگا'لیکن ایب کی جلدیازی پہ غصر آیا یہ کیا ایس کے جھوٹ بولا اور آپ نے اعتبار کرلیا خیر کیا بھئی سانہ نے جھوٹ بولا اور آپ نے اعتبار کرلیا خیر اینڈا چھالگا۔ ہانیہ کی قسمت سنور گئی ایب کی محب کرتے ہیں یہ اینڈا چھالگا۔ ہانیہ کی قسمت سنور گئی ایب کی میں الاجواب

رور میں ہوں نا آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں مانے کیوں لوگ دوسرے کے احساسات کو کیوں نہیں مجھتے صفیہ جیسی نیک لڑکی کو پہلے گھروالوں نے اپنے مفاد کے لیے بوز کیا اور پھر سسرال میں بھی ویسے لوگوں کا سامنا کرنا پوا' لیکن شکر ہے سمبر کی شکل میں اچھا ہسبین ذملا جس نے صفیہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹادیا۔" تعویز "واہ جی تعویز "واہ جی ناصر کے گھر کو بھی بچالیا۔ "ردائے دفا" بھٹہ کی طرح لا ناصر کے گھر کو بھی بچالیا۔ "ردائے دفا" بھٹہ کی طرح لا جواب تھا"بازی الٹ گئی" شمن کا تو بچھے دماغ خراب لگا بہلے لومیرج اور پھر اتنا بڑا طلاق کا ڈرامہ اس کے انجام تو پھر بہلے لومیرج اور پھر اتنا بڑا طلاق کا ڈرامہ اس کے انجام تو پھر سیما بنت عاصم نے اینڈ میں دونوں سیمابیت عاصم نے اینڈ میں دونوں سیمابیوں کی صبح کرائی دی۔

" کھے موتی ہے ہیں "سب کے انتخاب لاجواب سے
"کن کن خوشبو" آمینہ ملک 'فوزیہ تمربث اور رہاب
سرفراز کی پند 'پند آئی "یادوں کے درتیجی "سے کن
سرمر 'مریحہ نورین اور یا سمین ملک کی غزل پند آئی۔
"جھے یہ شعریبند ہے" بریرہ اکرام 'عائشہ 'بینا ظفراور شاہرہ
ظفر کے اشعار پند آئے کن کا دستر خوان ہمیشہ کی طرح
بیسٹ لگا۔ کن کتاب آئی کار آمد گئی کہ پڑھ کردل خوش
ہوگیا "حسن وصحت "بلش آن کے بارے میں جان کراچھا
ہوگیا "حسن وصحت "بلش آن کے بارے میں جان کراچھا
لگاناے میرے نام میں رضوانہ ملک 'آسیہ ارم کاخط اچھا
لگاناے میرے نام میں رضوانہ ملک 'آسیہ ارم کاخط اچھا
لگاناے میرے نام میں رضوانہ ملک 'آسیہ ارم کاخط اچھا

اس ماہ کا کرن ہمیشہ کی طرح لاجواب تھا، لیکن کچھ موگوار سابھی لگاوجہ ایک خوب صورت سے انسان کا اس ماہ میں اپنے بیاروں کو داغ مفارقت دے جانا محمود بابر فیصل کے بارے میں پڑھ کربے اختیار آنکھوں سے آنسورواں ہوگئے اور دل سے بے اختیار دعا نکلی اے اللہ عزوجل اس بیارے انسان کو جنت الفردوس میں اعلامقام عطا فرمانا کرن براروں کیالا کھوں لوگوں کے ہاتھوں میں جا باہم میری ان مرود شریف اور جو کچھ آپ پڑھ شمیس ان کے لیے سورة فاتحہ ، درود شریف اور جو کچھ آپ پڑھ شمیس ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیس وہ ہمیں انتا خوب صورت تحف عطا کر گئے اور ہم اپنی محبت کا شہوت اس طرح دے سکتے ہیں۔ اور ہم اپنی محبت کا شہوت اس طرح دے سکتے ہیں۔ اور ہم اپنی محبت کا شہوت اس طرح دے سکتے ہیں۔ اور ہم اپنی محبت کا شوت اس طرح دے سکتے ہیں۔

صورت سروے تھا۔مقابل ہے آئینہ "سیدہ نبست زہرا" ے ل كربت اچھالگا"راپنزل"ميں حبيبے خطرناك ارادے لگ رہے ہیں اس نے توصوفیہ پر بجل گرانے ک بوری تیاری کرر تھی ہے کہیں شوہر کے ایکسیڈن میں اس كا باتھ تو نيس ؟ سليم بے چارے په افسوس مواكم محبت كرنے كے جرم ميں دوستى ہے بھى كياشرين كى تبديلى ا خیمی لگی دعاہے کہ فائم رہے۔"شاید"سعدیے جارئے کو تو ملک بدر کی سزا سادی گئی اور لگتا ہے ام ہانی کی طویل سزا شروع ہونے والی ہے سالار کا کردار فی الحال تو سمجھ ہے ماورا ہے کہ وہ جاہتا کیا ہے اور ایسا کیوں کررہا ہے۔ سعد کی مان کے سب جانے یہ جرت نہیں ہوتی کیوں کہ بیا ممکن ى سى سى كەمال دىكى دل كاحال نەجائے-"قربانى"اس چھوٹے سے کین خوب صورت سے افسانے میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو عید کے دن بھی لوگول کی آنکھوں میں آنسوؤں کاسبب بنتے ہیں طبیغے کااپے جھے میں سے غریب بو ڑھے مخص کو دیے دیتا بہت اچھالگا صحیح معنوں میں قربانی تو طیفے کی ہوئی۔ "بجیت" صدف آصف نے خوب صورت ناولٹ لکھا عکرمہ کاپشمہ کو پسند كرتے ہى ۋائريكٹ رشتہ بھيجنا اور اس كى والدہ كاجيز كينے ے انکار کرے ان کی مشکلات کو کم کرنا بہت اچھالگا۔ دنیا میں اس طرح کے اجھے لوگ بھی تو ہوتے ہوں مے اور ان

ابنار**کون 286 ن**ومبر 2015

Section

ی اجھے لوگوں کی دجہ ہے دنیا چل رہی ہے۔ "من کے عید منائیں" عابدہ احمد نے لڑکوں کو بہت ثناشنراد\_کراچی

اسبار کرن 10 تاریخ کوملا ہیشہ کی طرح حمد و نعت پڑھ کر"ناہے میرے نام"کی طرف دو ڈلگائی گرید کیا اس بار بھی میراخط عائب تھا۔ یہ تو غلط بات ہے تا بچھلے مینے اتنا خوش کردیا دل اور اس بار خط نہ پاکر دل ادای کی اتھاہ گرائیوں میں ڈوب گیا' میں سیج کمہ رہی ہوں مجھے کرن سے بہت محبت ہے۔ خیرخط اس بار نہ چھا تو کیا ہوا ہم نے مت نہیں باری اور پھرسے کاغذ قلم لے کربیٹھ گئے کیوں ہمت نہیں باری اور پھرسے کاغذ قلم لے کربیٹھ گئے کیوں ہمت نہیں بارے کرن سے ہم اپنی زندگی میں تو جدا نہیں گ

سب ہے پہلے بابر بھائی کے بارے میں پڑھا اور ان کے
لیے دعائے مغفرت کی۔ ول میں آیا کاش میں بھی بھی ان
ہے مل سکتی۔ انٹرویوز پہند آئے۔ سروے میں سب کے
جوابات اچھے لگے۔ فاخرہ گل اٹلی اور نبیلہ ابر جدہ میں
شفٹ ہو گئیں تو یہ اب جمیں اتن انچھی انچھی کمانیاں کیے
سے سات کا کی کا ایک کا جھی کمانیاں کیے

دے رہا دل جاہ رہا ہے۔ یہ ناول ختم ہی نہ ہو۔ شہنا زصد تقی دے رہا دل جاہ رہا ہے یہ ناول ختم ہی نہ ہو۔ شہنا زصد تقی نیو بازی لوٹ لی کیا زیردست شاہکار تخلیق کیا ہے الفاظ ہیں ہے تعریف کے لیے اس ماہ کی ٹاپ کمانی تھی یہ عرشان کا نام بہت اچھا لگا اس کی دیوائلی نے تو مجھے بھی دیوانہ بنا دیا شہناز صدیقی کا۔ پلیزاس بار خط کو جگہ دے دیوانہ بنا دیا شہناز صدیقی کا۔ پلیزاس بار خط کو جگہ دے دیجیہ گا بہت خوشی ہوئی ہے۔ کمان میں اپنا نام دیکھ کر۔ امبر گل کو شادی کی بہت بہت مبارک باد قبول ہو اللہ پاک انہیں بھیشہ خوش رکھے۔ (آمین)۔

ج۔ پیاری ثنا! ماخیرے موسول ہونے کی بنایر آپ کا خط شامل نہ ہوسکا۔ ''کرن'' کی پیندیدگی سے لیے تا دل سے شک

رہیں۔ آپ فکرنہ کریں نبیلہ ابر راجہ اور فاخرہ گل کی کمانیاں آپ کو پڑھنے کے لیے ملتی رہیں گی۔"مقابل ہے آئینہ" میں آپ کے جوابات جلد ہی شائع کردیے جائیں گے۔ رضوانہ ملک ۔۔۔ جلالپور پیروالا

فوب صورت ٹاکٹل سے سجاکن 12 کوملاتوسب سے پہلے ''نا ہے جیرہام'' دیکھاتواں ماہ کا خطیس اپنانام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ۔ کیوٹ می زینب جمیل سے ملاقات اچھی رہی۔ محمد بلال قریش اور سیدہ نسبت زہراکی باتیں اچھی لکیں۔ ''دیار غیر کی عیدالا صحیٰ'' اچھاٹا یک تھا اس میں بیرون ملک رہنے والے لوگوں کے بارے میں پتا چلاکہ ایسے موقعوں پروہ کیالیل کرتے ہیں۔

محمود بابر فیصل کے بارے میں جب جمی پڑھتے ہیں تودل وکھ سے بھر جاتا ہے کہ استے التھے اور پیارے انسان دنیا میں نہیں رہے میری تو نہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے در جات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلا مقام عطا

تنزید ریاض کا ناول "راپنزل" پہلی قسط سے بی زبردست جارہا ہے۔ شہرین کا خود پر توجہ دینا گھرکے معاملات میں دلچسی لینا اور اپنی بنی الیمن سے پیار کرنا۔ شہرین میں آئی یہ مثبت تبدیلی بہت الچھی گئی۔ مائی موسف فیورٹ ناول "ردائے وفا" میں عفت اور معراج دونوں کے فیورٹ ناول "ردائے وفا" میں عفت اور معراج دونوں کے ول میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگئی ہے معراج تو عفت کو خوش رکھے گا کین اس کی مال اور بہن تھوڑا مذہ بٹائم دس کی۔ چلیں شکر ہے کہ ماہا کو حسیب کے بارے

مند کرن **287 ن**یر 2015

न्दिणा

کے اقہام کا پانتہا ہو ما اور بس ایک پڑھنے کا شوں کہ چھ بھی مل جائے۔ بس پڑھنے کو۔ میں ڈانجسٹ اداریہ ہے شروع كرتى موں اور "نام ميرے نام" تك يوهتى موں یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑتی سوائے اشتہارات تے۔ان پہ بھی نظرو ال ہی لیتی ہوں۔ میرے خط لکھنے کی وجہ بنا تنزیلہ رياض جي كا "راپنزل" ويل دُن تنزيليه جي اتنا خوب صورت ناول لکھا۔اس کے علاوہ فائزہ جی کا دوشاید "وہ بھی بت زبردست ہے اس میں مجھے سعد کی معصوبانہ محبت میں مجھ بہت اچھی لگتی ہے۔ تبصروں میں حرا قریشی ملتان کا اور طاہرہ ملک جلال ہور کا تبصرہ اچھا لگتا ہے۔ باتی ابھی شارہ برهائهيں مكمل تو آگر خط شائع ہو گيا تو پھران شاءاللہ آئندہ ضرور حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں پادر تھیے گا۔ اللہ حافظ اس امید کے ساتھ کہ خطِ ضرور شائع ہوگا۔ ج۔ پاری بن ! خط لکھنے کے کیے ہمت کی ضرورت كيول ہے۔ آپ بهنول كا "كرن" ہے اور آپ بہنيں بے وهرك اس مين شامل موسكتي بين- ومليم ليجير آپ كاخط شامل اشاعت ہے۔ امید ہے آئندہ بھی آپ تبصرہ کرتی ريسي

شمینه آگرم مبار کالونی علیاری.... کراچی

کافی عرصہ بعد "ناے میرے نام"میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شرکت کررہی ہوں۔ پھر آپ کی محبت بھری چھاؤں کی تھی تو بہت محسوس کررہی ہوں اور میں چیز م میرے علم اٹھانے کا محرک بی 12 اکتوبر کو کران وُالْجُسِبُ نِے خلاف توقع جلدی مل کر جران کردیا۔ ٹاکٹل مجھ من کو نہیں بھایا۔ شاید مرے اندر کاموسم کچھ اداس اداس سأب- محمود بأبر فيصل كواللدياك إبيع جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ (آمین)۔ مبھی تجھار کرن میں نوالقرنين جي کي کوئي تحريه افسانه بي شائع كرديا كري-(ایک ادنی گزارش) 11 نومبرکوشهیدمعیز اکرم کی بری ہے۔ تمام قار تین اور دوست احباب سے دعامغفرت

دیارغیرمیں مقیم ہم وطنوں کی عید کا احوال پڑھا۔ بیہ لوگ حصول علم یا حضول روزگار کے لیے وہاں مفیم ضرور ہیں بھرعید کااصل مزہ تو اپنوں کے در میان اینے وطن میں ى آيا ہے۔ زينب جيل اور بلال قريشي کے انٹرويوز كو سرسری سایرها- کرن کی بهت برانی قاری سیده نسبت

میں پا ہیں ریائے کہ وہ بے چارہ استال میں ہے اور زندگی و موت کی جنگ ازرہاہے۔"میں ممان شیں یقین ہول"میں رنم کوکیا ہوگیا ہے کہ وہ ہیروئن سے ولن بن رہی ہے اسے ا يبك اور ذيان نے چھنسي آنا جا ہے۔ فائزہ افتخار كاناول "شاید" میں پانسیں آگے ہائی کے ساتھ کیا ہو تا ہے۔ سالار كاعجيب روبيه سمجه مين شين آناكه وه ايساكيون ب صدف آصف کاناولٹ ''جیت بیستِ ہی اِچھاتھا عکرمہ کی دادی اور ممادونوں بہت اچھی تھیں عکرمہ کی مماکاان سے جيزنه لينا بهت احيما لگا۔ شانه شوکت کا ناولٹ بھی بہت اجِعاً تفااس میں البک کی مما بہت اچھی تھیں کہ آنہوں نے ایب اور ہانیہ کے درمیان غلط فنمی تحتم کروائی اور ان دونوں کو ایک کروایا۔ شہناز صدیق کا ناول "تمہارا اسر" بیسٹ ناول تھا اس میں سائرہ بیکم نے عانیہ کے ساتھ کافی براکیا شروع میں تولگا کیے سائرہ بیکم بہت اچھی ہیں جواہے ا تا باردے رہی ہیں 'لیکن یہ تواینڈ میں پتا جلا کہ اس میں ان كآمفاد بوشيده تقاعرشان بهت بى پيارا نام تفاعرشان كى بى جي نائس تخيي-" تعويذ "بهت اچھااقسانه تھاکه اس تعويذ نے غزالہ کوسدهاردیا ناصرف بالکل ٹھیک کماکہ مریض کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق طریقہ علاج اختیار کرنا چاہیے۔ "میں ہوں نا" بھی اچھا افسانہ تھا صفیہ جیسے سيد تقے سادھے لوگوں كو دنيا يوسى ب و قوف بناتى ہے " ليكن اس كاشو ہر سميرا چھا بھی تھا اور سمجھ دار بھی صدف ر بحان 'نظیرفاطمیه 'سیمانت عاصم 'آسیه مظیر چوبدری اور عابدہ احمد سب کے افسانے اچھے بیضے اور کرن کتاب "كَار آمد كم مليو توسيح" بهي بيست تفي تبقير سب اليحق تنصير "مسكراني كرنين" ميس طاهره ملك انيلا اور نورین ظفری کرنیں پند آئیں۔ 'دکرن کادسترخوان "میں ساری ڈسٹنر بہت اچھی تھیں۔" یادوں کے دریجے ہے" میں مریحہ نورین مہک کی غزِل اچھی لگی۔ ج۔ پیاری بہن!ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی کرن پسند کرنے گاتہ دل سے شکر نیا۔

التوبر كاشاره آج ي ملاتوبس ول في كماكم آج مت كر . بى ۋالو-خط لكھنے كى-آگر نصيب ميں ہوا توشائع ہوجائے گا نہیں توردی کی توکری تو ہے... 36 سال میری عمرہے اور والجسث يزهن كاكام اس وقت سے جب الفاظ

ابنار کون 288 کومبر

See floor

مایت بی مزور پواست کا۔ ایک این توسیو بیلی بہت
اچھی حکایات پڑھنے کو ملیں۔ "کچھ موتی پنے ہیں" بہت
اچھا سلسلہ ہے۔ مجھے بھی اپنا انتخاب ارسال کرنا ہے۔
"نامے میرے نام" چند ماہ سے خطوط کے جوابات دینے
والی تبدیلی انچھی گئی۔ سب سے زیادہ اس ماہ کا خط میری
توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ "مسکراتی کر نیں" اس بار بہت انچھا
انتخاب شائع کیا گیا۔ "حسن و صحت" میں بہت انچھی ٹپ
انتخاب شائع کیا گیا۔ "حسن و صحت" میں بہت انچھی ٹپ
ملی۔ "مجھے یہ شعرین ہے" کافی انچھے اشعار پڑھنے کو
ملی۔ سارے مستقل سلسلہ وار سلسلے بہت محت سے
ملے۔ سارے مستقل سلسلہ وار سلسلے بہت محت سے
مزتیب دیے جاتے ہیں اس کیے سب کی حوصلہ افزائی
ضروری ہوتی ہے۔
ضروری ہوتی ہے۔

سردری، وی ہے۔ ج۔ خمینہ اگرم! آپ نے "نامے میرے نام" میں بہت عرصے بعد شرکت کی کمال غائب تھیں؟ کمان کوپسند کرنے کا بے حد شکرمیہ۔

الله تعالی معیز اکرم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔(آمین)

فوزىيه ثمرت بانيه عمران مستحرات

اکتوبر کا شارہ خلاف توقع بہت جلد مل گیا 10 اکتوبر کو خوشی دو چند ہوگئی کیول کہ ای باریج کو آپ کی پیاری کی قاری ہوگئی تھی۔ خوب صورت کی دنیا میں تشریف آوری ہوگئی تھی۔ خوب صورت کی دنیا میں اول بہت پیاری تھی۔ سب ہے پہلے ''نا ہے میرے نام "کوپڑھا۔ محفل میں ابدولت کی شرکت تسکین قلب کا باعث بنی اور اپنی مدیرہ کے جواب پر ڈھیروں ڈمیر کے جواب پر ڈھیروں ڈمیر کو منور پر سکون کر ہا ہے۔ "کون دلیں سدھار گئے" میں راحیلہ بلوچ نے بہت اچھے طریقے ہے محمود بابر صاحب کو خراج تحسین چیش کیا۔ حقیقت بھی ہے ہے محمود بابر صاحب کو خراج تحسین چیش کیا۔ حقیقت بھی ہے ہے والی نہیں۔ "دیار غیر کی عیدالا صحٰی "بیاری می نبیلہ ابر راجہ پند آئیں۔ زینب جمیل اور بلال بیاری می نبیلہ ابر راجہ پند آئیں۔ زینب جمیل اور بلال فریکی گئی ہوگئی کی انگرویو کرتی تا آپ۔ "مقابل ہے آئینہ "کی کی کی میں کرر کا مجھے شدت ہے آئینہ "کی کی کی میں ہوگئی گئی ہوگئی اس سے پہلے جس خرر کا مجھے شدت ہے انظار ہو تا میں۔ ان خات شریب اس سے پہلے جس خرر کا مجھے شدت ہے انظار ہو تا

سب سے پہلے جس تحرر کا مجھے شدت سے انظار ہو ہا ہے وہ روھا مطلب''راپنزل'' چلے یہ توخوش آئند ہات ہے کہ قسرین خودیہ اپنی بٹی اور گھرچہ توجہ دے رہی ہے لگیا ہے جبیبہ نامی طوق صوفیہ کے ملکے میں لئک کررہی رہے

زہرا آئینہ کے مرمقابل میں ان سے ال اربہت خوتی ہوئی۔ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ (آمین)- تنزیله رباض" راینزل" کے کر جلوه کر مولی میں اس باول میں کمانی کے پہلے کردار مرکواب تک میسری نظر انداز کیا جارہا ہے۔ شرین نے ایک غلط قدم اٹھایا آب ای بٹی ایمن کو دیکھ کر آنے والے وقت سے خوف محسوس ترتی ہے۔ صوفیہ اگر کاشف کی طرف سے تحفظات کا شكار ب تواليا ب جامجى نيس-نينال كاكردار بهت کھلنڈری اور لاابالی لڑکی کا ہے جو ہروفت اینے گھروالوں ے ناراض ناراض بی نظر آئی ہے۔اب اس نے سلیم کا ر خلوص ساتھ بھی محکرا رہا ہے۔"ردائے وفا"" فرصین اظفر" شروع میں توبہت بور کرری تھیں 'مگراب کہانی کچھ آکے بوطی ہے۔ ہریار ناکلہ پر بہت غصہ آیا ہے جو جائز محرم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہ کے دلدل میں وهناری ہے۔ شکرے کراس قطمیں حیب کاپاچل گیا۔افیانے اس بار سب کے سب بی اچھے لگے۔ایک ہے بردھ کرایک۔ "بازی الث می "میں خمن نے اپنے آب كو خود ساخته طلاق يافته بناكر غير مرد سے تعلقات استوار كر ليے۔ اس طرح كى كمانياں مجھے بہت يرى لكتى بي-افسانه" تعويذ"امت العزيز شنزاديه ايمان كي كمزوري تی ہے کہ تعویز گندوں پر جارا عقیرہ مضبوط ہو تا جارہا ہے۔ "صائمہ باجی" نے غزالہ کوراہ راست پرلانے کے لئے اچھاقدم اٹھایا۔ "من کے عیدمنائیں" عابرہ اجمریہ افسانه جمی اجھالگا مگرسب زیادہ سے افسانہ "قربانی" نظیر فاطمه كايسند أيا-اس مس طيغيرى منفرد قرماني كرف كادا بت الحجى كلى- "شايد" فائزه التخار بريار بت توجي ير هتي مول بيد ايك ملكي بيلكي مزاحيه ادبي جاشن دالي تحرير ہے۔ "میں ممان شیں" نبیلہ آبرراجہ اس دفعہ نیال نے ا پنابسروپ ختم کیااور اپنی اصل شناخت رنم کے ساتھ جلوہ كر ہوئى جمروہ ذیان اور ایب كی زندگی كوجهم كيوں بنارين ہے۔ ناول "تمهارا اسیر" "شهناز صدیق" عانیہ سائرہ بیگم کے ماتھوں اچھی بے وقوف بی۔ وہ تو عرشمان न्द्रीका

# بال سوسائل المك كام كى والمحلق Elister Subject of the second of the second

- UNUSUES

پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس خوب صورت حرى تعريف كرون-ب شك محمود بابر فیمل جیسی زندگی ہے بھرپور شخصیت کو بھلایا بہت ہی مشكل ہے۔ زينب جميل سے ملاقات تواجھي لکي ممريلال احرِ قریشی کی تو کئی بار سن حکے ہیں کوئی دلچیبی محسوس نہیں موئی۔ این "مقابل آئینہ" میں "سیدہ نسبت زہرا" کا عکس بہت اچھالگا کیوں کہ یہ اک مستقل قاری ہیں تمام قاربوں نے جو " کچھ موتی چنے ہیں"اس میں سب ہے زياره حيكته د كمته موتى شازيه أعجاز أشابده عامراور جام بوركى مع مسكان كے لگے۔ "كران كران خوشبو" ميں تو فوزية ثمر ب كى يينى كى "يانچ منك" بعد مونے والى آمداور "كولمبس کی کامیابی کاراز" تومیں نے بنس بنس کرسب کوسائی ہی بنائی۔ ''یادوں کے دریجے '' میں تو تمام غرابیں ہی انچھی میں۔ "حسن وصحت" نیں بلش آن کے کیے دیے گئے نیس بھی کار آمہ تھے۔ "مسکراتی کرنوں" میں اس بار یہ بات اچھی کلی کہ کم وہیش تمام ہی مسکر اہٹیں نئی نئی می لگیں (کم از کم مجھے تو)۔ ''نامے میرے نام ''کاتو کیا تذکرہ کروں کہ یہ توہے ہی پہندیدہ (پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں یعنی خط کے ابتدامیں)۔ چلیں جی اب سلسلہ وار ناولز کی بات ہوجائے تو سب سے پہلے "راپنزل" کمانی تو دلچسی ہے بھرپورے ، مرانداز تحریر صد در ہے سادہ کہیں ہے جھی کچھ چونکا دینے والا سیس لگ رہا۔ اب آتی ہوں "میس مان نہیں یقین ہوں"کی طرف تو بچھلے ماہ اے تبصرے میں جو جو لکھ کر بھیجا تھا وہ سیجے ثابت ہوا یعنی زیان ڈرامہ کررہی هي (ديكما!) رنم ايك بست بي خود غرض كيريك رجو صرف ابے آئیڈیل کو پانے کے چکر میں اک شادی شدہ مرد (اینک) کی زندگی میں زیردسی تھنے کی کوشش کرہی ہے۔ اب ذراً "ردائے وفا" کی بات ہوجائے۔اس کی بچھلی اقساط كولے كر كچھ وجوہات كى بناير چند أيك شكايات تھى تمراس ماہ کی قسط پڑھ کرتمام محلے شکوے دور ہو محکے۔ فائزہ افتخار کے ناولٹ ''شاید'' کی پچھلی قسط میں سعد پر بہت ترس آیا اوردل بعرآیا- بائے بے جارے کی معصوم و نادان محبت كجحه كجه سينول كي دنيا كاسير كرا تاافسانوي افسانوي ساجمر پھر بھی بہت اچھاتھاشہنا زصدیق کا مکمل ناول ''تمہار ااسپر''۔ شانہ شوکت کا ناولٹ "محبت ہم سفر میری" بے حد خوب صورت۔ صدف آصف کے ناولٹ "جیت" کا سینیل آئیڈیا ہے شک شاندار تھا

گا۔ ''یں کمان سیس بھین ہے'' چلو اچھا ہوا جمیں کہنا میں برا نبیلہ صاحبے خودہی آخری قسط کا بتادیا۔ ناولب "شاید"اس بار بھی توجہ اور دلچیں سے پڑھا ہے۔ام ہائی کے ساتھ سراسرناانصافی ہے یہ سالار جیب مخصیت کا ملك ٢- اب دوسال تك سالارتاي جيل مين قيدي بن كر رہے گی ام ہائی۔ فائزہ جی ہمت کرکے سے بھی قصہ بیال کر دیجیے سالار کیوں اتی ہے رخی سے پیش آیا ہے اپنی والده سے اور والد كا ذكراتى بے رحى سے كيوں كريا ہے۔ فرحین جی کا"ردائے وفا" پڑھا۔ شکرہ ناکلہ کلاذ کر شنیں تفاأس بارادريه بهي الحجي فبررى كه حسيب كاپتا چل كياما با كو- ان تمام سليلے وار تحريروں كو پڑھنے كے بعد شهناز صدیق کاناول "تمهارااسیر" پڑھادل بانیں اس تحریہ نے تو ہمیں جھی اپنا اسیری کرلیا۔ ہیرو کا نام اچھاتھا۔ عرشان عرش كاشنراد- "محبت بم سفرميري" تحرير الحجي تقي مكر خاص متاثر نه كرسكي- "بينيت" صدف جي كا احجها تها ناولك "من کے عید منائیں" کردار کی مضبوطی ہی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں مرد عورت ک۔ مرد کی جب اپنی اناپہ ضرب لگتی ہے تب یہ بکبلا اٹھتا ہے ایسے ہی جیسے تو تیر کے ساتھ ہوا سائرہ کی ثابت قدی میں اس کی عزت تھی۔ توقیر کی بات مان کرشاید وہ خود ہی تظروں میں بی کر جاتی۔ اس اہ کے افسانے اچھے تھے ہر ایک اچھادرس مقید کیے ہوئے تھا۔

تمام سلسلے بے حدید آئے۔ ج۔ فوزید!"آپ کچھ موتی چنے ہیں"میں آپ کو ضرور شریک کریں گے۔"مقابل ہے آئینہ" آپ کو پہند نہیں گر ہماری اور بہت می بہنوں کو پہند ہے۔"کن"کی کمانیوں پر تبھرہ کرنے کا بے حد شکریہ۔ فکرنہ کیجیے آپ بہت انچھی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ آپ بہت انچھی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔

## فائزه محمدزبيرخان --- كراچى

اکورکے شارے کے لیے تو 9 ماریخ ہے ہی بک اسال کے گرد کسی پروانے کی طرح منڈلانا شروع کردیا تھا کہ پہلے جائیں۔ تو پہلے پائیں مگر شمع کی دہی ہے نیازی یعنی ملاوی 13 ماری کو۔کیاز پردست ٹائٹل ہے اکتوبر کا۔ حمد و نعت تو ہریار ہی خوب صورت ہوتی ہے مگراس بار "اثر فاضلی ہے پوری" کی "حمد" یقین جانبے اتن زیردست میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کن الفاظ میں

ابنار **کون 290 نوب**ر 2015

Section .